

الله رب العالمين عزوجل كي بارگاه مين مقربين خداا نبياء كرام عليهم السلام اوراولیا وعظام رحمة الله علیم کوسل کے بارے میں تحقیقی علمی كتاب ليخعيسى بن عبدالله بن مانع الحميرى مفتى المناس فوى صاحب منتى لَخَنَافِ مُتَحِيكُ عَرَبُ إِمَا لَتِ تزيج ركاشيه والرقارم محسندار شرمسعودي فنوى يوست ماركيث ه خرني سريت أردوبازار ٥ لاجور نون 42-37124354 عيس 6042-37124354



منظرانس المحضرت العلام مفتى محتصد عباس مضوى صاحب العظم الكوتون من الرشام معووثي من من من الحراث المستووثي من المستورث المستورث

(ان الشيخ عيسلى بن عبدالله بن ما نع الحميرة

| اگت 2017                        |   | باراول  |
|---------------------------------|---|---------|
| آصف صديق، پرنٹرز                |   | به نترد |
| النافع گرافتحس                  |   | سرورق   |
| 600/-                           |   | تعداو   |
| چوبدرى غلام رسول _ميال جوادرسول | 1 | تاثر    |
| ميان شنرا درسول                 |   |         |
| =/ روچ ا                        |   | قيت     |

Ph: 051,22541111

يمل مجدا سلام آ باد Ph: 051-2254111 إلى E-mail: millat publication@yahoo.com

0321-4146464 مكينشر غواردوبا زارلامور 0321-4146464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200



بروگریتونید کارد بالاره الایر مینادید و مینادید و الدو بالاره الایر و الایر و



### فهرست

| 1   |
|-----|
| •   |
|     |
| ,   |
| 7   |
| 7   |
|     |
| نو  |
| 1:  |
| ,   |
| Ĩ   |
|     |
| نو  |
| 1/2 |
|     |

| 8 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ·                   | فهرسه       | 8          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 36       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | لت          | دوسری حا   |
| 36       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | ,<br>لت     | تیسری جا   |
| 36       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | ع و         | تيسري نو   |
| 50       | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             | توسل کی    |
| 50       | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مفات سے توسل          | کے اساء وہ  | الله تعالى |
| 62       | <u> .</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قیدہ کے ساتھ تعلق .   | اوراس کاء   | حكم توسل   |
| 71       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن مترتب ہوگا؟         |             |            |
| 91       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جواز پر عقلی دلیل     |             |            |
| کے اس کا | ن وسنت سے عنقریب بیان ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وازير دلائل نقليه قرآ | صحت اور ج   | توسل کی    |
| 91       | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |                       | وعقلي ولأكل |            |
| 94       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | ثاني        | الباب ال   |
| 95       | لليهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ں کے جواز پر دلائل نق | یم ہے توسل  | قرآن کر    |
| 95       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | ي سبب اورم  |            |
| 11       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | ریم نے تقلی |            |
| 11:      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             | پهلی دلیل  |
| 11-      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             | دوسری و    |
| 11       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             | تيري       |
| 12       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             | يېلارد .   |
| 12       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             | دوسرارد    |
| 12       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             | تيرارد     |
| 12       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             | 1160       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |            |

| Sa Carlo                     | \$ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 5   | E.     |
|------------------------------|------------------------------------------|-----|--------|
| چوتھی دلیل                   |                                          | 134 |        |
| پ<br>پانچویں دلیل            |                                          | 152 |        |
| په چه يا<br>چهنې د ليل       |                                          | 154 |        |
| يېلا                         |                                          | 162 |        |
| پ،<br>اور دوسرا گروه         |                                          | 162 |        |
| الفرع الاول                  |                                          | 162 |        |
| پېلىقىم                      | nTtrasily, 4                             | 163 |        |
| دوسری قشم                    |                                          | 163 |        |
| تيرى تىم                     |                                          | 164 |        |
| ساتویں دلیل<br>ساتویں دلیل   |                                          | 167 |        |
| آڅوس دليل                    |                                          | 171 | telly  |
| ب رین رسی<br>نویں دلیل       |                                          | 173 |        |
| (۱) پېلاشابد                 |                                          | 176 |        |
| (۱) پیورس<br>(۲) دوسراشا     |                                          | 177 |        |
| ر ۱) دو سراس<br>تیسراشواید   |                                          | 177 | , i. i |
| PAG -                        |                                          | 178 |        |
| دسویں دلیل .<br>س            |                                          | 180 |        |
| گيار ہويں و <sup>ل</sup><br> |                                          |     |        |
| بارھویں دلیل<br>م            |                                          | 183 |        |
| اور دومری دلیم               |                                          | 184 |        |
| تيرهوين وكيل                 |                                          | 188 |        |
| چودهوی ولیل                  |                                          | 191 |        |

| 6   | ~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | فبرســـ                 | 1          |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|------------|
| 193 |                                        |                         | يندرهوس    |
| 204 |                                        | يىل                     | سولھویں د  |
| 211 |                                        | وليل                    | سرهوي      |
| 216 |                                        | وليل                    | المحارهوير |
| 217 |                                        | ليل                     | انيسوين د  |
| 226 |                                        |                         | دوسری فصل  |
| 226 |                                        | بإركداورآ ثارے دا       |            |
| 226 | ت ع قبل آپ تا الله عند ساكرنا          | ،آپ مُنظِيمًا کی ولا در | پہلی مبحث  |
| 226 |                                        |                         | تمهيد      |
| 231 |                                        | ••••••                  | پہلی دلیل  |
| 233 |                                        | <i>U</i>                | دوسری دلیا |
| 235 |                                        | J                       | تيسري دليا |
| 236 |                                        |                         | چوتھی دلیل |
| 241 |                                        | ثث                      | دوسری مبح  |
| 241 | ن آپ تالیا سے توسل                     | ام کی ظاہری حیات میں    | آپ تالیخ   |
| 241 |                                        |                         | پہلی ولیل  |
| 253 |                                        | J                       | دوسري دليا |
| 254 |                                        | J                       | تيسري دليا |
| 258 |                                        | (                       | چوتھی دلیل |
| 259 |                                        | يلين                    | يا نچوس دا |
| 263 |                                        |                         | چھٹی دلیل  |

| 7    |                                        | فرست                           |
|------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 264  |                                        | ساتویں دلیل                    |
| 266  |                                        | آ گھویں دلیل                   |
| 271  |                                        | نویں ولیل                      |
| 280  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | دسویں دلیل                     |
| 288  |                                        | بارموین دلیل                   |
| 289  |                                        | تير هوي دليل                   |
| 290  |                                        | چود ہویں دلیل                  |
| 298  |                                        | پندر ہویں دلیل                 |
| كاتھ | اطرف منتقل ہونے کے بعد آپ تالیا کے     | نی اکرم منافق کے رفیق اعلی کی  |
| 309  | - '                                    | توسل كرنا                      |
| 309  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | پېلامطلب حياة الانبياء في قبور |
| 312  |                                        | قرآن مجیدے دلائل               |
|      |                                        | پېلى دليل                      |
|      |                                        | دوسری دلیل                     |
| 316  | رت                                     |                                |
|      |                                        |                                |
|      |                                        | دوسری ولیل                     |
|      |                                        | تيىرى دليل                     |
| 325  |                                        | چۇقى دلىل<br>چۇقى دلىل         |
| 670  | اطرف تشریف لانے کے بعد آپ سے تو        |                                |
| 336  |                                        | تميد                           |
| **** |                                        |                                |

| 8   | ## (B)        |
|-----|---------------------------------------------------|
| 338 | يها ديل                                           |
| 346 | شبهات اوران کارد                                  |
| 355 | دوسری شد                                          |
| 368 | دوسري دليل                                        |
| 371 | تيسرى دليل                                        |
| 373 | چۇتقى دلىل                                        |
| 374 | يا نچويں دليل                                     |
| 376 | چههی دلیل                                         |
| 376 | ساتوین دلیل                                       |
| 377 | آ تھویں دلیل                                      |
|     | نویں دلیل                                         |
| 379 | دسوین دلیل                                        |
| 384 | گيارهوين وليل                                     |
| 390 | قبرنبوي مَالِيَّظِ سے استغاثه اور توسل كرنا       |
| 390 | حضرت بلال والتفاكا ومثق سے حاضري كے لية تا        |
| 391 | محمد بن المنكد راوراستغاثه بقبر النبي مَلَاثِيْمُ |
| 392 | مهمان رسول مُلَيَّظُمْ كُوتْنگ نه كرين            |
| 400 | سنت مبارکہ ہے دیگر دلائل                          |
| 407 | انبیاء اور صالحین سے توسل کرنا                    |
| 407 | پہلی بات انبیاء اور صالحین کی ذات سے توسل کرنا    |
| 407 | يېلى دليل                                         |

| \$ 9 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$              | 3                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 416                                                                     | عرج<br>اعتراضا      |
| 404                                                                     | دوسری د             |
| 100                                                                     | دوسری د<br>تیسری د  |
|                                                                         | بسرن<br>چوشمی رکیا  |
|                                                                         | پوی رب<br>یانجویں   |
|                                                                         | پا پون<br>چھٹی دلیا |
|                                                                         | پ ښ ريه<br>ساتوس    |
|                                                                         | سانویں<br>آٹھویں    |
|                                                                         | اسوی<br>نوس دلی     |
|                                                                         | وی ره<br>دسوی د     |
| ظلہ العالی نے مزید دوروایات کی طرف اشارہ کیا ہے 431                     |                     |
|                                                                         |                     |
|                                                                         |                     |
| ام نین کے مقام کے سامنے تبر کا اور تصفعا اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگنا 432 |                     |
| امام شافعی کا حضرت امام اعظم الوصنيفه سے توسل كرنا ان كى قبر 435        |                     |
| لدامام خلال كاحضرت امام موى كاظم كى قبرت توسل كرنا 439                  |                     |
| رائغنی المقدی دمشقی حنبلی کا حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر کے 444       | حافظعب              |
| ں النة کا حفزت معروف کرخی ولی کامل کی قبر ہے توسل کرنا 445              | آتمدابل             |
| امام بخاری بران کی قبر کے ساتھ وسیلہ کرنے والے کو اللہ تعالی کا 448     | حفزت                |
| ن کا امام بخاری کی تعظیم کرنا اور ان سے توسل کرنا                       |                     |
| رثين حضرت امام ابن خزيمه اورعلاء كى جماعت كاحضرت امام على بن موى الرضا  |                     |
| پر جانا اور ان کے پاس گریے کرنا                                         |                     |

| &   | 10       | *       | £8836             | 38%          |              |                | فهرس          |                | 10 |
|-----|----------|---------|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 2 % | رتے      | توسل كر | بر دانفهٔ کے ساتھ | ام انصار ب   | خرت ام ح     | ول نافيل حد    | صحابيدرس      | بلشامكا        | ١  |
|     | 451      |         |                   |              |              |                | كرنا          | إرش طلب        |    |
|     | 451      | ·       |                   | فاشركنا      | عاسا         | بلاطنسی کی د   | م ا يو بكر ال | تضرت امام      | •  |
|     | 452      | رتا2    | اں سے توسل ک      | ، کرنے والو  | کے طواف      | ) كابيت الله   | ن مروال       | فبدالملك:      |    |
|     | 454      | ŧ       | ن طلب كرنا        | یلہ سے بارثر | وح کے وہ     | ن ربیعه کی ر   | الرحمن بر     | نضرت عبد       | >  |
|     | 455      | 5       | يس آئی            | ت مشاہدہ ؛   | 512          | الب کی رو،     | الله بن غ     | نفرت عبد       | >  |
|     | 455      | 5       |                   |              |              | ب انصاری ج     |               |                |    |
|     | 457      | 7       | tī                | ی کی خوشبو   | ا سے کستور   | ب کی قبر میر   | ں سے ایک      | ولبياء الثدمير | 11 |
|     | 458      | امت3    | الأك ليح كر       | ی قبر کے ز   | عوام خالفة   | رت زبير بن     | سحا بي حضر    | بليل القدر     | ?  |
| 50) | 459      | 9       |                   |              | ويكصاحانا    | ) قبر پرنور کا | ل دلنند ک     | هزت نجاث       | >  |
|     | 459      | ن ہے    | ل ہونے کا گما     | ) دعا کے قبو | ن گرا و ہال  | بن جہاں خو     | ن ومشق با     | بل قاسيور      |    |
|     | 464      | 4       |                   |              | در تبرك      | . وفن كرنا بط  | كةريب         | لياءكرام       | 91 |
|     | 46       | 7       |                   |              | اساعده       | اورقیس بن      | ن عبدالله     | صه جارود بر    | ë  |
|     | 47       | 3       |                   |              | ے توسل       | ں کی برکت      | کے اور جگہو   | كن وموار       | 61 |
| 3   | 49       | 8       |                   |              |              |                | ن الكتاب      | لأ الدليل      | 10 |
|     | 50       | 4       |                   |              |              |                | ہے دلیل       | نيا سنت _      | F  |
|     | 51       | 83      | رف سے اضا         | ت سره کی ط   | ب رضوی قد    | رث محرعباء     | ، علامه محد   | زجم حفزت       | 2  |
|     | 51       |         |                   |              |              |                |               |                |    |
| 60  | اورلوگوا | لكرنا   | ے برکت حاص        | ئے میاد کہ   | النظم کے مو  | رسول الله      | یہ دیافخا کا  | نرت امسل       | 2  |
|     | 522      | 21/1    | وئے شفاء حاصل     | ر کرتے       | ت اور مدوطله | ئے شفاعن       | n <u>Z</u> S  | ے توسل         | 71 |
|     |          |         |                   |              |              | علماء كرام كا  |               | 40.00          |    |

| E CO  | 11      | **    | -483333                                 | -XX                | فهرست                     | Sept 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------|---------|-------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | 523     |       |                                         |                    |                           | پهلی مبحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|       | 523     |       |                                         |                    | _ وخلف                    | حضرات أسلا ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|       | 523     |       |                                         | روقف               | ل کے بارے                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ا میں | كا توسل | وغيره | عى اور امام احمد بن حنبل                | لك، امام شاف       | بحقد بن امام ما           | حضرات آئمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|       | 524     |       |                                         |                    |                           | موقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|       | 524     |       |                                         | لل                 | لك اورمسئلة توس           | حضرت امام مأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|       | 524     |       |                                         |                    | يفه دلافئة كا موقفا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | 525     |       | وسل كرنا                                |                    | افعی کا اہل ہیت           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| The   | 525     |       | ن کے ساتھ توسل کرنا                     |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | 529     |       |                                         |                    | درفقهاء واصوليير          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2.    | ے تبرک  | رت ک  | ء و اولياء کي قبور کي زيار              |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | 531     |       | SAR, NO.                                |                    |                           | بارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| -     | 531     |       | عا مانگنا                               | باء کی قبور پر د   | ن الحاج اور اول           | حضرت امام ا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|       | 532     |       |                                         |                    | ن اور توسل بالنبي         | A PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|       | 533     |       | جواز كا قول                             |                    | ارم نظامے سا              | All Carlottes and the Carlotte |  |
|       | 533     |       | حدار ملی اور مسئله توسل                 | Physics and Philip | The state of the state of | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|       | 534     |       | Paris S. St. St.                        |                    | دی اور مسئله توسل         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|       | 535     |       |                                         | 2                  | ی<br>لی اور مسئله توسل    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| . 11  |         | ر ق   | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ų į   |         | 7.0   | متعفاع کی آپ نظیم ک                     | و و ن اور ا        |                           | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|       | 536     |       |                                         | L                  |                           | ترغیب دلا <u>ت</u><br>ارد سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|       | 537     |       |                                         | U                  | رولی اللہ ہے تو           | امام سام في او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| 8 | 12  | 1       | -4888            |                |              |                      | فهر              | 3           |
|---|-----|---------|------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | 537 |         | بالح             | ب بالرجل الص   | نبلى اورتوسل | داوی ا <sup>کس</sup> | لد بن المر       | شيخ علاؤا   |
|   | 537 |         |                  | سل کے جواز     |              |                      | *                |             |
|   | 542 |         |                  |                |              |                      |                  |             |
|   | 542 |         |                  | 108 (15)       | ے            | بت كرتا ـ            | رتوسل كو ثا      | ابن تنمسه   |
|   | 545 | تغاثه أ | رمسئله توسل واسن | عيل بيها ني او |              |                      |                  |             |
|   | 546 |         | an 1,3 (0)       |                |              |                      | امداورمسئا       |             |
|   | 547 | 44.     | de y viz         | توسل           | إنى اورمسئله |                      |                  |             |
|   | 549 |         | VV.123           | 100            |              |                      | 85               | -           |
|   | 549 |         | وثابت كرتا ب     | رممان واسطح    | للوق کے در   | وراس کی              | للد تعالی ا      | ابن قیم ا   |
|   | 552 |         |                  |                |              |                      | 3800             | 12 60       |
|   | 554 |         | ي كارد بليغ      | ريراور مخالفين | نی کی جیرتح  | رعلامه شوكا          | ء ا<br>کے جوازیم | توسل _      |
|   | 562 |         |                  |                | ے کرد .      | ت اور أس             | ل برشها          | مسكدتوسا    |
|   | 562 |         |                  |                |              |                      |                  | مقدمه       |
|   | 563 |         | SOURCE SH        |                |              |                      | L                | پس توسل     |
|   | 563 |         |                  |                |              |                      | با واسطه         | اوروسل      |
|   | 569 | 11.5    | ين               | رلال كرت       | ت سے ات      | بن جن آيا۔           | ر مكر ي          | نفی توسل    |
|   | 569 |         |                  |                |              |                      | 2                | پہلی آیہ    |
|   | 579 |         |                  | خلق' کارد      | بين الحق وأ  | ي"الواسط             | بری کتاب         | ابن تيمي    |
|   | 579 |         |                  |                |              |                      | ت                | اتفاقی با   |
|   | 579 |         |                  |                |              |                      |                  | الرد        |
|   | 581 |         | فرمايا؟          | نے کا کیوں تھم | کوسجده کر۔   | اسمت كعب             | انهير            | الله تعاليٰ |
|   | 585 |         |                  |                |              |                      |                  | الرد        |



# الباب الاول

#### حقيقةالتوسل

#### اس میں کئی فصلیں ہیں

توسل كى لغوى اورا صطلاحى تعريف

توسل كامفهوم

توسل كى اقسام

توسل کا حکم اور عقیدہ کے ساتھ تعلق

توسل کے اثبات میں عقلی دلائل

پهلیفصل:

دوسرى فصل:

تيسرى فصل:

چوتھیفصل:

پانچویں فصل:



پېلى فصل:

### توسل كى لغوى اورا صطلاحى تعريف

توسل کے لغوی معنی:

التقرب، يقال: توسل إليه بوسيلة، إذا تقرب إليه بعمل، وتوسل إليه بكذا، تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه.

قرب کے ہیں کہاجا تا ہے کہاس کی طرف وسیلہ کے ساتھ توسل کیا، جب اس کی طرف ممل کے ساتھ قرب حاصل ہوجائے ، اور اس کی طرف فلال چیز سے تقرب حاصل کیا ، اس کی طرف قرب حاصل کیا، قرب کی وجہ وحرمت سے وہ اس پر مہر بانی کرتا ہے۔

امام جوہری نے کہا:

الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير. وسيله ال وكهاجاتا م جس كساته غير كالقرب حاصل كياجائد اورامام ابن اثيرني كها:

هى فى الاصل ما يتوصل به الى الشيء و يتقرب به ـ والوسيلة: هى التي يتوصل بها الى تحصيل مقصود، قال الله تعالى: ﴿ يَاكِنُهُا اللهُ اللهُولِّ اللهُ اللهُو

ووسل فلان الى ربه وسيلة ، وتوسل اليه بوسيلة ، أى تقرب اليه بعمل: الراغب الى الله . <sup>(1)</sup>

اصل میں وسیداس چیز کو کہاجا تا ہے جس کے ساتھ کسی شئے تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اور وسیلہ کہ جس کے ساتھ مقصود کو حاصل کیا جائے اللہ تعالی نے فر مایا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈ واور فلال نے اپنے رب کی طرف وسیلہ پکڑا اور اس کی طرف وسیلہ کر اور اس کی طرف کے سیار ماصل کیا یعنی اس کا قرب عمل سے حاصل کیا اور واسل راغب الی اللہ کو کہتے ہیں۔

اورامام راغب اصفهانی نے کباکہ

الوسيلة: التوصل الى الشيء برغبة ، وهي أخص من الوصلية ، لتضمنها لمعنى الرغبة قال تعالى: ﴿ وَ ابْتَغُوْ اَلِكُيْهِ الْوَسِيْلَةَ ﴾ ( وسيله كي وسيله كي في كل طرف رغبت كي ماته يبني كو كها جاتا ہے اور يه وصيله سي اخص ہے كيونكه يه رغبت كے معنى كے ماتھ ملا ہوا ہے اللہ تعالى نے فرما يا ، اور اس كى طرف وسيله و هونڈ و .

قلت: وفى المختار الصحاح ٢٠٠٠ "الوسيلة ما يتقرب به الى الغير" وسيلماس كوكهاجاتا بجس كساته غير كاتقرب عاصل كياجائد النحاية في غريب الحديث ميس ١٨٣/٥ پر ب "هى فى الاصل ما يتوصل به الى الشيء و يتقرب به وجمعها وسائل يقال وسل اليه، وسيلة وتوسل، والرادبه فى الحديث القرب من الله د" (ارشد معور عنى عنه)

الديكه ماده : وسل لسان العرب ١١/٢٢٣ و تاج العروس ٨/١٥٣ والصحاح للجوهري ٥/١٥٣ وتفسير ابن كثير مندرج بالاآيت كتحت.
المفردات الفاظ القرآن ص ١٥٨١.

اورا بن سیدہ نے ''الخصص ''میں فر مایا:

قال صاحب العين: الوسيلة ما تقربت به، وقد توسلت به اليه، و منه توسل الى الله تعالىٰ بعمل: تقرب، وقال:متت بالشيء أمت متا: تو سلت ـ والمتات مامتت به ، وقد متته: طلبت اليه

صاحب العین نے فرمایا وسلہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ تقرب حاصل کیا جائے اور تحقیق میں پنے اس کی طرف وسیلہ پکڑا اور ای سے ہے کہ اللہ کی طرف عمل کے ساتھ توسل کرنا یعنی تقرب حاصل کرنا اور کہامیت بالشی میں فے شک کے ساتھ وسلہ پکڑا اور وسلہ اس ری کو کہتے ہیں جس سے یانی حاصل کیا جائے میں نے وسلہ کے ساتھ اس کوطلب کیا۔

ومنهقوله:

أمت بقربى الزينبين كليهما الیک و قربی خالد وسعید میں زینبین کے اس قرب کے ساتھ آپ کی طرف وسیلہ پکڑتا ہوں کہ جو مجھے ان دونوں کے ساتھ ہے اور خالدوسعید کے ساتھ جو مجھے قرب ہے۔ اورامام عليم ترمذي في ماياكه:

الوسيلة والوصيلة بمعنى واحد، الا أن الوصيلة أن يوصل الشيء بالشيئ، فلما صار الأمر الى ذكر الله عزوجل أخرجوه مخرج القربة, فقيل: وسيلة بدل بالسين صادا. ®

الرياضة وأدب النفس للحكيم ترمذي ص ٢٧ ـ

<sup>@</sup>المخصص لاين سيده ٣/٢٢٣٠

وسیداور وصیلہ کا ایک بی معنی ہے گر وصیلہ ایک شنے کے ساتھ دوسری شنے پینچنا ہے پس جب معالمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر تک پہنچنا ہے تو علاء اس کو قربت کے قائم مقام بیجھتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وسیلہ میں صاد کی جگہیں بدل دیا گیا ہے۔

#### توسل کی اصطلاحی تعریف دعا کی تبولیت کے لیے

کمی شیخ کووسیلہ پکڑنا جس کی اللہ تعالی کے نز دیک قدر دمنزلت ہوجیہا کہ اللہ تعالی کے اللہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تعالی کے اساء اور صفات مبارکہ کے ساتھ توسل کرنا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول علی ہے اسان کو وسیلہ بنانا اور اعمال صالحہ کو وسیلہ پکڑنا اور حضرات انبیائے کرام علیم السلام واولیائے عظام کی ذوات اور ان کی دعاؤں سے وسیلہ پکڑنا کی جراس شئے سے وسیلہ پکڑنا کہ جس کی اللہ تعالی کے نز دیک قدر ومنزلت ہوجائز اور حسن ہے وہ ذوات ہول یا عمل صالح۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وسیلہ یہ ہے کہ منزل تک چینچنے کا راستہ یا یہ کہ ایک ایسا مخزن ہے کہ جو گئی مشر و علم معانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا پیمٹسوس مطلب کے لیے مشر و ع راستہ ہے۔

امام ابن مجر والفيد فرماياكه:

الوسيلة هي ما يتقرب به الى الكبير، يقال: توسلت أي: تقربت، وتطلق على المنزلة العلية ، ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ (فانها منزلة لا تنبغي الالعبد من

عباد الله) (الحديث ونحوه للبزار عن ابي هريرة ، ويمكن ردها الى الاول ، بأن الواصل قريب من الله ، فتكون كالقربة التي يتوسل بها . (\*)

وسیداس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کی بڑے تک پہنچا جائے اوراس کا تقرب حاصل کیا جائے کہا گیا ہے کہ توسلت یعنی تقربت میں نے اس کا وسیلہ پکڑا یعنی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو دی تھ کی حدیث جو کہ مسلم شریف میں واقع ہوئی ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں وہ ایک جگہ ومقام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ (خاص) کے لئے ہے اور اس طرح بزار میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کی روایت ہے اور ممکن ہے کہ اس کو پہنی حدیث کی طرف وٹا یا جائے چونکہ واصل اللہ کے قریب ہوتا ہے ہی قربت کی طرح وہ جوگا کہ جس کے ساتھ توسل کیا جائے۔

توسل کی شرعی حیثیت

شریعت میں توسل میہ ہے کہ نیکی کرنے والاقحض اپنے اعمال کی قبولیت سے بے خبر ہوتا ہے لہذا وہ اللہ سجانہ و تعالیٰ سے اپنے اعمال کی مقبولیت کے لیے ذوات موصولہ کے ساتھ التماس کرتا ہے۔

ا مسلم كى جم حديث كا عمارت مي ذكر وواج وه مسلم برقم ٣٨٣، و ترمذى ٥/٥٨٦، و نسائق برقم ٣٨٨، و ترمذى ٥/٥٨٦، و نسائق برقم ١/٢٨، وأغيرهم مين جدو أخرجه ابوعوانة في مسنده ١/٢٨١، وابن حزيمة في حبان في الصحيح ١/٩٨، ١٩٩٨، ٥٩٠٠ ما ١/٩٢، و ١/٩٢، و ١/١٨ الصحيح ١/٢١٨ ( ١/٣٢) و ١/١٨ الصحيح ٥/١/١ ( ١/٣٢) و ١/١٨)

<sup>@</sup>فتح البارى 4/90\_

اب جب ہم توسل کی تعریف سے فارغ ہو گئے تواب ضروری ہے کہ ہم وسلہ کے معانی اوراس کی انواع جو کر قر آن کریم اورسنت مطهره میں ہیں ان پر بھی آگاہی حاصل کریں۔ اوراس کامعنی ہے ہے کہ توسل کرنے والا نیک عمل کرتا ہے اور اس کی عند اللہ قبولیت ے یے خبر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے امید کرتے ہوئے اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید تواضع اور انکساری کرتا ہے اور مقرب ذوات کے ساتھ اعمال کی قبولیت کے لیے التماس کرتا ہے اور وہ ذوات مقدر حضرات انبیاء كرام ومرسلين سيهم السلام اورحضرات اولياءكرام بين جيسا كه حضرت عمر فاروق والثؤان كاجب انهول في حضرت عباس ولافؤ ت توسل كياان كاس قرب كى وجدس كهجوان کوطاھرالانفاس سیدنامحمدرسول الله مَثَالِيَّا کے ساتھ ہے اوران کے بڑھا ہے اور نبی اکرم کی بارگاہ میں ان کی قدرومنزلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت بلال بن الحارث والثقا كتوسل كرنے ہے كہ جس كاتحقق ثابت ہے تواس ميں خشيت كا اظہار متعدد صورتوں ميں ے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محقق ہوجائے اور اس بات کا خلاصہ پیرے کہ واسطہ اور وسیلہ کا ایک ہی معنی ہے یعنی ان دونوں میں خصوص وعموم یا یا جاتا ہے یددونوں مضمون میں متفق ہیں اور وہ ہے قربت اور نوعیت میں مختلف ہیں واسطہ کی حقیقت ذاتی ہے کہ اس میں قرب ذوات کے ذریعے سے یا پیٹھیل کو پہنچا ہے اور بید نیوی اور اخروی حوائج کی وجہ سے ہوتا إوراس مل نيك وبدواخل مين جبكه وسيله كي حقيقت معنوي ب بيصادقين كاصادقين كى ماتھ اور فاجرين كا فاجرين كے ماتھ ہوتا ہے۔



دوسرى فصل:

# توسل كامفهوم

اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے والے کے لئے خالق کے تی میں مشیت کے معنی پرآگا بی ضروری ہے۔

تو اہلسنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے اور ان کے عقائد ہیں وافل ہے کہ اللہ اتعالیٰ کے لیے مشیت ہے کہ اللہ اتعالیٰ کے لیے مشیت ہے کیان علوق کے لیے بھی مشیت ہے لیکن مخلوق کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے اور اس کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کھل نہیں ہوتی ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

﴿ وَ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [التكوير: 30] "اورتم كياجا موكريركم جابالله"

حضرت امام عبدالرحن جاى فرماياكه:

مشیت ذات اللی کی شئے کی حقیقت اور نفس کی طرف توجہ کا نام ہے وہ ثی ء کا نام ہویاصفت یا ذات۔

اوراراده كى تعرف حضرت جرجانى نے يول فرمائى ب:

ممکن کی دونوں طرفوں میں ہے دونوں جائزوں میں سے ایک کی تخصیص کے ساتھ ذات الہد کا تعلق یعنی اس کے وجود اور عدم میں بخلاف مشیت کے کیونکہ اس کا متعلق نفس ماہیت ہے دونوں جانب میں سے کسی ایک جانب کی ترجع کے بغیر۔۔۔۔۔

پس اس طرح پر جب ذات البيداراده صفت كی طرف توج فر مائے گی۔اور
ملن كى دولوں ميں سے ايك طرف كے ماتھ اس تعلق كا نقاضه كرے گا جيدا
كداس كا مقتضى ہے۔ تو بعيد نبيلى كداس توج كو مشيت اراده كها جائے۔ لهل يہ
وہ ہے جس كو جم نے پہلے ذكر كيا ہے كہ مشعب كو اراده پر تقدم ذاتی حاصل
ہوہ ہے جس كو جم نے پہلے ذكر كيا ہے كہ مشعب كو اراده پر تقدم ذاتی حاصل
ہو دولوں ميں فرق ہے ۔اور ان كے اتحاد كی صورت يہ ہے كدان دونوں كی
الوہيت فيديد ذاتيد كی طرف نسبت ہے تو ان دونوں كا عين يكساں ہے۔

الوہ بيت فيديد ذاتيد كی طرف نسبت ہے تو ان دونوں كا عين يكساں ہے۔

الوہ بيت فيديد ذاتيد كی طرف نسبت ہے تو ان دونوں كا عين يكساں ہے۔

الوہ بيت فيديد ذاتيد كی طرف نسبت ہے تو ان دونوں كا عين يكساں ہے۔

مثيت عام إوراراده خاص ب:

پی مخلوق کی مشیت اراده ہے اور حق تعالی کا اراده مشیت ہے اور اس بات کوعلامہ محدث عبد اللہ بن ابی جمره نے (بهجة النفوس ١/٣٣) میں اور بھی واضح کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں:

اورقرآن مين توالله تعالى فرمايا:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَهِي ﴾ [الأنفال: 17] اوراك مجوب عَلَيْمُ وه خاك جوتم في ميكي تم في ندميكي تم بكدالله في ميكي من بكدالله في ميكي من الله الله في ميكي -

اورفرمایاکہ

﴿ اَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ آمْ نَحْنُ الرَّرِعُونَ الرَّامِةِ الرَّامِةِ الرَّامِةِ 64-63]

<sup>®</sup>كشاف اصطلاحات الفنون جلد • ٢/٧٣٠ ٣٠ ، و التعريفات ٢١٧ و كتاب المسامرة



" تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھٹی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔" ہیں۔"

تویہاں اللہ تعالی نے بندہ کے لیے نعل ثابت کیا اور اپنے لیے بھی نعل ثابت فر مایا۔ تو اس میں نعل عبد کیا ہے وہ نبی اکرم مَثَاثِیُمُ کا کنگر یوں کی مٹھی بھر کر اس کو پھینکنا تھا سہ فی الحقیقت بشر کی طرف سے نعل محسوں ہے جونظر آر ہاتھا۔

اوراس میں فعل رب کیا ہے تو اس میں بیکا فروں کی آنکھوں تک ان کنگر یوں کو پہنچا یا ہذا ان کو پہنچا یا ہذا ان کو پہنچا یا تھا یہ بشرکا فعل نہ تھا تو ان کنگر یوں کو تمام وشمنوں کی آنکھوں تک پہنچا یالہذا ان کو شکست ہوگئ تو یہ بطریق نقل اور مشاہدہ تھا اور بطریق عقل ونظر تو انسان اپنے آپ میں فرحت نہیں پاتا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے اس خوشی کو اس کی مشیت تک پہنچانے کی اور اس کی امید کی کامیا بی کی ۔ پس جب وہ ارادہ کرے کسی کی مامید کی کامیا بی کی ۔ پس جب وہ ارادہ کرے کسی کی مامید کی کامیا بی کی ۔ پس جب وہ ارادہ کرے کسی کی مشیت کے عدم نفاذ پڑ گمکین کی مامید کی اس بیا تھے میں تعدرت اس کی مدد نہ کرے تو وہ اپنی مشیت کے عدم نفاذ پڑ گمکین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کے لیے مشیت اور اسباب کا مسببات کیسا تھے راابطہ نہیں بنایا ہے اور بعض اشیاء میں عوائد کا رابطہ پیدا کیا ہے تو وہ اس کی حکمت کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت وصف ہے جو کہ قائم بذائد ہے۔

پس توسل وہ لہجہ ہے کہ جس سے مدو لیتے ہوئے اہل حق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی وائلساری کرتے ہوئے مشکل کے لیا نعت کے حصول کے لیے پیش ہوتے ہیں۔
کیونکہ میداللہ تعالیٰ کی فطرت کی طرف لوٹنا ہے کہ جس پر انسان چل رہا ہے جس کے ساتھ ہر کیچ علی وجہ البسیط بولتا ہے اپنی والدہ سے پناہ اور مدوطلب کرتے ہوئے کہ جب بھی اس کوکوئی حاجت ہوتی ہے تو کسی طلب کی تحقیق کی احتیاج ہوتی ہے تو وہ سوائے اپنی مال کے کسی کونہیں جانتا اور ہروقت اس کو پکارتا ہے تو تیرا کیا خیال ہے کہ بچہ شرک پر پیدا

مالا تکہ نی کریم النظار نے توجمیں بتایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت خالص ایمان اور توحید ہے۔

پھرید فطرت صرف بچہ پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ بڑوں پر بھی جاری ہوتی ہے اور
اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا کی زبان پراس کواس وقت جاری فرمایا تھا جس وقت کہ ان

ہوئی تھی تو وہ اپنے رب کے حضور سید الکونین مظافی کے وسیلہ سے حاضر ہوئے
سے اور ای طرح ہم قیامت کے دن پھر دیکھیں گے کہ جب پوری مخلوق اللہ تعالی کے
مضب کے وقت انبیاء کرام علیم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکر ان کا توسل اور وسیلہ
کیوے گی تا کہ رب راضی ہوجائے ، اور چر نبی فرمائے گا کہ کی اور کے پاس جاؤ نفی
پیرے گی تا کہ رب راضی ہوجائے ، اور چر نبی فرمائے گا کہ کی اور کے پاس جاؤ نفی
کیوں جتی کہ وہ حضرت عیسی مارہ کے پاس جا کی گئر وہ فرما تیں گے کہ حضرت مجمد مالیہ تھی ہمارے دین میں وسیلے کا اقر ار واضح طور پر
کی بارگاہ میں جاؤ اور گویا کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دین میں وسیلے کا اقر ار واضح طور پر

کہ اونی بندے اعلی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقربین کی ارواح میں ان کےعلومرتبہ کےمطابق نعمت رکھی ہے۔

اگر ہندہ ادنیٰ کا ملتجی نہ ہوا تو اعلی تک نہیں پہنچ سکتا اور قطیم دروازے تک چہنچ کی جسارت نہیں کرسکتا حتی کہ دہ وہ پہلے دروازوں سے گزرے کیونکہ میہ ارباب فضیلت کی منازل کوظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعت جواس میں جاری وساری ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سجانہ وتعالیٰ ہمیں حقائق دکھلاتا ہے کہ جومقا مات اور رہنے والے ہیں اور وہ قضائے حاجات میں فعال ہیں

مگریے عظیم میدان محشر (قضائے حاجات) کے لئے عمل پیرا ہونے کا تقاضانہیں کرتا بلکہ جس ہتی کو یہ (شفاعت کبری) کا مقام رفیع دیا گیا ہے اس کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے پس ہرنی اپنی بارگاہ ہے دوسرے کے پاس بھیج دے گاحتی کہ میدان محشر والے صاحب مقام محمود طاقی کی بارگاہ اقدس میں پنچیں گے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ طاقی کے بعد

یدخل الجنة بشفاعة رجل من امتی اکثر من عدد مضر و پشفع الرجل فی اهل بیته و پشفع علی قدر علمه د

میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے قبیلہ معز کے عدد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو نگے اور آدمی اپنے گھروالوں کی شفاعت کرے گااور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق شفاعت کرے گا۔ ®

اوراس سے ظاہر ہوا کہ ان وسا کط کا حکم دنیا میں بدرجہ اولی جاری ہوگا۔ جب کہ بیہ دنیا سے شدید ترین دن کے وقت ثابت ہیں اور وہ رب تعالیٰ کے غضب کا دن ہوگا اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت بڑی حجی فرمائے گا۔

اوراس سے بیجی ثابت ہوا کہ جتنے وسائل زیادہ ہول گے آئی ہی قبولیت کی امید زیادہ ہول گے آئی ہی قبولیت کی امید زیادہ ہوگا کونکہ بیہ فادہ ہوگا کیونکہ بیہ ذات سے تجرد کا پیتہ ویتا ہے اور اپنی قدرت سے برامت کا اظہار ہے۔ جبیبا کہ فرمان رسول من اللہ ہے:

"لاحول ولاقوة الاباالله"

تواس میں اپنے حول اور قوت سے برات ہے حقیقت میں اس کی نعی نہیں لیکن اس میں اثبات و تاکید ہے کہ جو حول اور قوت آپ من فیل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے مستحمد ہے، پس آپ من فیل مدد ما تکنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ مد فر مانے والا ہے۔

<sup>©</sup>طبراني كبير ٢٤٥/٨برقم ٨٠٥٩، رجاله رجال الصحيح، والهيثمي في مجمع الزوائد

25 \$ 38 38 3 7 - 32

اورآپ مان سوال كرتے بي اور الله تعالى عطافر ماتا ہے پس قوت وطاقت الله تعالی کے پاس ہاوراس کے حقائق اپنی مخلوق پراس کی ظرف وطاقت کے مطابق جس ير جابتا بعطافر ما تا ب، بدائ قاعده ك قحت داخل بكراب توالله تعالى في اين محلوق میں بالاطلاق ظاہر کرد ہے اور برکت ان میں سے بعض میں بالخصوص ظاہر فرمائی۔ للذا فرشتے نی اور ولی میں اپنی طاقت نہیں ہوتی گر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی ہی طاقت ہوتی ہے اور قدرت وفضل ای کی قدرت وفضل سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم وللفؤف فرما ياكه: نفر من قدر الله الى قدر الله <sup>®</sup>

"بهم الله تعالى كى تقدير سے اى كى تقدير كى طرف بى بھا گتے ہيں۔"

حضرت عمر فاروق ولأفؤ كے الل فرمان كا مطلب بيرے كدوہ الله تعالى كى قدرت وطاقت ے ای کی قدرت وطاقت کی طرف فرار ہوتے ہیں۔

پس جب بندہ اپنی قدرت وطاقت ہے بری ہوکراللہ تعالیٰ کے مقبولین کی قدرت و طاقت کی طرف آتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیونکہ بیاللہ تعالی کے شکروں میں سے نشکر ہےاور مخلوق کی طرف وہ اسکے فرستادہ ہیں پس جب نمی امین جو اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں مقبول ہیں اپنی قدرت سے برات کا اظہار کر کے اللہ تعالی کی قدرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حالانکہ وہ وسلمظمی ہیں تو ہرمسلمان کے لیے (خواہ وہ کتنے ہی مقامات تقوى تك رسائي حاصل كرچكا مو) يمي زياده مناسب بيكدوه المني قدرت وطافت كي طرف متوجه بو

لی تی ورسول اور بندہ صالح اللہ کے حضور اس نعت کو پیش کرتے ہیں جوان پر مولی ہے کیونکہ جو پچھ طاقت وقدرت ان کے پاس موتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف ہے

<sup>®</sup>جزء من حديث طويل اخرجه البخاري ٥/٥٤٢٩ و مسلم ٢١٢١٩، و ابن حبان ١٩/٤/٥، ومالك في الموطا ١٩٥٥، رغيرهم-

26 3 3 3 3 Y 1 - 12 B

ہوتی ہے لہذا اس جگہ کی کے لیے قدرت نہیں گر اللہ کے لیے اور ساری کی ساری طاقت وقدرت اللہ تعالی ان کواس نعت کی طرف لوٹا تا ہے کہ جوان پر پوری کی جاتی ہے ان کے اخلاق میں متحل کی جاتی ہے جو کہ اکلی ذا تو اس کی حکایت کرتی ہے اور وہ عالم اساب میں نظر آتی ہے ہی وہاں ذوات واعمال صالحہ اور وعا کے ساتھ توسل جائز ہے۔

اوردہ کہ جس کوتمام انبیاء کرام نے ثابت کیا ہے ہرنی نے اپ بعد آنے والے نی کے پردکیا ہے اورا گروسیلہ باطل ہوتا تو حضرت آدم واللہ تلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہیںجے نہ کہ اپ بعد آنے والے انبیاء کی طرف لیکن حضرت آدم اور انبیاء کرام علیم السلام بہ چاہتے ہیں کہ تلوق پہچانی جائے کہ سابق والوق کے وسائل پکڑ تا بیائل ایمان والمی تقوی کا کام ہاور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف کے اعتراف کے اعتراف کے اور وہ ہمارے آقاومولی حضرت جھی کہ مصطفی تاہدی ہیں۔

حضرت می الدین شخ اکراین اعربی قدس مر و فقو حات کمید میں فرماتے ہیں:

"اے پر جوش ولی اللہ تعالی تو فیق اور اپنی رحمت کا تجھے سخق بنایا اور تیری چیٹم فہم کو وسیعکر دے اس چیز کو جان کے کہ جس کی حقیقت مقید ہواس کا کمی درجہ سے مطلق ہونا سی خبیبیں جب تک کہ اس کی عینیت قائم ہے کیونکہ اس کے لیے مقید ہونا ہی صفت نفیسہ ہے اور جس کی صفت مطلق ہونا ہے وہ کئی وقت بھی تقید ہو لہیں کرتا کیونکہ اس کی صفت نفیسہ ہی ہیہ ہے کہ وہ مطلق رہے لیکن مقید کی قوت ہیں کہ وہ اطلاق کو قبول کرے کیونکہ اس مطلق رہے لیکن مقید کی قوت ہیں کہ وہ اطلاق کو قبول کرے کیونکہ اس مفت میں عجز ہے اور اگر اس کی بقاعین کے لئے حفظ الی بھی ساتھ شامل ہو جائے تو اس کو فقر لازم ہے اور مطلق کے لئے کہ وہ اپنی ذات کو اگر چاہے تو مقید کرے اور اگر اس کی بقاعین کے لئے کہ وہ اپنی ذات کو اگر چاہے تو مقید کرے اور اگر چاہے تو مقید کرے کیونکہ اس کے مطلق ہونے کی صفت مقید کرے اور اگر چاہے تو مقید کرے کیونکہ اس کے مطلق ہونے کی صفت

اس کی مشیت کا مطلق ہونا ہے اور ای لیے حق تعالی نے اپ ذمہ کرم پرلیا
اور اپ بندہ کے عہد کے تحت داخل ہوا اور وجوب میں فرمایا کہ:

﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ حُمَةً ﴾ [الأنعام: 54]

د حمیارے رب نے اپ ذمہ کرم پر دھت لازم کر لی ہے۔''
لیخی واجب کیا۔ اس نے فود ہی اپ نفس پر (رحمت کو) واجب کیا نہ کہ اس
پر کسی غیر نے اسے واجب کیا کہ اس طرح وہ مقید بغیرہ ہوجائے اور اپ
بندوں کے لئے اس نے اپ آپ کو مقید کیا تو یہ بندوں پر اس کی محض رحمت
ہوراس کا لطف خفی ہے۔

اوروعدے کے بارے میں فرمایا کہ:

﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِ كُمْ ﴾ [البقرة: 40] " " مراوعده بوراكروس محاراعهد بوراكروس كا-"

پس ان کومکلف بنایا اور اپ آپ کومکلف بنایا تا کہ ان کے نزدیک اس کے فرمان کا صدق ظاہر ہوں اور اس کو فر کر اس لیے کیا کہ ان کے لیے اللہ سجانہ وتعالیٰ کی محبت ظاہر ہو لیکن یہ تمام یعنی بندوں کے لیے اسکا تقید میں داخل ہونا اس لحاظ ہے ہے کہ وہ الہ ہے نہ کہ ذات کے لحاظ ہے کیونکہ اس کی ذات تمام جہان سے بے پرواہ اور غنی ہے اور وہ باوشاہ ہے جو کہ ملک سے غنی ہے کہ اگر ملک نہ ہوتو وہ با دشاہ نہیں ہوگا کیس مرتبہ تقید صفاتی ہوگا نہ کہ دی ذات کے لیے وہ جلالت والا اور بلند ہے۔

پس مخلوق اپ مخلوق ہونے میں خالق کا تقاضا کرتی ہے اس طرح خالق اپ خالق ہونے میں خالق کو میں خالق کو میں خالق ہونے میں خالق کو میں میں ہونے میں کفیہ عدم ہونے میں ) نہ خالق کی طلب تھی نہ معدوم کرنے والے کی وہ تو پھی تجھی نہیں تھا اس کو صرف مخلوق ہونے میں خالق کی طلب ہوئی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپ آپ کو مقید بنا لیا کیونکہ اس نے وفائے عہد کو اپ اور جب مخلوق اس مقام پر لیا کیونکہ اس نے وفائے عہد کو اپ اور برالازم قرار دے دیا۔ اور جب مخلوق اس مقام پر

28 8 CE CO VI - 12 8

پہنچی ہے تو وہ اسباب سے مشق کرتی ہے اور طبعا اب کا میل اس طرف ہوجا گاہے کو تکہ وہ سبب سے موجود ہے ( یعنی سبب مؤٹر ہے ) اور وہ اللہ تعالیٰ ہے لبد اس لیے بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے لبد اس لیے بھی اللہ تعالیٰ ہے نہا میں اسباب کو رکھا کیو تکہ حق ہوں تھا نہ جا تنا ہے کہ خالتی کا نام وجود ااور تقدیر صحیح نہیں محمر تلوق کے ساتھ اور اس طرح ہراسم البی کون کو چاہتا ہے مثلا ، خلور ، مالک ، خلور ، اللہ ، السباب کو وضع کیا اور عالم ایک وہمرے کے ماتھ مر پوط کر کے ظاہر کیا ہی ڈالی نہیں ہوتی گرفیل اور زمین اور بارش کے سبب اور بارش کے طب اور تو وہ کا میں اسباب کا وجود تا ہت ہوتے کا مکف نہیں بارش کے طلب کرنے کا حمل دیا ہے بندہ کو اسباب سے خارج ہوتے کا مکف نہیں بنایا کیونکہ تو اس کی حسب سے بغیر سبب معین فر ما یا کونکہ تو اس کی حسب سے بغیر سبب معین فر ما یا تو اس کوفر ما یا کہ بی تیر سبب معین فر ما یا تو اس کوفر ما یا کہ بی تیر اسب ہوں مجھ پر اعتاد اور توکل کر جیسا کہ وار د ہے:

﴿ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المآندة: 23]
"اورالله على يربعروم روا كرتهبي ايمان ب-"

پس آدی وہ ہے جواساب کو ثابت کرے اور اگر اس کی نفی کی تو اس نے اللہ کو تبیس پہلے نا اور نہیں ۔ اللہ کو تبیس پہلے نا اور نہیں اپنے آپ کو ، اور حضرت کی بن معاذ الرازی کا فریان ہے:

من عرف نفسه فقد عرف ربه ®

"جن في الني آب كو يجانا إلى ال في الني دب كو يجانا-"

اور بینیں کہا کہ اس نے ذات رب کو پہانا۔ کیونکہ رب کی ذات کے لیے کے لیے علی الاطلاق غنی ہے اور مقید مطلق کی معرفت کہاں حاصل کرسکتا ہے؟

<sup>©</sup> بعض اس کوصدیث رسول مخافظ محصے ہیں لیکن بیم فوعا نبی اکرم مختلف عابت نہیں، بلکہ بیر حضرت بھی بن مبطاؤ الرازی کا قول ہے۔ جیسا کہ کشف المخفاء میں عجلونی نے ذکر کیا کہ: ابو المطفر بن المسمعانی نے ''القواطع'' میں کہا کہ دہ اس کوم فوعاً نہیں پہچانے لیکن بیر بھی بن معاذ الرازی سے حکایت کی گئی ہے ان کے قول سے۔ کشف الحفاء ۲/۳۲۳۔ ارشد مسعود علی عند۔

اوررب بلا محک مربوب و چاہتا ہا اوراس میں تقیدی بوآتی ہے ای کے سبب کلوئی فرب کے رہوں کے سبب کلوئی الرہیں فرب کی الدیم میں اللہ کہ اللہ کے اس کو کم دیا گیا ہے کدوہ جائے کہ اللہ کے موالوں کر اور کی الرہیں ہے کہ وہ الدے کیونکہ اللہ مالوہ (عماوت گزار) کو چاہتا ہے اور دات میں اضافت سے پاک ہے لہذاوہ مقید نہیں ہوسکتا۔

پی اساب کا اثبات ، اسباب کو ثابت کرنے والے کیلئے اپنے رب کی معرفت پر بہت بڑی دلیا ہے دب کی معرفت پر بہت بڑی دلیل ہے اورجس نے اسباب کو اٹھا تا جا بر بہیں ہے اور اس کے اس کو اٹھا تا جا بر بہیں ہے اور اس کے اس کو چاہے کہ وہ سب اول پر تھی سے اور وہ وہ ذات ہے کہ جس نے ان اسباب کو پیدا فر ما یا اور ان کو نصب فر ما یا اور جس کی طرف ہم نے اشارہ کہا تو جو اس کو بیں جانا تو اوب الی کے ساتھ اپنے رب کی معرفت کے طریق کو کیسے جان سکتا ہے۔

 جب تواہد دوست کی زیارت کا ارادہ کرے تو تو اس کی طرف کوشش کرے گا اور تیری سمی اس تک فینچنے کا سبب بن گئ تو کیے اسباب کے ساتھ اسباب کی نفی کرتا ہے کیا تو اپ نفس کے لیے اس جہالت پر داضی ہے؟

پس عالم اورادب الى وي كرتا ہے جوالله كى ثابت كردہ چيز كو ثابت كرتا ہے اوراس جگه كرتا ہے كہ جہال الله فے ثابت كى ہے اوراك وجه پر كرتا ہے كہ جس پر الله فے اس كو ثابت كيا ہے اور جواس چيز كى نى كرتا ہے جس كى اللہ تعالى نے ننى كى ہے اوراس جگه اوراس وجه پر كہ جس پر اللہ نے اس كى نى كى ہے

پرتوائے نفس کو جھلائے گا اگرتوائے رب کی عبادت میں خلص ہے کیا تیری عبادت تیری سعادت کا سبب نہیں ہے اور تواسب کورک کرنے کا کہتا ہے تو تو عمل کورک کیوں منیں کردیا؟

میں نے کمی نی اور دسول اور ولی اور موکن اور نہ کا فر اور شق اور نہ سعید کود یکھا کہ ان میں ہے کمی ایک نے بھی اسباب کو مطلقا ترک کیا ہو۔ سب سے قریب تو سانس لینا ہے اسباب کے تارک تو سانس لینا ترک کردے کیونکہ سانس لینا کیونکہ سانس لینا تیری حیات کا سبب ہے پس سانس نہ لے یہاں تک کہ تو مرجائے اور تو خود کشی کرنے والوں میں سے ہوجائے اور تجھ پر جنت جرام ہوجائے پس اگر تو یہ سب کرتا ہے تو تو سبب کے تحم کے تحت ہے ہیں تیری موت کا سبب ہوگی پس تیری موت کا سبب ہوگی پس تیری موت کا سبب ہوگی پس توسیب سے کہاں بھا گےگا۔

اے عاقل! من تجھ پر کیا گمان رکھوں اگر تیرا خیال ہے کہ جو اللہ نے نصب فر مایا اور اس کو قائم فر مایا ظاہر اور اور نظر آتا ہے تو اس کو اٹھا دے گا اور جو تو اہل اللہ کا کلام سٹن ہے وہ تجھ سے رخصت ہوجائے گا کیونکہ وہ حضرات اس چیز کا ارادہ نہیں کرتے جو تیرے

وہم میں ہے بلکہ اسباب کورک کر کے تو نے ان کے ارادہ سے جہالت کا جُوت ویا جیسا کہاللہ تعالی کے سباب کو ضع کرنے کے ارادہ سے تو نے جہالت کی۔

میں مجھے حق کی بات بتاتا ہوں اور وہ طریقہ تیرے لیے ظاہر کرتا ہوں کہ جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وضع فر مایا ہے اور اس پر ان کو چلنے کا حکم فر مایا ہے تو تو بھی اس پر عل اور قصد سبیل اللہ تعالیٰ پر ہے اگروہ چاہے توسب کو ہدایت فر مائے۔ ®

ال كاب كموضوع كروع كرنے في بہلے ميں پندكرتا بول كرمختر مقارى كو اس كلام عدواقف كردول جوكد امام المسلمين، حجة الله على العالمنين المحدث الفقيه المؤرخ الناقد شيخ الاسلام و المسلمين تقى الدين السبكى الشفية في المناقد شيخ الاسلام و المسلمين تقى الدين السبكى الشفية في المناقد شيخ الاسلام و المسلمين تقى الدين السبكى الشفية في المناقد شيخ الاسلام و المسلمين تقى الدين السبكى الشفية في المناقد شيخ الاسلام و المسلمين تقى الدين السبكى الشفية في المناقد شيخ الاسلام و المسلمين تقى الدين السبكى الشفية في المناقد شيخ الاسلام و المسلمين تقى الدين السبكى الشفية في المناقد شيخ المناقد المناقد شيخ المناقد شيخ الاسلام و المسلمين تقى الدين السبكى الشفية المناقد شيخ المناقد شيخ المناقد المناقد شيخ المناقد المناقد شيخ الاسلام و المناقد ال

" تحجیم مونا چاہیے کہ توسل اوراستفا شاور شفاعت طلب کرنا نبی اکرم تالیق اس سے رب کی بارگاہ میں بیجائز اور سخت ہونا ہر دیندار کے نزد یک امور معلومہ میں سے اور انبیاء و مرسلین کے فعل سے معروف ہے اور اسلاف صالحین وعلما اور مسلمان عوام کی سیرت سے مشہور ہے ، اور اسلاف صالحین وعلما اور مسلمان عوام کی سیرت سے مشہور ہے ، اور اسلاف میں سے سی دین والے سے بھی اس کا الکار ثابت نبیس اور ندی کی زمانے میں اس کی مخالفت تی گئی ہے۔''

حق کدابن تیمیہ آیا تو اس نے اس میں ایسا کلام کیا کہ جس نے بہت سارے ضعف الاعتقاد اُوگوں کو ملیس میں ڈال ویا اور وہ بدعت جاری کی کہ اس سے پہلے کی زمانے میں یہ جاری نہ تھی ۔۔۔۔۔اور تیرے لیے میمی کافی ہے کہ ابن تیمیہ سے کہ ابن تیمیہ سے کہ ابن تیمیہ سے کہ ابن تیمیہ سے کہ استعانت اور توسل کا کوئی بھی عالم منکر نہیں تھا اپس وہ اہل اسلام کے درمیان مثلہ ہوگیا۔

<sup>®</sup>فتوحات للكية 72/33-73\_

اور میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم خلق کے ساتھ توسل کرنا ہر حال میں جائز ہے پیدائش سے پہلے بھی اور آپ خلق کی ظاہری حیات کے وقت دنیا میں اور آپ خلق کی ظاہری حیات کے وقت دنیا میں اور آپ کا تا کہ کے انتقال کے بعد برزخ میں بھی اور قیامت کے دن کی مشکلات میں بھی ۔ اور اس کی تین خالتیں ہیں۔

#### نوع اول:

توسل ال معنی میں کہ اللہ تعالی ہے آپ منظم کے وسید سے یا آپ منظم کے مدھے یا آپ منظم کے مدھے یا آپ منظم کے مدھے یا آپ منظم کی برکت سے دینی حاجت طلب کی جائے تو یہ مندرجہ بالا تینوں زمانوں میں جا کر ہے اس میں جرایک کے لیے صحیح حدیث وارد ہوئی ہے۔

يبلى مالت: آپ مَالِيَّةُ كى پيدائش سے پہلے آپ مَالِيَّةُ سے توسل كرنا:

تواس پرانبیاء سابقین علیم السلام کے آثار دلالت کرتے ہیں۔۔۔ آپ نے فرمایا: اگر تو کیے کہ جو کمی مخص کے ساتھ شفاعت چاہے وہ ہے کہ جو کسی کولایا تا کہ اس کی شفاعت کرے توبیہ کیے صبحے ہوگا کہ کہا جائے'' وہ اس کے ساتھ شفاعت پکڑتا ہے۔

تو میں کہوں گا کہ کلام عبارت میں نہیں بلکہ بات معنی کی ہے۔۔۔۔اور صدیت غار کہ جس میں اعمال صالحہ ہے تو ان اعمال میں جس کہ جس اعمال صالحہ ہے تو ان اعمال میں جس سے سوال کیا گیا تو وہ اللہ تعالی وصدہ لاشر یک لہ ہے اور جس کے ساتھ سوال کیا گیا وہ اعمال مختلف ہیں تو اس سے شرک لازم نہیں آتا اور نہ ہی غیر اللہ سے سوال ہوتا ہے ای طرح نی اکرم تاثیج کے ساتھ سوال کرنے میں سوال نی اکرم تاثیج ہے تہیں پلکہ آپ تاثیج کے دسلہ سے اللہ تھ ہے۔

اورجب اعمال کے ساتھ سوال کرنا جائز ہے حالانکہ یہ تخلوق ہیں تو نبی اکرم مالھا کے ساتھ سوال کرنا جد جداد کی جائز ہے اور ان میں فرق نہیں سنا جائے گا ہے دیک اعمال تو جزا کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ دعا کی قبولیت جزا کی بنیاد پر نہتی ورن مگل پر جزا تو اس ممل کو ذکر

کے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ، قبولیت تو دعا کی بنیاد پرتھی جو کہ اعمال کے ساتھ کی گئی اور بیکوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس میں شریعتیں مختلف ہیں حتی کہ بیہ کہا جائے کہ بیہ واقعہ تو ہم سے پہلی شریعت کا ہے کیونکہ اگریہ ایسا معاملہ ہوتا جو تو حید میں خلل انداز ہوتا تو یہ کسی ملت میں بھی جائز نہوتا کوئکہ تمام کی تمام شریعتیں تو حید پر متفق ہیں تو میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ دعا ما نگئے میں کون می چیز مافع ہے کیونکہ یہ لفظ تو اس کا نقاضا کرتے ہیں کہ جس کے وسیلہ سے دعا کی جا رہی ہے اس کی اللہ کے نزد کے قدرومنزلت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اگرم شائیداً کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت ہے اور جس نے اس کا افکار کیا اس نے کفر کیا۔

پی جس نے کہامیں نبی اکرم خاتیج کے وسلے سے دعا کرتا ہوں تو اس کے جواز میں کوئی فٹک نہیں اور ایسے ہی کئی نے کہا'' بحق محمر'' اور یہاں حق سے مرادر تبداور مقام ہے اور وہ حق کہ اللہ تعالیٰ نے اس پراپ فضل سے بنایا ہے جیسا کہ تھے حدیث میں مروی ہے:

ماحق العباد على الله الله

جوبندوں کا اللہ پرحق ہے۔

اورحق سےمرادواجب نہیں کیونکہ اللہ تعالی پر پھے بھی واجب نہیں ہے۔

دوسری حالت: آپ منافقاتم کی ولاوت سے لے کرآپ منافقاتم کی

ظاہری حیات تک آپ مالی استوسل کرنا:

جیما کہ نابینا صحابی واٹنو کی روایت میں ہے کہ جس کوامام ترمذی نے سیجے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ساتھ روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup> الي تطرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عند كى ايك طويل روايت كا حصد به جم كوامام بخارى وسلم رحمها الله في التي تعليم على روايت كا بنى تعليم على روايت كيا ب: أخر جه البخارى في الصحيح ( ٢٨٥٧ - ٢٥٥٩) ، و مسلم في الصحيح ٢ ٧ ( ٣٩ ) في الايمان ، و احمد في مسنده ٢ ٢ / ٨ ، و ابو عو انه في مسنده ١/٢٥ ، و ابن حبان في الصحيح ٢ ٨ / ٨ - و التر مذي في الجامع ( ٣ ٢ ٢ ) و البغوي في شرح السنة ١/٩٣ من مات لا يشر كر بالله شيئا ، بلفظ: "ماحق الناس على الله" - ارشر معود في عند

تیسری حالت: آپ مَلَاقِیمِ کی وفات کے بعد آپ مَلَاقِیمِ سے توسل کرنا حبیبا کہ امام طبر انی نے ''المحِم الکبیر'' میں حضرت عثمان بن حنیف را اللہ کے ترجمہ میں روایت کی اور یہ واقعہ مشہور ومعروف ہے اس شخص کے بارے کہ جو حضرت عثمان بن عفان را اللہ کی بارگاہ میں رسائی چاہتا تھا امام تقی الدین السبکی را للہ نے مزید فرمایا:

نوع ثانی:

توسل بمعنی آپ نظائی سے طلب دعا کرنا۔ اس میں کئی احوال ہیں۔ پہلی حالت: آپ مُنَاثِیْنِ کی حیات میں:

اور یہ متواتر ہے اور اس پر احادیث بے شار ہیں کہ جن کا حصر ناممکن ہے ۔ تحقیق مسلمان آپ نائیلِ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے مصائب میں آپ مائیلِ سے مدو طلب کرتے جیسا کے حصیمین میں ہے۔

اورشاید حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوا کا حضرت عباس ڈاٹٹوا ہے توسل دوامروں میں ہے پہلا: کہ آپ ڈاٹٹوا دعا فر ما تمیں جیسا کہ آپ ڈاٹٹوا کی دعا کے بارے حکایت کی گئی ہے۔

دوسرا: کہ جو بھی بارش طلب کرتا ہے اور بارش کے ساتھ نفع حاصل کرتا ہے وہ بارش کا مختاج ہوتا ہے بخلاف نبی اکرم مُلاٹیٹا کے اس حالت میں کیونکہ آپ مُلاٹیٹا اس سے غنی ہیں۔

تو حضرت عباس بڑائٹوا میں بید دونوں چیزیں جمع ہو گئیں حاجت بھی اور نبی اکرم نڈاٹیٹا کے ساتھ قربت بھی اور آپ بڑاٹٹوا کا بڑھا یا اور اللہ تعالیٰ بوڑھے کے بڑھا پے سے حیا فر ما تا ہے تو نبی اکرم نڈاٹیٹا کے چیا کے ساتھ کیسا ہوگا؟

اورمضطر کی وہ دعانجی قبول فرما تا ہے لہذا اس لیے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے حضرت عباس ڈاٹٹؤ کے سفید بالوں ہے توسل کیا۔ اورا گرمخالف کے کہ: میں توسل اور تشفع کی ان اقسام کو منع نہیں کرتا جوتم نے بیان کی ہیں اور اگرمخالف کیے کہ: میں التجااور استغاشہ کے اطلاق کو منع کرتا ہوں کیونکہ ان میں ہیں احادیث اور دلیلوں ہے، میں التجااور استغاشہ کیڑا جار ہاہے تو وہ اس سے افضل ہے ابہام پایا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ تو جہاور مدداس کے ساتھ مانگی جارہی ہے۔
کہ جس کی بارگاہ میں تو جہاور مدداس کے ساتھ مانگی جارہی ہے۔

ہم کہتے ہیں: کہ نہ تومسلمان اس کاعقیدہ رکھتا ہے اور نہ ہی تجوہ اور استغاثہ کالفظ اس پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ تجوہ جاہ اور وجاہت سے ہے اور اس کامعنی علوقدر ومنزلت ہے اور عزت اور قدر والے سے توسل کیا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں کہ جواس سے وجاہت کے لخاظ سے افضل واعلی ہو۔

اور استغاثہ مد د طلب کرنے کو کہتے ہیں اور مد د طلب کرنے والاجس سے مدد مانگ رہا ہے اس سے طلب کرتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے سے مدد لے دے اگر چہوہ اس سے اعلی ہی کیوں نہ ہویعنی نبی اکرم ٹائیڈا سے اللہ تعالی کی مدد طلب کرتا ہے۔

پس توسل ہشفع و تبحوہ اور استغاثہ کامفہوم و معنی مسلمانوں کے قلوب میں اس کے سوا اور پچھ بھی نہیں ہےاور کوئی بھی مسلمان اس کے سوا پچھ بھی قصد نہیں کرتا۔

پی جس کاسینداس کو بجھنے سے قاصر ہے اوراس کے لیے اس کا انشراح صدر نہیں ہواتو وہ اپنے آپ پر ملامت کرے، ہم اللہ تعالی سے عافیت طلب کرتے ہیں پس جب اس کا معنی صحیح ہے تو پھراس کو توسل کہیں یا تشفع اور تجوہ یا استغاثہ کہیں جائز ہے اوراگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لفظ استغاثہ مستغاث منہ پر مدد کا اشد عاکر تا ہے تو بندہ اپنے نفس ، اس کی خواہشات ، شیطان اور وہ چیزیں جو اس کا تعلق اللہ تعالی سے شیطان اور وہ چیزیں جو اس کا تعلق اللہ تعالی سے نمی طائع اور آپ من ایک کے علاوہ دوسرے انبیاء وصالحین کے ذریعے مدد مانگاہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کے ساتھ توسل کرتے ہوئے تا کہ وہ اس کی مدد کرے ان چیزوں کے خلاف جن سے بچنے کے لئے اس نے مدو طلب کی یعنی قس وغیرہ ، تو حقیقت میں مستغاث خلاف جن سے بچنے کے لئے اس نے مدو طلب کی یعنی قس وغیرہ ، تو حقیقت میں مستغاث جاللہ تعالی ہے اور نبی اکرم من ایکٹی اس کے مستغیث کے درمیان واسطہ ہیں۔



### دوسري حالت:

آپ مُلِيَّةً کے انتقال کے بعد آپ مُلَيِّةً سے شفاعت طلب کرنی قیامت کی حولنا کیوں میں تواس پر دلالت کرتی ہیں۔ حولنا کیوں میں تواس پر اجماع ہے اور متواتر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسر می حالت: '

برزخ كامدت مين آپ ماليا استوسل واستغاشكرنا

تواس میں حضرت امام بکی بڑائشہ نے حدیث مالک الدار پیش کی ہے کہ جم میں ہے حضرت بلال بن حارث مزنی جی ٹیٹی باکرم منافیا کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کی علاس اللہ منافیا آبین امت کے لیے بارش ماقیے وہ ہلاک ہوچا : تورسول اللہ منافیا آبان امنت کے لیے بارش ماقیے وہ ہلاک ہوچا : تورسول اللہ منافیا آبان کی خواب میں تشریف لائے اور فر ما یا کہ ، عمر بڑا ٹیٹو کے پاس جا و اور ان کو میری طرف سے سلام کہوا ور ان کو خبر دو کہ وہ بارش دیے جا عیں گے اور ان کو کہو کہ اے عمر بڑا ٹیٹو نری کر ونری کر وہ تو وہ حضرت عمر بڑا ٹیٹو کے پاس گئے اور آپ بڑا ٹیٹو کو خبر دی تو حضرت عمر بڑا ٹیٹو ارو پڑے اور کہا اے میر ے رب! میں کو تا بی نہیں کرتا سوائے اس کے جس سے میں عاجز ہوں ، اور اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ اس میں نبی اکرم منافیق ہے آپ منافیق کے انتقال کے بعد بارش طلب کی گئی برزخ کی زندگی کی حالت میں اور اس سے کوئی (امر) انتقال کے بعد بارش طلب کی گئی برزخ کی زندگی کی حالت میں اور اس سے کوئی (امر) مانع بھی نہیں کہ آپ منافیق سے بارش کی دعا کروائی جائے جیسا کہ و نیاوی زندگی میں مانع بھی نہیں کہ آپ منافیق ہے بارش کی دعا کروائی جائے جیسا کہ و نیاوی زندگی میں مانع بھی نہیں کہ آپ منافیق ہے بارش کی دعا کروائی جائے جیسا کہ و نیاوی زندگی میں آپ منافیق سے سوال کیا جاتا تھا۔

### تيري نوع:

کہ اپنامقصور آپ سُلُیْنِ سے مانگاجائے اس معنی میں کہ آپ سُلُیْنِ اس میں تسبب پر قادر ہیں کہ اس کے سوال کو رب کی بارگاہ میں فرمائیں اور اس کی شفاعت فرمائیں تو معنوی طور پرید دوسری قسم کی طرف ہی لوثتی ہے اگر چہ عبارات مختلف ہی اور اس میں ہے

كني والح كاني اكرم مَثَاثِيمًا كيليع وض كرنا: استلك مرافقتك في الجنة و السينلك مرافقتك في الجنة و السيناك

حدثنى أبى عن عثمان بن أبي العاص -

میں آپ ناٹیا ہے جت میں آپ ناٹیا کی ہمسائیگی مانگنا ہوں۔ تو آپ ناٹیا نے فر ما یا کہ کثر ت جود کے ساتھ میری مدد کر۔

اور اس میں بھی آ ٹار بہت زیادہ ہیں اورلوگ اپنے سوال سے سوائے اس کے اور پھی قصد نہیں کرتے مگریہ کہ نبی اکرم مؤلیظ سبب اور شافع ہیں اورای طرح نبی اکرم مؤلیظ کا جواب جب کہ وہ حسب سوال وار دہو۔

جیسا کہ امام بیہ بی والگ نبوت میں روایت ہے کہ جس کی سند حضرت عثمان بن ابی العاص دلائٹۂ کی طرف جاتی ہے اس میں ہے کہ آپ ڈلائٹۂ نے فر ما یا کہ:

شكوت الى النبى تَالِيُّا سوء حفظي للقرآن فقال: ذاك شيطان يقال له: خنزب، ادن منى ياعثمان، ثم وضع يده على صدرى فوجدت بردها بين كتفي، وقال: اخرج يا شيطان من صدر عثمان، قال: فما سمعت بعد ذلك شيئا الاحفظته ـ ®

الي دخرت ربيد بن كعب الملمي الألثوا كي حديث كا ايك خصد ب اوراس كواما مسلم ولت في ايتى يحيى بين ان الفاظ كما تعدو الحث عليه وركي كما تعدو الحدث عليه وركي المسجود والحدث عليه وركي محدثين في ال كو مخلف الفاظ كي ما تحدثين في السنن المحدثين في السنن المحدد ( ١٦٢ ) و فيال كبرى ١/٢ ( (٢٣٨ ) ) والبيه قي في السنن الكبرى ٢/٣٨٤) وابن أبي عاصم فيا لا حاد و المثاني ٢٥٣/٣ (٢٣٨٤) ) وأبو نعيم في المسنن الكبرى ٢/٣٨٤) وابن أبي عاصم فيا لا حاد و المثاني ٢٥٣/٣ (٢٣٨٤) ) وأبو نعيم في المحلية الاولياء ٢/٣٨٢) و الطبر اني في الكبير ٢٥/٥ ، وفي هم الزوائد في الكبير ٤٩/٥ ، و جمع الزوائد المهيشمي ١/٣ و و و جمع الزوائد للهيشمي ١/٣ و ردائل النبوة ٢٠ ٥/٥ ، والطبر اني في الكبير ٤٩/٥ ، و و جمع الزوائد للهيشمي ١/٣ و درائل النبوة ٢٠ مدن عبد الله الانصارى حدثني عيينة بن عبد الرحمن كر حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى حدثني عيينة بن عبد الرحمن كر حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى حدثني عيينة بن عبد الرحمن

میں نے نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ ہے حفظ قرآن سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی تو

آپ مَنْ اللّٰهِ نَے فرمایا بیشیطان ہے کہ جس کو خنزب کہا جا تا اے عثان میرے

قریب آپر آپ مَنْ اللّٰهِ نے اپناہاتھ مبارک میرے سینہ پر رکھا جس کی

ٹھنڈک میں نے اپنے کندھوں کے درمیان میں محسوس کی اور آپ مَنْ اللّٰہِ نے

فرمایا کہ اے شیطان عثمان کے سینہ سے نکل جا آپ جی اللّٰہ نے فرمایا کہ اس

کے بعد میں جو بھی سنا ہوں وہ مجھے یا دہوجا تا ہے۔

غور سیجے! نبی اکرم مُنگیرا نے شیطان کے خروج کا تھم اس علم کی بنیاد پر دیا کہ بیہ خروج اللہ تعالیٰ کے تھم ،اس کے پیدا کرنے اور اس کوآسان کرنے سے واقع ہوگا اور یہاں خلق افعال کی طرف نبی اکرم مُنگیرا کی نسبت اور افعال میں مستقل ہونا مراد نہیں اور کوئی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ روایت کی ،اور کشنا وی محقق کا اس کو حاکم کی طرف منسوب کرنا ہے نہیں ، کیونکہ حاکم کے الفاظ سے مسلم میں مروی ہیں ،باب التعوذ من الشیطان فی الصلا ہے کہ ۴۲/ مواور سیح میں کو بیان کردیا گیا ہے۔

مسلمان اس کا قصد نہیں کرتا تو کلام کواس طرف پھیرنا اور اس کومنع کرنا دین میں تلبس اور موحد عوام کوتشویش میں مبتلا کرنا ہے، جب بیتمام انواع واحوال نبی اکرم نظیظ سے طلب کے ہم نے لکھ دیے اور اس کامعنی بھی واضح اور ظاہر ہو گیا تو اب تجھ پر توسل، تشفع ، استغاشہ اور تو جہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان تمام کے معنی ایک جیسے ہیں۔ تشفع ، استفاشہ اور تو وفد بنی فزارہ کا نبی اکرم نظیظ کے لیے کہنا:

تشفع لناالى رېك جمار ليا پرب سے سفارش فر ماديں۔

اور حدیث نابینا صحابی بڑائٹو کی بھی یہی چاہتی ہاور توسل بھی اسی معنی میں ہے اور توجہ اور سوال حضرت نابینا صحابی واٹٹو کی حدیث میں ہے اور تجو ہ بھی توجہ کے معنی میں ہے اور حضرت موسی علیفا کے حق میں اللہ تعالی نے فر مایا:

﴿ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا ﴾ [الأحزاب: 69]

اورموى الله كے يهال آبر دوالا ب اور حضرت عيى عليه كے بارے ميں فرمايا: ﴿ وَجِينُها فِي اللَّ نُيكا وَ اللّٰ خِرَقِ ﴾ [آل عسران: 45] رودار دار ہوگادنيا اور آخرت ميں۔

مفسرین نے فرمایا کہ:

و تجیها: یعنی وجابت والااوراس کے پاس قدر ومنزلت والا۔

اورامام جوہری نے فعل "وجه" میں کہا کہ جب وہ وجاہت اور قدر و منزلت والا اس کے پاس ہوگیا ،اور سے بھی جوہری نے فعل جوہ میں کہا،الجاہ: قدرت کے معنی میں آتا ہے، یعنی قدر و منزلت والا اور فلال وجاہت والا ہے، "یعنی أو جهته و وجهته أنا" یعنی میں نے اس کو وجاہت والا بنادیا۔

اورابن فارس نے کہا کہ فلان و جیدہ :وجاہت والا جب بیظاہر ہوگیا لیں تجوہ کا معنی اس کی قدر ومنزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ معنی اس کی قدر ومنزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور "استغاثه' مدد کا طلب کرنا ہوتا ہے اور بھی خالق سے غوث طلب کیا جاتا ہے اور وہ اللہ وحدہ لاشریک ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿ إِذْ تَسُتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ [الأنفال: 9] ''جبتم الني رب فريادكرت تقيه'' اوربھي اس سے كه جس كي طرف سيل كب اسنادھيج ہو۔

اوریکی استغاثه کی وہ قتم ہے کہ جو نبی اکرم مُؤَلِّیْرُا کے ساتھ کی جاتی ہے اور ان دونوں قسم کے معرف میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قسمول میں بھی فعل بنف متعدی ہوتا ہے، حبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِذْ تَسُتَغِيْثُونَ رَبَّكُمِهُ ۗ [الأنفال: 9] "جبتم النارب فرياد كرتے تھے۔"

﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ ﴾ [القصص: 10]
"تووه جواس كروه عقااس عموى عدد ما كلك."

اور کھی حرف' جر'' کے ساتھ متعدی ہوتا ہے جیسا کہنو یوں کے کلام میں مستغاث بہ کا ذکر ہے۔

اورسیبویه کاب میں ہے، فاستغاث بھم لیشتر والہ کلیبا۔ تو یہ حجے ہے کہ کہا جائے: "استغثت النبی مُناقِعً اور استغیث بالنبی مُناقِعً " یعنی میں نے نبی اکرم مُناقِعً کے صدقہ مانگی دونوں صحیح ہیں ان دونوں کا ایک معنی ہے اور وہ ان سے دعا کے ساتھ طلب غوث کرنا ہے اور سابقہ دونوں نوعیں بھی ای طرح ہیں توسل میں کوئی فرق نہیں یعنی حالت حیات وحالت وفات میں۔

اور کہنا استغثت الله اور استغیث بالله، یعنی اس سے طلب خلق غوث کرنا ہے پس اللہ تعالی مستغاث ہیں اور ان پس اللہ تعالی مستغاث ہیں اور ان سے مدوطلب کرنا تسعباً اور کسبا ہے اور اس معنی میں کوئی فرق نہیں کہ فعل متعدی بف کو استعال کیا جائے یافعل لازم کو یا متعدی بالباء کو۔

اور بھی نی اکرم نظیم ہے استغاثہ کرنا ایک اور وجہ پر ہوتا ہے وہ یہ کہ کہا جائے کہ "استغیثت الله بالنبی نظیم "یعنی میں الله تعالی ہے نی اکرم مظیم کے صدقے مدد طلب کرتا ہوں جیسے کہتے ہیں "سألت الله بالنبی نظیم اللہ ہے اللہ عن اللہ ہے کہتے ہیں "سألت الله بالنبی نظیم اللہ ہے کہتے ہیں "سألت الله بالنبی نظیم کی طرف و تی ہوار بیا ہوں تو اس طرح بیتوسل نوع اول کی طرف و تی ہوتا ہے وار بیا سے اور کھی مفعول حذف ہوتا ہے واد دت کے بعد صحیح ہے اور بھی مفعول حذف ہوتا ہے

اور کہا جاتا ہے" استغثت بالنبی مُنگیم "اس کا یہی معنی ہے تو لفظ استغاثہ نبی اکرم مُنگیم کے ساتھ استعال کرنے کے دومعنی ہیں:

- 🛈 سیاکه وه مستغاث ہوں۔
- 🛈 بدكه وه مستغاث بد مول

اوراس میں بااستعانت کی ہے۔

پی استفانہ اور توسل کے اطلاق کا جواز ظاہر ہو گیا اور اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ لغت میں استفانہ ،طلب غوث کو کہا جاتا ہے اور ٹیا لختہ اور شرعا دونوں طریقوں پراس لیے جائز ہے کہ جواس پر قاور ہو کسی لفظ ہے بھی آئی کو تعبیر کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت اساعیل علیقا کی والدہ نے کیا تھا۔ اب مدد کر اگر تیرے یاس مدد جیسا کہ حضرت اساعیل علیقا کی والدہ نے کیا تھا۔ اب مدد کر اگر تیرے یاس مدد

ہو۔ اورامعجم الکبیرللطبر انی کی روایت بظاہراس کےخلاف ہے۔

حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة المصرى حدثنا سعيد بن عفير حدثنا أمهد بن حماد بن زغبة المصرى حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن لهيعة ، عن الحارث ابن يزيد ، عن على بن رباح ، عن عبادة قال : قال أبو بكر الله عليه الله على الله الله على الله

بسند مذکور حضرت ابو بکرصدیق والنوائے فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤ ہم اس منافق کے خلاف نبی اکرم و سے استغافہ کرتے ہیں تو رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں بلکہ اللہ تعالی سے استغافہ کرو

قلت: ابن سعد نے بھی طبقات میں اس سیاق کے بغیر اس کوروایت کیا ہے۔ دیکھئے ۱ / ۳۸۷ سیلیکن اس میں بھی ابن کھیعہ راوی موجود ہے اور وہاں بھی ساع کی صراحت نہیں ہے۔

ابن لھیعہ کی معنعن روایت کے بارے میں غیر مقلدین کامحقق علی زئی لکھتا ہے:

®قال الهيئمي في مجمع الزوائد (١٠/١٥٩) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وقدر واها حمد بغير هذا السياق.

'' ابن لھیعہ مدلس ہیں۔ ( دیکھئے طبقات المدلسین ۱۴ / ۵ ، الفتح المبین ص ۷۷ ) اور بیروایت عن سے ہے۔ یہ بات عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

دوم: ابن لھیعہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ صرف اس وقت حسن الحدیث ہیں جب ساع کی تصریح کریں اور ان کی بیان کردہ روایت ان کے اختلاط سے ان کے اختلاط سے پہلے کی ہو۔ درج ذیل راویوں نے ان کے اختلاط سے پہلے مناتھا: ®

یہاں پرغیرمقلد کاسعید بن کثیر بن عفیر کی پچرلگانا ہمیں سمجھ ہیں آیا کہ جوآ دمی آئمہ فن کی کتب نے قل کئے جانے والے اقوال کو بغیر سند ہونے کی وجہ سے مر دود وباطل لکھنے میں ذرا توقف نہیں کرتا خود باقی کے بارے میں توحوالے نقل کر گیالیکن یہاں کوئی حوالہ بھی نہیں ۔ اور خودا پنی ہی تکذیب بھی کر دی کہ خودلکھا کہ'' ان راویوں کے علاوہ کسی اور راوی کا ابن لہیعہ سے قبل از اختلاط ساع ثابت نہیں ہے'' جب خودلکھ دیا کہ ان چودہ کے علاوہ نہیں تو پھرا پنی ہی تکذیب کرتے ہوئے بندر ہویں کوشامل کرلیا۔

بہر حال ۔مندرجہ بالا روایت پھر بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابن آہیعہ نے عن سے روایت کی ہے۔اورغیر مقلد کی عبارت کی تحت پیضعیف ہوگی۔[آرشدمسعود عفی عنه]

اس حدیث میں عبداللہ بن گھیعہ راوی ہے اور اس میں کلام مشہور ہے اور پھریہاں اس نے -اع کی صراحت بھی نہیں کی اگر بیصدیث صحیح بھی ہوتو اس کے کئی معنی ہو گئے۔ 🛈 نبی اکرم ملاقیم محکم اللی منافقین پرمسلمانوں کے احکام جاری فرماتے تھے ۔تو حضرت ابو بمرصد لیق برایشیا وران کے ساتھی شاید نبی اکرم مالیکی ہے اس منافق کے قل كى اجازت لينا جائے تھے تو آپ مَالْيُؤُم نے يہ جواب مرحمت فر مايا، كيونك يہ کام احکام شریعہ میں سے ہے کہ جس کے بارے ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی لہذا اس کواللہ تعالیٰ کے وعدہ کے سپر دفر ما دیا ، اور نبی اکرم مَثَاثِیمُ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کوسب سے زیادہ پہچانے ہیں۔ پس اللہ تعالی سے احکام میں سے کسی عکم کے تبدل وتغیر کے بارے سوال نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں کہ جس کا آپ منافقاً تھم دیا گیا ہے کہذا ہے فر مانا::لایستغاث بی: بیعام مخصص ہے یعنی اس بارے میں مجھے استغاثہ نہ کرو کیونکہ بیان امور میں سے ہے جن کواللہ تعالی نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ سوال کا ادب یہی ہے کہ مسئول عنہ کے لیے وہ ممکن ہو پس جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے مگر جو اس کی ممکن القدرت ہوای طرح ہم رسول اللہ ظافیا ہے بھی وہ سوال نہیں کر کتے جوآپ مظافیا کے لیے ممکن القدرت نہ ہو۔

المجرية بالثان كافرمان التعبيل عب مجيما كدة بالثاني خفرما يا:
 ماأنا حملتكم ولكن الله حملكم: (\*\*)

میں تم کوسوار نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ تم کوسوار کرتا ہے بعنی اگر چیتم مجھ سے استغاثہ پیش کررہے ہو حقیقت میں تم اللہ تعالیٰ ہے ہی استغاثہ پیش کررہے ہو۔ اور احادیث میں اس

ا برایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس کو اہام بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی سی میں روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم ۷۷۲۳) فی الأیمان باب ندب من حلف یمینا ۔۔۔صحیح بخاری (۲۲۲۳) نسائی (۳۷۷۰) وغیرہ۔

طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جن میں اس حقیقت الامرکو بیان فرمایا گیا ہے اور ای قرآن مجید میں مکتب کی طرف فعل کی اضافت کی گئی ہے

جيما كه آپ تانيخ كافرمانا:

لن يدخل أحدامنكم الجنة عمله ®

تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔

ساتھاللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 32] جت ين جاؤبدلدا بي كُل

اور نی اکرم تالیق نے حضرت علی دلاتی سے فرمایا:

لأنيهديالله بكرجلا واحدا\_<sup>®</sup>

اگرتمھاری وجہ سے اللہ تعالی کمی مخص کو ہدایت دے دے۔

تواس میں ہدایت کی نسبت الله تعالی کی طرف کی گئی ہے۔ جبکہ الله تعالیٰ کا فرمان

:4

﴿ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهُلُونَ بِأَمْرِ نَا ﴾ [السجدة:24] "اورہم نے ان میں سے بچھام مبائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے۔" اوراللہ تعالی نے اپنے صبیب نبی اکرم طابع کے لیے فرمایا کہ:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾ [الشورى: 52]

©صحیح مسلم ۱۲۷۳ (۲۸۱۷) فی صفات المنافقین و احکامهم باب لن یدخل احدالجنة بعمله ، بل بر حمة الله تعالی ـ

﴿ يَهِ اِيكَ طُولِكُ رَوَايت كَا صَعَبِ جَسِ كُوامام بَخَارَى اور مسلم نَهِ اپنی اپنی سیح میں روایت كیا ہے۔ بخاری ۲۹۲۲ مسلم ۲۹۲۲ (۲۴۰۹) فی فضائل الصحابه باب من فضائل علی بن ابی طالب واحمد فی مسندہ ۵/۳۳۳ و ابن حبان فی الصحیح ۱۱/۳۷۸ و النسائی فی السنن الكبری ۵/۳۲۸ و ۱۱ وغیر بهم۔

''اور بے قنک تم ضرورسید ھی راہ بتاتے ہو۔'' اوراللہ تعالیٰ کا پیفر مان کہ

﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: 56] " بَعْد يَهُو بِهُ اللَّهُ مِنْ أَحْبَبُتَ ﴾ [القصص: 56]

تواحن طریقہ یہ ہے کہ اس سے مراد نسلی ہو یعنی اس میں رسول اللہ مُؤلیم کے دل
کیلیے آپ مُؤلیم کے چھا ابوطالب کے اسلام نہ لانے سے دل کوتسلی دینا مراد ہوگو یا کہ کہا یہ
جارہا ہے کہ آپ مُؤلیم نے اس کو پورا فرمادیا جو آپ مُؤلیم پرتھا اور ہدایت کو پیدا کرنا آپ
مُؤلیم کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ مُؤلیم کی طرف سے نہیں ہے لہذا آپ مُؤلیم کا دل اس
طرف نہ جائے ©

ادر بالجملہ لفظ استغاثہ کا اطلاق ہراس پر ہوسکتا ہے جس سے مددمل سکتی ہے چاہے خلق ، ایجاد ، تسبب ، کسب کے طور پر ، لہذا ہیا مرمعلوم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں نہ، لغتہ ، اور نہ ، شرعا ، اور سوال اور استغاثہ میں کوئی فرق نہیں ہے پس حدیث مذکور کی تا ویل متعین ہوگئی۔

اس میں لفظ استغاثہ کے استعمال پر جمت و دلیل ہے لیکن اس کی حاجت نہیں کیونکہ استغاثہ اور سوال کے ایک ہی معنی ہیں چاہے اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جائے چاہے کسی اور لفظ سے

© تنبید: میں کہتا ہوں کہ ہدایت کی دواقعام ہیں: ۱: ہدایت تو فیق: ۲: ہدایت ارشاد: پس ہدایت تو فیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اوراس قول مبارک اِنْکَ لَا تَهٰدِیٰ مَنْ أُخبَبْتَ ہے شک بینیس کہتم جے اپٹی طرف سے چاہو ہدایت کردو۔ (سورۃ القصصص ۵۲) ©اخو جہ البخاری ۹۸/۱۹ اوراس میں نزاع ضرور یات میں نزاع ہے اوراس کا جواز شرعامعلوم ہے اوراس لفظ کو تخصیص کے ساتھ بحث بنانے کی کوئی وجنہیں ہے اور نبی اکرم مالی ہے سوال کرنے کا انکارانِ احادیث و آثار کے خلاف ہے کہ جن کوہم نے بیان کردیا ہے اور جس کو بیان نہیں کیا اس کی طرف اشارہ کردیا ہے ۔ مختصرا ®

میں یہی مراد ہاور ہدایت ارشادتو بدبشر کی طرف سے ہاور اللہ تعالی کے اس قول وَإِنَّکَ لَتَهُدِی إِلَی صِرَاطٍ مُنْسَتَقِیْمِ (سورۃ الشوری ۵۲) اور بے شکتم ضرورسیدهی راہ بتاتے ہو۔

میں یہی ہدایت مراد ہے۔

یہ اور اس کے ساتھ وسیلہ تو ہماری زندگی اور عبادت کے ساتھ جزو لا ینفک ہے فرائض اور سنن وسائل مشروعہ ہیں ان کی غایت طہارت ظاہر و باطن ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور حق تعالیٰ کی تجلیات دلوں پرڈالنے کے لیے طہارت ضروری ہے پس وضو وسیلہ اور شرط ہے نماز کی صحت کے لیے بغیر وضو نماز درست نہیں جیسا کہ بغیر طہارت نماز صحح نہیں جیسا کہ بغیر طہارت نماز صحح نہیں ہے۔

پس وضوجب وسیلہ ہےاور واجب اس کے بغیر کلمل نہیں ہوتا اور جس کے بغیر واجب کلمل نہ ہووہ بھی واجب ہوتا ہے یعنی واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے پس طہارت مخقق نہیں ہوتی مگر پانی کے ساتھ یا اس کی غیر موجودگی یا عذر کی صورت میں تیم کے ساتھ پس پانی اس کا وسیلہ ہے کہ اس ہے مستغیٰ نہیں ہوا جا سکتا۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاّءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبياء: 30] اورجم نے برجاندار چیز پانی سے بنائی۔

<sup>£</sup>شفاء السقام • ١ ١ - ١٤٨ -

پس جب درخت کی جڑوں کو پانی پہنچتا ہے تو اس کو زندہ کردیتا ہے لہذاوہ اس کے لیے وسلہ ہے اور اس کا کرناواجب ہے اگر آ دمی اس کوترک کردے ہلاک ہوجائے اور الشیحانہ وتعالیٰ نے اس کے حق میں فرمایا:

پی وسیدز مین سے ملاتواس سے حیات اکتساب ہوئی اور زمین سے جڑی ہوٹیاں نکل آئیں ہوتسم کی تر و تازہ اور مرسز اور زندہ اس کا وسیلہ بارش بنی کہ جس نے زمین کو زندہ کیا لیکن حق سجانہ و تعالی نے جڑی ہوٹیاں اگانے کی نسبت زمین کی طرف کر دی اور سے اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے تو کیا یہ بعید ہے کہ اللہ سجانہ و تعالی قدرت ابداء و اخفاء کی نسبت مخلوق کی طرف کردے اور بیاللہ تعالی کامخلوق پر بڑا فضل ہے۔

حالانکہ تمام کا تمام حکم اللہ وحدہ لاشریک کے لیے ہی ہے اور وہی ہے جوحقیقتا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔

اور یہی حال پانی کا ہے جب وہ اعضاء کومس کرتا ہے تو اعضاء میں خلیات ہیں ان کو آپس میں ملاتا ہے اور پھر ان کو روحانی تطہیر پر آ بھارتا ہے اور وہ نماز ہے پس انسان اس کے ساتھ بلند مقامات کی طرف ترقی کرتا ہے اور یہی حال زکا ق ، روزے اور جج میں ہے بیٹمام تطبیر اور ایمانی ترقی کے وسلے ہیں ان کے ساتھ بندہ مختق ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے فضل واحسان ہے اور اس سے ہمارے لیے اتصال کی صورت سکون اور وصال طرف سے فضل واحسان ہے اور اس سے ہمارے لیے اتصال کی صورت سکون اور وصال ثابت ہوتی ہے پس معانی کے وسائل مبانی پر اور مبانی کے وسائل معانی کے ساتھ ہیں جیسا کہ مقررے۔

لیں اگرتو چاہے تو کہدا قول کی صحت افعال پر موقوف ہے اور افعال کی صحت اقوال

پر قائم ہے پس شہادتین کا نطق نماز ، روزے، حج ، زکاۃ اور نماز سے افعال کی تحقیق پر موقوف ہے اور نماز ، زکاۃ ، حج ،صوم تمام کے تمام جنتوں کے اعتراف واذ عان کے اعتمار پر قائم ہیں پھرافعال کے ساتھ تجسید اتصال کی صورت کے اکتمال کے لیے ہیں۔

پس جب شھا د تین ان دونوں کے افعال کا وسیلہ ہیں اور ان کا افعال ان دونوں کے اعتقاد اور نطق کا وسیلہ ہے اور عبادات میں طھارت کی نیت ،وضو، عنسل ، نماز ، ز کا ق روزے، جج ہیں تو یہ نیت پر موقوف ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے جو کہ غیب ہے اس کی جز اقتقال نہیں ہوتی۔ اس کی جز اقتقال نہیں ہوتی۔

مگر ظاہرہ افعال سے یعنی ان کے بجالانے کے بغیر مخقق نہیں ہوتی پس جب ان کا بجالا نا اس کا وسلہ ہے اور وہ اس کے انفعال کا وسلہ ہے پس وضواور عسل فعل محسوس ہتو وہ اپنی زات کے معنی تک پہنچانے والا ہے جو کہ غیبی اور قلبی ہے یعنی فعل زاتی جسم وروح کی ذات کے لیے مخقق ہوتا ہے معانی کو محقق نہیں ہوتا یعنی جونیت کو محقق نہیں ہوتا کیونکہ نیت عالم شھادت میں جبِ تک اس پر عمل نہ کیا جائے غیر منفعل ہوتی ہے۔

پس افعال ایسے وسائل تک پہچانے والے ہیں جو کہ نفع اور فائدے کی طرف منتقل ہوتے ہیں روح کی طرف منتقل ہوتے ہیں روح کی طرف منتقل ہوتے ہیں روح کی طرف استقبار کے مل کرتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کے مسلم کو محکم غیبی پر بنابنا تا ہے اس کی تقبیر کونہیں جانتا مگرا ہے بدن کی طھارت سمجھتے ہوئے ممل کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خسل میں کیا ہے لیکن اس فعل کے سبب اللہ تعالی اس کی روح کو طھارت عطافر ما تا ہے۔

اورای طرح دعامیں ہاتھ اٹھانے کا حکم کہ وہ ایسے امر معنوی کے تفاول کے لیے ہے کہ جس کوانسان دیکھتانہیں ہے پس بیامرمعنوی کی قبولیت کی امید کے لیے مشغول رکھنے کا وسیلہ ہے۔

اورا سے مظاہر مشروع ہوتے ہیں مسلمان کے لیے مسلمان کے قیام کرنے اور بھائی

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرئوون كتاب الله و يتدار سونه بينهم الانزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده - <sup>®</sup>

جوتوم بھی اللہ کے گھروں میں ہے کئی گھر میں اکھٹی ہوکر قرآن پڑھتی اور پڑھاتی ہے توان پرسکینہ نازل ہوتا ہے اور ان کور حمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان پرسامیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بہتر یعنی فرشتوں میں یادکرتا ہے۔

پس رحت تو روح مصطفی مُنْ اِللهِ اور الله تعالیٰ کے پسندیدہ نبیوں اور صدیقوں کی رومیں ہیں جوجلب سکینہ کرتی ہیں یعنی سکینہ کا وارث بناتی ہیں پس سکینہ وسیلہ کا نتیجہ ہے۔

<sup>®</sup>اخرجه مسلم (۲۲۹۹) في الذكر ، وابو داؤد في السنن ۲/۲۲ (۱۳۵۰) ، وابن ماجه في السنن ۲۲۷ \_



تيرى فصل:

## توسل كى اقسام

نمبر 🛈

## الله تعالى كاساء وصفات سے توسل

جیسا کہ توسل کرنے والا کہتا ہے،اےاللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تواللہ ہے تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے توایک ہے لانثریک ہے کہ تو مجھے رزق عطا فر ماتو مجھے فلاں چیز عطافر ما۔

سنت مبارکہ میں بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ طائیر ہم اللہ تعالیٰ کے اسامہ معلقہ میں اللہ تعالیٰ کے اسامہ وصفات کے ساتھ توسل کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام ملیھم الرضوان کو بھی اس کا حکم فرمایا کرتے تھے ان میں سے حضرت انس بن مالک ڈیٹٹو سے مروی ہے:

كان النبى الله اذا كربه أمر قال :يا حي يا قيوم ، برحمتك أستغيث. 

الستغيث. 

الستغيث. الله المرابع ال

جب بھی نی آکرم مُن این پرکوئی مشکل کام در پیش ہوتا تو آپ سُلی الحی، یا قیوم بر حمتک استغیث کہا کرتے تھے۔

اور حضرت عبدالله بن مسعود براتئ سے روایت ہے کہ آپ مُناتیز آنے فر مایا که رسول الله مُلیّن مُناتیز میں الله مُلیّن میں الله میں ا

<sup>®</sup>رواه الترمذي في الجامع ٥/٥٣٩ ـ

جس کسی کو بھی کوئی رنج والم پہنچ تو وہ یہ کے یعنی یوں دعا کرے: اے اللہ میں تیرابندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری بندی کا بیٹا میری پیشانی تیرے قب تیرابندہ تیرے جو ہوا تیرے تھم ہے ہوا ہے تیری قضا میں میرے لیے عدل ہے میں تیرے ہراہم حنی کے صدقے تجھے سوال کرتا ہوں جے تو فیل ہے میں تیرے ہراہم حنی کے صدقے تجھے سوال کرتا ہوں جے تو نے اپنی کتاب میں نازل فرما یا یا اپنی فیلوق میں ہے کسی کو سکھلا یا یا تیرے پاس غیب میں چھپاہوا ہے کہ تو قران کو میرے دل کی بہار اور میرے دل کا نور بنا دے اور میرے دل کی بہار اور میرے دل کا نور بنا دے اور غم کی جلا بنا دے اور میراغم دور فرما تو اللہ تعالی اس کاغم والم دور فرما کراس کے بدلے کشادگی عطا فرمادے گا۔

قلت: وأخرجه ابن حبان في الصحيح ٣/٢٥٣ (٩٤٢) ومحمد بن فضيل في كتاب الدعاء ٢٠- ٢١ (٢) و الحارث بن ابي اسامة في مسنده كها في زوائده ٢٥١ وفي نسخة ٢٩٥٧ (١٠٥٧)، و ابن ابي شيبة ٢/٢، وفي مسنده ٢/٢، والطبراني في الكبير

المسنداحد ١/١٥م، ٩١ ومستدرك ١/٩٠ واورحاكم نياس كالتي فرمائي -

وابويعلى في مسنده ٩ ٩ / ٩ ( ٥ ٢ ٩ ٥ ) والقزويني في التدوير وابويعلى في مسنده ٩ ٩ / ٩ ( ٥ ٢ ٩ ٥ ) والقزويني في التدوير ٢ ٣٣٨ ، والشجرى في اماليه ٢ ٣ ٢ / ١ - ٢٣٣ ، وابن ابي الدني في الفرج بعد الشدة ٩ ٣ ، وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء ٢ ٢ ٢ ( ١٣٣ ) ، واحمد بن منيع في مسنده كما في اتحاف الخبرة المهرة ٨ / ٢ / ٢ / ٢ .

توسل کی اس قسم کی مشروعیت میں کسی ایک مسلمان کا بھی اختلاف نہیں ہے۔
بعض نے اس روایت میں کلام کیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بیروایت سیجے
امام حاکم نے عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود کے اپنے باپ سے ساع کی بات
کی ہے تو وہ ثابت ہے۔ جبیا کہ حافظ العلائی نے جامع التحصیل ۲۷۲ میں ذکر
کیا ہے اور امام ذھبی نے ابوسلمہ میں کلام کیا ہے کہ'' لا پدری من ہو، ولیس لہ
روایۃ فی الکتب السقہ لیکن وہ بھی ثقہ ہے بیموسی الجھنی ہے جو کہ تھے مسلم کے
رجال میں سے ہے۔ اور اس کا متابع عبدالرحمن بن اسحاق ہے اور اس کا شاہد
مجھی ہے جس کو امام ابن السنی نے عمل الیوم واللیلۃ (۲۰۱۳) میں روایت کیا
ہے۔ (ارشرمسعود عفی عنہ۔)

نمبر (

اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل پیش کرنا۔ اور بیاس طرح ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل بجالاۓ اوراس عمل کے ساتھ اس کے سامنے توسل کرتا ہوا کہے:

"اللهم انى اسأ لك بحبك، أو باخٍلاصي في طاعتك أن تعطيني كذار \$\frac{53}{3} \tag{68888888} \tag{600} \tag{7} \tag{7} \tag{7}

ور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنی محبت جو تیرے ساتھ ہے یا تیری
طاعت میں جومیر ااخلاص ہے اس کے ساتھ مجھے فلاں چیز عطافر ماد ہے۔''
اور اس طرح کا توسل اصحاب غار کے قصہ میں ہے کہ ایک بہت بڑا پھر گر پڑا تھا اور اس خرح کا توسل اصحاب غار کے قصہ میں ہے کہ ایک بہت بڑا پھر گر پڑا تھا اور اس خرائ داستہ روک دیا تھا تو انہوں نے سوائے خداکی طرف توجہ کے کوئی چیز نہ پائی تو انہوں نے ان کا راستہ روک دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توسل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے رہائی دلائی۔

ں ... جیسا کہ امام بخاری ، امام سلم نے روایت کیا ، اور امام حمیدی نے سالم عن عبد اللہ بن عمر مُلاَثِقُار وایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنارسول الله مَلَاثِقِمْ نے فرمایا:

انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت الى غار فدخلوه ، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا:انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الأأن تدعو الله بصالح أعالكم، قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت ل اأغبق (أقدم شرب العشي) قبلهم أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجريوما فلم أرح (أرجع) عليهم حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين ، فكرهت أن أغبق قبلهماأهلاأومالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا، فشربا غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ، فَانْفُرِجِت شَيْئًا لا يستطيعون الخروج قال النبي تَلَيْثُمُ :وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس الي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني , حتى ألمت بها سنة من السنين , فجاء

تني فأعطيتها عشرين و مائة دينار على أن تخلي بيني و بين نفسها, ففعلت, حتى اذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم الا بحقه ، فتحرجت. من الوقوع عليها، فانصر فتعنها وهي أحب الناس الي، و تركت الذهب الذي أعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منهادقا ل النبي تَلْقُلُم : وقال الثالث:اللهم اني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم ، غير رجل واحد ترك الذي له و ذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاء نى بعد حين فقال: يا عبدالله أدالي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الابل و البقر و الغنم و الرقيق, فقال: ياعبدالله لا تستهزىء بي، فقلت: اني لا أستهزىء بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يتركمنه شيئا ـ اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا

تم سے پہلی امتوں میں سے تین شخص سفر کو نکلے کدایک شام وہ ایک غار میں رات گذار نے کے لیے داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک بہت بڑا پھر گرااور اس نے غار کامنہ بند کردیا تو انہوں نے کہااس سے نجات تبھی مل سکتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی نیکی کے سب دعا کرو، ان میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی نیکی کے سب دعا کرو، ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ میرے والدین دونوں بوڑھے تھے اور میں شام کو ان کو کھانا

<sup>©</sup>الجمع بين الصحيحين ٢/١٥٥ برقم ١٢٦١ والفظ له وَالبخاري في الاجارة برقم ٢٢٤١ ومسلم في الذكر والدعاء ٢٧٣٣\_

کھلانے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھاتو ایک دن میں كرُ باں الشي كرتے كرتے ليك ہوگيا يہاں تك كدوه سو كئے ميں نے ان دونوں کے لیے دودھ کے پیالے بھرے اوران کے پاس گیا تو وہ سو چکے تق تو مجھے یہ اچھاندلگا کہ ان سے پہلے میں اپنے دیگر اہل وعیال کو کھانا کلاوں تو میں ان کے سر ہانے پیالے لیے کھڑا رہاحتی کہ فجر ہوگئی اور چوٹے بچے رورو کرمیرے قدموں میں گررہے تھے لیل صبح کو وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔اے اللہ اگر میں نے بیساراعمل تیری رضاچاہے کو کیا ہے تو ہمیں اس پتھر سے نجات دیتو پتھر تھوڑا ساہٹالیکن ا تنانبیں کہ وہ اس میں سے فکل جائیں۔ نبی اکرم ٹائٹی نے فرمایا کہ پھر دوسرا بولا اورعرض کی اے اللہ میری ایک چھاڑ ادتھی کہ جس کومیں بڑا جا ہتا تھا میں ایل کو پھسلانا چاہتا تھالیکن وہ اپنے آپ کو مجھ سے بچاتی تھی حتی کہ پچھ مدت كے بعدا ہے كوئى تكليف ميرے ياس لے آئى ميں نے اس كوايك سوميس دیناراس شرط پردیے کہ وہ اپنا آپ میرے حوالے کردے اس نے ایما بی کیا توجب میں اس پر قادر تھا اس نے کہا مجھے یہ حلال نہیں کہ تو اس مہر کو بغیر حق کے توڑے تو میں اس پرواقع ہونے سے رک گیا اور پلٹ آیا حالا نکدوہ مجھے ساری دنیا سے بیاری ملی تھی اور میں نے جوسونا اسے دیا تھاوہ ای کے پاس رہے دیا اے اللہ بیکام میں نے تیری رضا جاہے کے لیے کیا تھااس ممل کے سبب ہمیں یہاں سے نجات دے تو وہ پھر تھوڑا سااور ہٹالیکن اتنا نہیں کہوہ گذر عمیں نبی اکرم مَالیّنیم نے فرمایا: پھر تیسرے نے کہا،اے الله میں مزدوروں سے کام لیتا تھا اور ان کواس کی مزدوری عطا کردیتا تھا سوائے ایک مخض کے کہ وہ اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے اس کی اجرت سے تجارت کی حتی کداس کا مال کثیر ہوگیا توایک مدت کے بعدوہ آیا اور کہا اے

اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے میں نے اس کو کہا یہ تمام گائے،
کریاں ، اونٹ ، اور غلام سب تیری اجرت ہیں تو اس نے کہا اے اللہ کے
بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر میں نے اس کو کہا ، میں تیرے ساتھ مذاق
منیں کر رہا تو اس نے وہ تمام مال لیا اور چھ بھی نہ چھوڑ ااے اللہ
اگر میں میں نے یہ سب چھ تیری رضا کے لیے کہا ہے تو تو ہم کو یہاں ہے
نجات دلا ، تو پھر دورہٹ گیا اور تینوں چلتے ہوئے وہاں نے فکل گئے۔

نمبر (

کی نیک آ دمی کی دعاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل کرنا۔

یعنی کی نیک آدمی کے پاس آدمی جائے اوراس سے عرض کرے کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کی حاجت روا ہوجائے جیبا کہ مجے مسلم میں حضرت عمرین خطاب ڈلٹوئنے سے روایت ہے آپ ڈلٹوئو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤلٹوئا کوفر ماتے ہوئے سنا:

ان خير التابعين رجل يقال له: أويس، وله والدة ، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم ـ وفي رواية له : ـــــفمن لقيه منكم فليستغفر لكم ـ (

بے شک تابعین میں سے افضل آدی وہ ہے جس کا نام اویس ہے اس کی والدہ ہے اس کو برص کا نشان ہے ہیں اس کے پاس جانا اور اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ اور ایک روایت میں ہے کہتم میں سے جس کسی کی ملاقات اس سے ہوتو اپنے لیے دعا کروانا

جفرات امام نووى السين في الله حديث كي شرح مين فرماياكه:

<sup>(</sup> مسلم برقم ۲۵۳۲ ، وفي نسخة جلد ۲ صفحه ۲ ۳۱ ، كراچي

اس حدیث میں نیک لوگوں ہے دعا منگوانی اور استعفار کروانے کا استحباب ثابت ہوتا ہے آگر چیطالب دعاافضل ہی کیوں نہ ہے۔ ®

ام مرتندی اور ابودا و دوغیرها رخهما الله نے روایت کی کے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹونے نی اکرم ملاقی کے اجازت مرحمت فرماتے ہی اکرم ملاقی کے اجازت مرحمت فرماتے ہوئے فرمایا کہ: لاحنسنا یا انٹی من دعا تک۔ ®اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ

-16

اورجیما کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام علیم الرضوان کو جب بھی کوئی مشکل در پیش ہوتی ہی کرم نظیم کی زندگی میں یا آپ نظیم کے انتقال کے بعد تو وہ آپ نظیم کی بارگاہ میں پیش ہوتے اور آپ نظیم کے استشفاع کرتے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس مشکل کے لیے تواللہ جل مجدہ الکریم ان کی اس مشکل کوحل فر ما بارگاہ میں اپنی اس مشکل کے لیے تواللہ جل مجدہ الکریم ان کی اس مشکل کوحل فر ما دیتا اور تکلیف دور فر ما دیتا آپ نظیم کی شفاعت کی بدولت اور آپ نظیم کی دعا کی فضلت کی وجہ سے ان کی مصیبت ٹال دیتا۔ ان میں سے وہ روایت کہ جس کوحضرت امام بخاری واقت نے جس کوحضرت امام بخاری واقت نے حضرت ابو ہریرہ واقت کی دوایت کیا ہے آپ واقتیم فر ماتے ہیں کہ میں نے تاکریم نظیم کی بارگاہ میں عرض کیا:

يارسول الله عَلَيْم اني أسمع منك حديثا كثير اأنساه ، قال ابسط رداء ك ، فبسطته : فغرف بيده ثم قال : ضمه ، فضممته ، فها نسبت شيئا بعده . ®

(بخاری برقم ۱۱۹ بخاری جلد ۱ صفحه ۲۲کراچی: اس مین ضم کی جگه ضم " ب او (ابعده کا جگه ابعد " )

ششرح مسلم للنووی ۱۷/۹۵ وفي نسخة جلد ۲ صفحه ۲۱ کراچی. شابو داؤد في السنن (۱۳۹۳)، و الترمذي في الجامع (۳۵۷۲)، و قال حديث حسن صحيح۔ شخار م

یا رسول الله طَالِیْم میں آپ طَالِیْم سے بہت ساری احادیث سنتا ہوں لیکن مجول جاتا ہوں آپ طَالِیْم نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ میں نے بچھائی تو آپ طَالِیْم نے ایک اورفر مایا اس کوسینہ سے لگالو میں نے لگالیا اس کے بعد میں پچھ بھی نہیں بھولا۔

اوروہ جوامام بخاری اورامام مسلم تھھما اللہ نے حضرت انس ڈلاٹیڈ سے روایت کی کہ،
ایک آدمی جمعہ کے دن حاضر بارگاہ ہوا اور رسول اللہ مٹاٹیڈ کھڑے خطبہ ارشا وفر مار ہے
تھے وہ شخص منبر شریف کے قریب پہنچا اور رسول اللہ مٹاٹیڈ کے سامنے کھڑے ہو کرعرض
کرنے لگا:

نمبر ۞

نی اکرم مُنَاتِیَّا یا اولیاء میں ہے کسی کو کہ جن کو الله تعالیٰ نے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطافر مائی ہے کی ذات سے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل کرنا۔

<sup>®</sup>بخاری(۱۰۱۳)،وفی نسخهٔ ۱ /۱۳۷ کراچی,لفظله ،و مسلم ۸۹۷، وفی نسخهٔ ۱/۲۹۳ کراچی۔

اور یہ مسلمانوں میں محل نزاع ہے اوراس اختلاف کی ابتداء آٹھویں صدی هجری میں ہوئی اور پہر بیاس وقت کے مسلمان علماء کی کوششوں اور دلیل و برھان کے ساتھ اس میں ہوئی اور چربیا اس وقت کے مسلمان علماء کی کوششوں اور دلیل و برھان کے ساتھ اس محمد میں پر ججت قائم کرنے کی وجہ سے بیفتند زائل ہوگیا۔

لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے دور میں اب پھر پیرظا ہر ہور ہا ہے اور اب اس دور میں اس کے ظہور کا سبب مسلمانوں کا کمز در ہونا ہے۔

جیا که حضرت امام محمد زاہد الکوشری نے فرمایا ہے

"اوراگران کے ہم عصر علماءان کے در پے نہ ہوئے جیسا کدان کے اسلاف ان کے در پے ہوئے تھے تو یہ پہلے کی طرح بڑھ جائے گا۔"

اور پھر مسئلہ توسل ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ اس پر شقاق اور نزاع جنگ وجدال کا بازار گرم کیا جائے کیونکہ اولیاء میں سے کسی ولی یارسول الله منا پڑھ کے اہل بیت کے صدقے سے سوال کرنا انصاف سے دیکھا جائے تو کوئی دو شخص بھی اس کے جواز میں مختلف رائے نہیں رکھ سکتے ، کیونکہ توسل بالذات دلائل کے ساتھ مبر بن ہے کیونکہ ذات معنی کی اصل ہے اور معنی کی صحت ذات کی صحت اور اس کا فساد ذات کا فساد ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے جس نے واسطے اور وسلے کا تھم فر مایا وہ اللہ سجانہ وتعالی ہے اور پہلا واسطہ حضرت آدم مایشا ہیں اور سب سے پہلا وسیلہ پر معترض شیطان ہے ،اعاذ نا اللہ منہ۔

اور سب سے پہلے و سلے کو ماننے والے فرشتے ہیں سیمیم السلام ،اور اگر لوگ اس مسکلہ میں انصاف فر مائمیں تو بھی بھی افتر اق وانتشار اور شقاق میں نہ پڑیں۔

ہم انشاء اللہ اس کے بعد اس کے دلائل ذکر کریں گے۔

اور یہاں توسل کی ایک اور قسم ہے کہ متوسل آپ مُنٹینٹر کی ظاہر کی زندگی اور بعداز انتقال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بجاہ النبی مُنٹیٹر کے تو حضرات علیائے کرام نے اس کومقرر فرمایا ہے۔ ''اور حضرت امام آلوی نے کیا خوب ظاہر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ زیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم طاقیٰ کی قدر ومنزلت کا وسیلیہ و آلئے یعنی ''بجاہ النبی طاقیٰ '' کہنے میں کوئی حرج دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ آپ طاقیٰ کی ظاہری حیات میں ہویا بعد از انتقال ہو۔''

یہاں' جاہ' کامعنی اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت کی طرف رائے ہے۔ مثلااس سے محبت تامہ مراد لی جائے کہ جونا قابل روقبولیت کا تقاضا کرتی ہے۔ لہذا سوال کرنے والے کے اس قول کامعنی میہ ہوگا: اللهی أتو سل بجاۃ نبیک عَلَیْظِرُ أَن تقضی لی حاجتی ہَ اللہ یہ اجعل محبت که و سیلة فِی قضاء حَاجتی ہاللہ میں تیرے نبی طَائِیْرُ کے جاہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا تا ہول کی تو میرے لیے میری حاجت پوری فرمان اللہ جو تجھا ہے نبی طائیر سے محبت ہے اس کومیری حصول مرافید وسیلہ قبول فرما، اوراس قول اور تیرے قول میں کوئی فرق نہیں کہ

الهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا, اذ امعناه أيضا الهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا,

اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیری ہی رحت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ تو ہیکا م کردے، اے اللہ میرے اس کام میں اپنی رحت کا وسیلہ قبول فر ما۔ بلکہ میں تو اس میں بھی حرج نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ کی جاہ کی قشم دے کر عرض کی جائے۔

اس معنی میں اور حرمت میں کلام ہے جیسا کہ جاہ میں ۔۔۔۔ پھر آپ نے فر مایا یہاں دوامر ہیں:

(۱) بے شک غیر نبی (ولی) کی جاہ ہے بھی سوال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جبکہ جس کووسلہ بنایا جارہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جاہ ومرتبہ معلوم ہواور اس کے نیک ہونے اور ولی ہونے کا یقین ہو۔

(۲) توجس کے بارے یہ یقین نہ ہوتو اس سے توسل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر خمی طور پر حکم ہے کہ جس کی جاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نز دیک کاعلم ہی نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر عظیم جراًت ہے۔ (امام آلوی کا کلام ختم ہوا) ® میں اللہ تعالیٰ پر عظیم جراًت ہے۔ (امام آلوی کا کلام ختم ہوا) ® میں میں سے تعدید میں اللہ تعالیٰ کر میں میں اللہ تعدید میں اللہ تعدید میں اللہ میں اللہ تعدید میں اللہ میں اللہ تعدید تعدید میں اللہ تعدید تعدید میں اللہ تعدید میں اللہ تعدید میں اللہ تعدید تعدید میں اللہ تعدید تعدی

اورای کو پیند فرما یا اوراس کی تحسین فرمائی \_ فضیلة الشیخ محمد تاج الدین (المدر س پیمشیخهٔ علمهاء الاسکندریة) نے آپ فرماتے ہیں:

اس نے اس شخص کا قول ساقط ہوجا تا ہے جو کہتا ہے کہ اگرمیت کے ساتھ توسل کرنا جائز ہوتا تو ان دومعنوں میں ہوتا تو بعض اسلاف سے بھی منقول ہوتا حتی کہ بیر کسی ایک ہے بھی منقول نہیں ہے حالانکہ وہ اچھائی پر ابھار نے میں ساری دنیا سے زیادہ حریص ہیں حالانکہ دعامیں اسرارمسنون ہیں اور دعا کوتو آپ آ دمی سنتا ہے دوسر انہیں۔

اوراسلاف کی شان یہ ہے کہ وہ سنت پر عامل تھے تو ان میں سے کی سے منقول نہ ہونا اس کے ناجائز ہونے کو مشتزم نہیں ہے اور نہ ہی یہ عدم جواز پر دلیل ہے اور اجماع کفایہ کے عدم جواز پر بھی ، دونوں دلیلوں ۔ دلیل قول اور دلیل فعل جو کہ تھم کے لیے اثبات کرتی ہوں نہیں ہے۔

District Strict and St

<sup>©</sup> دوح المعانى ١/١٢٨\_



چوهمی فصل:

# حكم توسل اوراس كاعقيده كےساتھعلق

کنی لوگ پوچھیں گے کہ تونے اس مسئلہ میں بحث کو کیوں اختیار کیا ہے۔جب کہ
امت اس وقت بہت سارے دیگر مسائل سے دو چارہے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ان میں سے
کی پر بحث کی جاتی اس حالت میں اس میں غور وفکر ترک کر دینا چاہیے اور اس کے دیگر
اہم موضوعات اور بڑے واقعات میں اسے کی ایک کواختیار کرنا چاہیے کہ جن میں آجکل
امت مبتلا ہے؟

 ہنوالوگوں کے افکار کی ترویج سے عبارت ہے۔ اور یہ کتاب کئی اہم نقاط پر مشمل ہے:

الیے تواعد وضع کے اور مفاہیم اخذ کے ہیں کہ وہ امت کے اسلاف واخلاف میں کے کئی ہے بھی مروی ومنقول نہیں ہیں اور اس مصنف نے امام المجسمہ احمد بن تیمیہ الحرانی کی افتداء میں ایک بدعت شنیعہ کی ابتداء کی ہے کیونکہ اس نے وسیلہ کو حقیق شریعہ اعتبار کیا ان اسلہ کو اسلہ کو بھی حقیقت شرعیہ اعتبار کیا ان اصولیین کی پیروئی کرتے ہوئے جنہوں نے نماز ، روزہ ، زکوۃ اور جج پرحقیقت شرعیہ کا اطلاق کیا اور یہ بات ان کے نزدیک علمی طریقے سے ثابت ہے کہ انہوں نے ان امور پرحقیقت شرعیہ کا اطلاق کیا ہے اور یہ مخذول اس بات کو بھول کیا ہے اور یہ مخذول اس بات کو بھول کیا کہ علی اس کے خوبہ کے کہ کی کی ایک مسلم کے معنی کے خوبہ کی کھر یقے سے کیا ہے اور ظہور بھی ایسا کہ جس نے خوبہ کو بیدا کرتے والے کے لئے اور فی شک کی گئج ائش نہ چھوڑی کہ شریعت اپنے اس فور وفکر کرنے والے کے لئے اور فی شک کی گئج ائش نہ چھوڑی کہ شریعت اپنے اس معنی کو بیدا کرتی ہے اور اہل عقل سے اپنے ای مسمی کا نقاضا کرتی ہے چنا نچا نہوں معنی کو بیدا کرتی ہے اور اہل عقل سے اپنے ای مسمی کا نقاضا کرتی ہے چنا نچا نہوں کے اس نے اس پرحقیقت شرعیہ کے نام کا اطلاق کردیا۔

حیا کہ لغویین کے نزدیک حقیقت لغویہ اور حقیقت مجازیہ کا حال ہے اور اس فن والوں میں ہے کی ایک ہے بھی منقول نہیں ہے کہ اس نے توسل ،سبب اور استغاثہ پر حقیقت شرعیہ کا اطلاق کیا ہو،سوائے ابن تیمیہ کے لہذا سدوہ پہلا شخص ہے جس نے اس برعت کا آغاز کیا ہے اور دھو کہ دینے کی ناکام کوشش کی ہے اور اس علم کے جانے والوں کے اجماع کی مخالفت کی ہے اور اسی طرح اس نے اخبار اضافیہ کے مسئلہ میں بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے جو کہ صفات معنویہ کے ساتھ کیا جا تا ہے جیسا کہ قرون فاصلہ کے امور عقد سے میں شخصص رکھنے والے علماء سے ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کرم ،علم اور دوسری صفات معنویہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ' دہلین صفت کرم ،علم اور دوسری صفات معنویہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ' دہلین

بجلالہ' (یعنی صفات ایسی ہیں جیسے اس کی جلالت کے لائق ہیں) علاء کے قول کے اطلاق میں ابن تیمیہ نے دھو کہ شنے کام لیا اور اس کا اطلاق اخبار اضافیہ (النعوت) پر کردیا اور کہا (ید تلیق بجلالہ) یعنی اس کا ہاتھ ہے جیسا اس کی جلالت کے لائق ہے (وجہ یلیق بجلالہ) اس کا چہرہ ہے جیسے اس کی جلالت کے لائق ہے۔

جیسا کہ اس کا کہنا، ید جو کہ اس کی شان جلالت کے لائق ہے اور''رجل''جو کہ اس کی شان جلالت کے لائق ہے اور نئے قواعد کی تقعید ہے شان جلالت کے لائق ہے۔ توبیہ ایسا دھو کہ ہے اور بدعت ہے اور نئے قواعد کی تقعید ہے شیطان کے پھو کئے اور خواہش کے قائم کرنے کی وجہ سے پیلم کمل نہیں ہوگا بلکہ اختلاف و شقاق کا سب بے گا کجس کی بنیا دابن تیمیہ نے رکھی اور اس کے ہمنوالوگ آج تک اپنی شقاق کا سب بے گا کجس کی بنیا دابن تیمیہ نے رکھی اور اس کے ہمنوالوگ آج تک اپنی

- اور دوسرے نمبر پر اس کتاب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ نصوص کے نقل کرنے میں خوبی یہ ہے کہ نصوص کے نقل کرنے میں خوانت علمی اسے کام لیا گیا ہے، اور مراجع ضحیح نہیں ہیں اور کسی جگہ نے نقل کیے تو ایش نقس کے مطابق تحریف کر کے نقل کیے ہیں۔
- ا در تیسری بات یہ کہ اس کتاب میں حضرت آدم علیا سے لیکر آج تک کی بڑی بڑی والا قابل عزت شخصیات کی تلفیر کی گئی ہے۔
- اور چوتھا یہ کہ اس میں وسائل مشروعہ اور غیر مشروعہ کو ملا کر گڈ مڈکر دیا گیا ہے اور یہ اور کہ اور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اولیاء رحمن اور اولیاء شیطان برابر ہیں (معاذ الله ) اور اس کتاب کا بہترین روجو ہمیں کھایت کرتا ہے وہ "الر دالمزلزل علی منکریالتو سل" ہے اس مصنف نے نہلے پہ دھلا مارا ہے ، اللہ تعالی اس کو جڑائے نیرعطافر مائے۔

اوراس مقام پر میں نے ضرورت محسوں کی کہ ان فروق مسائل کہ جوآ جکل امت محمد بیعلی صاحبھا الصلاۃ والسلام میں درآئے ہیں کو واضع کروں کہ جن کی وجہ سے لوگوں پر کفر وشرک اور گمراہی و بدعت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اورمسلمانوں کی صفوں کو

چاک کیا جار ہا ہے کہ جس کی وجہ سے حسد و کینداور دشمنی پیدا ہور ہی ہے تو ضروری ہے کہ ان فروعات پر بحث کی جائے کہ جو فروعات کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں لیکن میں صرف ات کے لیے مسلة توسل کو واضح کرنا چاہتا ہول کداس میں کیا اختلاف ہے اور اس کی جزئیات کیا ہیں کہ محبت کو یہ قضیہ فاسد نہ کرے اور مید دائر ہ اعتقاد میں داخل نہیں کیا جائے گا بلہ پردیگرفقہی مسائل کی طرح ہے کہ جن پرفقہاء کرام کا اختلاف چلا آرہاہے۔اورآج ہر سلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرنے کی کوشش كر \_ وه محبت كه جس يراسلاف صالحين مجتمع من كتابي كليم من اللي كل بدايت ير جلے اوراس كومثال اوررا بنما بنايا جبيها كه الله تعالى كافر مان ب:

﴿لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةً حَسَنَةً﴾

" بے شک تہمیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔"

اورامت مرحومہ نبی اکرم منافیظ کے ساتھ فائدہ اٹھاتی ہے کیونکہ آپ منافیظ کی سیرت طیبہ پاکیزگی اورآپ مُنْ اَیْمُ کے خلق میں مثال اعلی ہے ، اور ہمارے لیے محبت و الفت اوراخوت نمونہ بے لہذا ہم پرواجب ہے کہ اسے آپس میں اپنا کیں۔

لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس مبارک سیرت کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ اس کو مینارہ نو رتصور کریں اور وہ ان کے لیے ان کے راستوں کومنور فرمادے اوران کے قدموں کو ثابت رکھے اور راستوں سے بھٹکنے سے محفوظ رکھے وہ ایسے افکارگوا پنالیتے ہیں جن کووہ پیند کرتے ہیں اوران کوا پناعقیدہ بنالیتے ہیں پھراس کے بعد میرت مبار که نصوص شرعیداور عظیم مبادی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

تا كەاپىخ خودساختە افكاركى تائىد حاصل كرسكيس اورنصوص كى تفسير وتشريخ اپنے افكار کے مطابق کرتے ہیں اور اسی مسئلہ کو قبول کرتے ہیں کہ جوان کے نظریات کے مطابق ہوتا المسلمان بهائي توسل كى حقيقت مين بحث فتنه كوجگانا اور پيدا كرنانهيس بلكه فتنه كورد

کرنا ہے اور اس کی آگ کو بھجانا ہے اور حق تک وصول اور امور کو ان کے نصاب کی طرف موڑنا ہے اور مقدس اسلامی مفاہیم کی تھیج کرنا ہے جتی کہ عقلیس گمراہی ، انحراف اور ٹیڑھا پین سے نی جا تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پر بیضروری ہے کہ ہم اپنے کلام میں موضونا پر ہیں این این ایجا ہے میں انصاف سے کام لیں اپنی تقاریر میں اعتدال پر قائم رہیں بالخصوص کہ جب ہم ایسا کلام سنیں کہ جو مسلمانوں کے اس اجماع کے مخالف ہو جو کہ قرون اولی سے لیکر عصر حاضر تک ہے اہل سنت و جماعت کا ہے ، اور اسی عقیدہ کو ہم نے پہچانا اور وراخت میں پایا اور اسی طریقہ پر زندہ ہیں اور ہماری علمی بنیا دیں اور مدارس اور علماء اسی ہو اور ہمنر کے مدارس و جانز و یمن اور احساء اور شیح اور مغرب اور ہمند کے مدارس۔

میں پڑھنے والے کے لیے توسل کے بارے میں ان پناعقیدہ واضح کرنا چاہوں گا۔ میں پڑھنے والے کے لیے توسل کے بارے میں اپناعقیدہ واضح کرنا چاہوں گا۔

جیبا کہ مجھ سے پہلے علماء کرام نے اپنی اپنی تصانیف مین اپنے عقائد بیان فرمائے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے بیرواضح ہوجائے اورّوہ اس کی اقتد اکر سکے۔

تو میں کہتا ہوں کہ اس باب میں میراعقیدہ وہی ہے جو کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے انہوں نے فر مایا کہ

- اللہ تعالیٰ ہرثی کا خالق ہے اور ہرثی ءاسی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ ہر کام کی تدہیر
   فرما تا ہے اس کے سواکوئی خالق ہے اور نہ ہی موجود ومد برہے ، اور نبی اور ولی سے کسبا اور تسبیا مدد ما نگی جاتی ہے۔
- الله تعالیٰ ہے جمیں ہرشی سے زیادہ محبت ہے اور نبی اکرم مُلَّ ﷺ جمیں اپنی جان اپنے اللہ علی اللہ علی اللہ علی ا اہل وعیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیار سے ہیں۔
- سوائے اللہ تعالی کے کوئی حقیقی طور پرمدد کرنے والانہیں اور ہرمدداس کی طرف ے
   ہے اگر چہوہ اسے بھی اپنی طرف سے اپنی مخلوق کے ہاتھ پر جاری کر دیتا ہے تودا

صرف بيل الكب عال كوا كجينيل-

صاحب"الخريدة"ن فرماياكه

والفعل والتأثير ليس الا للواحد القهار جل و علا اورفعل اورتا شيربيس عرالله واحدقها رجلا وعلا كي طرف سے

ومن یقل بالطبع أو بالعله فذاک کفر عند أهل المله اورجو بالطبع یابالعلت کهتا به (یعن فعل ایخ آپ یاکی علت کے سبب پیدا ہوتا ہے) تو یہ سلمانوں کے نزدیک تفرہے۔

ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت <sup>©</sup> اورجو بالقوه مودعه كا قائل موتووه برعتى ہے اس كى طرف التفات نہيں كرنا

طا ہے۔

جبہم دعاش کہتے ہیں بحق نبیک ، یابجاہ نبیک ، یابجاہ ولیک ۔ توہم
اس ہے قسم کا قصد نہیں کرتے بلکہ ہماراارادہ تو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ہوتا ہے کہوہ
ہماری دعا کواس احسان کے اثر سے قبول فرمائے اور اس عزت کے سبب کہ جواس
نی یاولی کی اس کی بارگاہ میں ہے اس کے طفیل قبول فرمائے۔

حضرات انبیاء کرام علیهم السلام اور اولیاء کرام رئیستم اللہ کے حکم و اذن ہے ہی شفاعت فرماتے ہیں۔

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْكَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: 255] "جواس كي يهال سفارش كرے باس كي تم ك"-

© بے شک جس نے توسل کے جواز میں زندہ اور مردہ کا فرق کیا اور میت کے عجز کی وجہ سے توسل سے منع کیا اور زندہ کی قدرت ایجاد امانی نا کہ کسبا اور سبب

الشرح القصيدة البهية للامام احمد بن محمد الدر دير المالكي ٣٤٣-

کے طور پر تو وہ گراہ ہوگیا اور بہک گیا، کیونکہ اس نے قدرت اور خلق کی نسبت حقیقی طور پر غیر اللہ کی طرف کر دی اور بیے عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف اور منافی ہے زندہ کی قدرت بھی اللہ تعالی کے اذن سے ہے اور اس طرح میت کی قدرت بھی اللہ تعالی کے اذن سے ہے جیسا کہ کتاب وسنت نے اس کا بیان فرمایا ہے اور ابھی عنقریب اس کی تفصیل بھی بیان ہوگی (ان شاء اللہ) حضرت شیخ عبد الجواد الدومی نے فرمایا کہ:

الله تعالى كي بارگاه ميں حضرات انبياء كرام تيهم السلام اور اولياء عظام كاوسيله پکڑ ناشرک نہیں ہاور نہ ہی بیترام ہاور نہ ہی بیڈی پیدا کردہ بدعت ہے جیسا کہ مخالفین کا دعوی ہے بلکہ بیتومحبوب ومندوب ہے شرعی طور پراس میں کوئی قباحت نہیں ہے،اس میں مخالفین کی مخالفت کرنا اور اس سلکسلہ میں ان کا کئی قشم کی با تیں کرنا ، یعنی تھی اس کوحرام کہا اور اس کے قائل کومطلقا کافرکہا جا ہے توسل کرنے والا نبی ہے توسل کرے یا ولی اللہ سے زندہ سے کرے یامیت ہے اور بھی نبی اکرم مثل فیا سے توسل کو جائز کہا اورولی ہے منع کردیا یا بھی زندہ سے جائز اورمیت سے ناجائز قرار دے دیا، بیان کی عقل کی چیرت اور تکفیر کے فاسد ہونے کی واضح دلیل ہے ورنداس فرق کی کیا ضرورت تھی کہ نبی اور ولی زندہ اور وفات شدہ میں کیا جائے جبکہ ہمارا یہ اعقاد ہے کفعل صرف الله وحدہ لاشریک لد کے لیے ہی ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے،اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کون ومکان میں منع وعطاء میں متصرف حقیقی ہے اور اس کی مخلوق فرشتے حضرات انبیاء کرام ،اولیائے عظام، وغیرهم بیرسب وسا کط اور فقط اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پرخیراوراس کی ضدظا ہرفر ما تا ہے نہ تووہ ان کی طرف سے ایجاد ہے اور نہ ہی ان کے لیے اس میں تا ثیر مطلق ہے جبیبا کدرسول اللہ مُلْاَثِمْ نے اپنے فرمان

میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

ان هذا الخير خزائن ، و لتلك الخزائن مفاتيح ، فطوبي لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر- وويل لعبد جعله الله تعالى مفتاحاللشر مغلاقاللخير ـ ®

ہے تک پینچر کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں پس خوشخری ہو ا ہے تخص کے لیے جو خیر کو کھو لنے والا ہے، اور شرکو بند کرنے والا ہے اور بربادی ہوا بی شخص پر جو برائی کو کھو لنے والا اور بھلائی کو بند کرنے والا ہے

كياكوئي يتصور كرسكتا ب كدزنده بهلائي كالانے والا اور برائي اور تكليف كوبذات خود ذاتي طور پر دور کرنے والا ہاس کے لیے جواس سے توسل کر رہا ہے۔ یہانتک کہ وہ وفات یا جائے اور اب وہ اس پر قا در نہیں رہا اور ممکن نہیں رہا کہ اب اس سے توسل کیا جا سکے اور اس سے توسل عبث اور فتیج ہوجائے یا شرک صریح ہوجائے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا ، اور پھر ہماراعقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاءعظام اپنی قبور میں زندہ ہیں <sup>©</sup> اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قدر ومنزلت میں کوئی فرق و تبدیلی نہیں آئی بلکہ وفات کے بعدوہ الله تعالیٰ کے قرب میں اور بھی مقرب ہو گئے ہیں اور ان کی عزت اس کے نزد یک اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ دنیا میں ان کی ارواح تدبیر بدن اورعوائق بشریہ وغیرہ میں مشغول رہتی ہیں اور جب وہ وفات یاتے ہیں تو ان سے بیرعوائق ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی

ابن ماجه ١/٢٣٨ واللفظ له ، و الطبراني في الكبير برقم ٩٥٦ ٥ ابو يعلى في مسنده برقم ۲۵۲۷، والرویانی فی مسنده ۲/۲۱ و ابن ابی عاصم فی السنة ۲/۱/۱، وابو نعیم في الحلية ٩ ٨/٣٢ وابن عدى في الكامل ٣/٢٤٣ ، وفي نسخة ١٥٨٣ /٣ ، وأخرجه ابن ابي عاصم في السنة ، من طريق آخر عن انس بن مالك ١/١٢٨-١٢٨-

﴿ نُوثِ :حيات انبياء كرام يميم السلام يحموضوع كے لين امام يعقى كى كتاب حياة الانبياء "كى مثالى شرح ازقلم محدث كير حضرت علامه مولا نامجمة عباس رضوي مد ظله العالى ، كا مطالعة ضرور فرما تميس ، ناشر: مكتبة المدينة المنورة حافظا باد\_

ارواح صرف حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاتی ہیں اوراس سے انوار قدسیہ کا اقتباس کرتی ہیں اوراس کے نوراور سلطان سے قوی ہوجاتی ہیں اوراس کے نور کی شعاعیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جوان سے پناہ پکڑتے ہیں حاجات میں اورار باب ارادت پروہ شعا کی منعکس ہوتی ہیں۔

اور نبی اکرم مُنَاقِیمٌ نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ ان کی حیات ووفات ہمارے لیے ان سے شفاعت کے فائدے حاصل کرنے میں برابر ہے۔

جيماكة بنافي في في حديث مباركه من فرمايا ب:

حياتي خيرلكم ، تحدثون ويحدث لكم ، فاذا مت كانت وفاتي خير الكم تعرض علياً عمالكم ، فان رأيت خير احمدت الله ، وان رأيت شر ااستغفرت لكم . ®

میری زندگی تحصار لیے بہتر ہے کہتم مجھ سے باتیں کرتے ہواور میں تم سے جب میں انتقال فر ماجا و نگاتو میری وفات تمہارے لئے بہتر ہے۔ تحصارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے اگر میں نے ان کواچھا پایا تواللہ تعالیٰ کی حمد کرونگا وراگر برایا یا توتھا رے لیے استغفار کرونگا۔

اے اللہ ہماری طرف ہے آپ تالیج کو بہترین جزاعطافر مااس سے کہ جو کسی بھی نی کواس کی امت کی طرف سے جزاعطافر مائی ہے۔

#### اور پرفرمایا:

<sup>©</sup>رواه البزار في مسنده ١/٣٩٤ ( ٨٣٥) ، وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب ١/٣٩٧ اسناده جيد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/٢٣ : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح - وصححه السيوطي في الخصائص ٢/٣٩١ ، و اخرجه القاضي اسماعيل بن اسحاق في فضل الصلاة على النبي ١٣٥ (٢٧,٢٥) و ابن عدى في الكامل ٣/٩٣٥ و ابن سعد في الطبقات ١٩٣٢ و الديلمي في فردوس الاخبار ١٩/٢ و الحكيم الترمذي في نوادر الاصول ص ٢٠٩٥ او الحارث في مسنده (بغية الباحث) ٢٥٨ ( ٩٥٤) \_

اور حقیقت میں توسل اسباب عادیہ میں سے ایک سبب ہونے سے خارج نہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسببات کے لیے مقتضی بنایا ہے اور ان دونوں مے درمیان مقارنت رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ تا ثیر حقیقی صرف اللہ وحدہ لاشریک لہ کے لیے ہی ہے، پس توسل کا حکم بھی دیگر اسباب عادیہ کی طرح ہی ہوگا کہ جن میں افراط ومغالطات مضمر ہے جبیبا کہ بعض جہال کی طرف ہے واقع ہوتا ہے اور تفریط ہے جبیبا کہ بعض اہل قسوہ و جفا کی طرف ہوا قع ہوتا ہے جو کہ اولیاء کرام کے منکر ہیں حالا تکہ ان کی کرامات مشاہدہ اورآ تکھوں کے سامنے واقع ہوتی ہیں۔ بین تو محال ہے اور نہ ہی بعید ہے کہ الله تعالی حاجات مین سے کی حاجت کی قضا کواینے نیک بندوں میں سے کی ایک کے توسل ہے معلق کر دے جیسا کہ بیاری سے شفاء وسعت رز ق وغیرہ اس حالت میں میمکن نہیں کہ مطلوب یعنی شفاء وغیرہ توسل کے طریقے کے بغیر حاصل ہو۔اس لیے نہیں کہ توسل موٹر بذاتہ ہے نہ اس لیے کہ نبی یا ولی شفا کا خالق یا بنانے والا ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں اس اس شفا کوتوسل مذکور کے ساتھ متعلق فر مادیا گیاہے۔ (انتھی کلامہ ) $^{\oplus}$ میں کہتا ہوں کہ اساب کا تعلق مسببات کے ساتھ ہو گا اور مسببات کے تحقق کے لے اباب وسائل ہوتے ہیں۔

كياتوسل يركفروا يمان مترتب موكا؟

بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ مسئلہ توسل عقیدہ کی مباحث میں سے ہے اور اس کے قول یعنی جواز پر تکفیریا تبدیع (بدعتی ہونا )تفسیق وتضلیل مرتب ہوتی ہے ( یعنی اس کا قائل یامنکر کا فریا بدعتی یا فاسق یا گمراہ ہوگا )لیکن جب ہم اس قضیہ کو بنظر انصاف د کیھتے

امن نفحات الدومي للشيخ عبد الجواد محمد الدومي ص٣٣٨ ـ ٣٣٥ ـ و٣٣٠ ـ

ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ مسئلہ توسل عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تھم جواز اور مندور کے درمیان گھومتا ہے اس کا تھم وییا نہیں جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا بلکہ بیدفقہ کے درمیان گھومتا ہے اس کا تھم ویسانہیں جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا بلکہ بیدفقہ کے موضوعات میں ہے ہو اور فقہی مسائل ومباحث کو عقیدہ کی بحث میں لا نابہت بڑی خلط ہے اور حقائق تبدیل کرنا اور امور کو ان کی وجوہ سے پھیرنا ہے اصل بیہ ہے کہ ہم بحث کواں کی صحیح جگہ پر رکھنا اور اس کے لائق فن میں گفتگو کرنا ہے ۔معلوم ہونا چا ہے کہ تمام فقہا نے باوجود فقہی مذا ہب کے اختلاف کے توسل کو ''صلاۃ الاستہقاء'' کے باب یا زیارے روضہ رسول مُلاہینی کے حکمن میں بیان فرما یا ہے۔ ش

اور جواس کا مخالف ہے وہ ہمیں ایک الی کتاب کا نام بتادے کہ جس میں مٹر توسل کو مسائل اعتقادیہ میں بیان کیا گیا ہو۔ الی کوئی کتاب نہیں پائی جاتی گر ہمارے بعض معاصرین کہ جورقم لیکر کتا ہیں لکھ رہے ہیں ان کے رسائل میں ایسا پایا جاتا ہے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئمہ اربعہ کے مذاہب کی کتب کی طرف رجونا کریں۔ انہوں نے فقہی مسئلہ کو اعتقاد میں بیان کرنے کو خطاء فاحش قرار دیا ہے۔ ان تیمیہ نے مسئلہ توسل میں فقہاء کی مختلف آراء ذکر کرنے کے بعد کہا:

کی ایک شخص نے بھی پنہیں کہا کہ جس نے پہلاقول کیا (یعنی توسل کے جوازا قول) تواس نے بھی ہنہیں کہا کہ جس نے پہلاقول کیا (یعنی توسل کے جوازا قول) تواس نے کفر کیا اور اس کی تتلفیر کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ بید مسئلہ نحفیفہ ہالا کے دلائل جلیہ ظاہر پنہیں ہیں اور کفراس مسئلہ کے اٹکار پر ہوتا ہے کہ جو ضروریات دیا میں سے ہو،ا حکام متواترہ اور جن پراجہاع ہو چکا ہے ان کے اٹکار پر کفر لا گوہوتا ہا تا طرح ۔ بلکہ ایسے مسائل میں تکفیر کرنے والاخود بہت بڑی سز ااور عقوبت کا مستحق ہوتا ہوا اور اس کی مثالیں دین پرافتر ابا ندھنے والوں کی ہیں ہے۔

شال كطور پر المجموع للنووى جلد ٨ صفحه ٢٥٣ و اعانة الطالبين جلد ٢ صفحه ٢٦٥ المخنى لابن قدامة جلد ٣ صفحه ٥٩٨ و الشرح الكبير لابن قدامة جلد ١ صفحه ٣٩٠ و ١٥٠ و الفتح القدير جلد ٢ صفحه ١٤٥ و الفتح القدير جلد ٢ صفحه ٣٠٧ و الفتاوى الهندية جلد ١ صفحه ٢٢٧ و مراقى الفلاح بحاشية الطحطاوى ص٠٤٠ و الفتاوى الهندية جلد ١ صفحه ٢٢١ و

بالخصوص حضورا كرم تلقيمًا كافرمان مبارك بهى ہے: من قال لاخيه: كافر، فقد باء بھاا حدهما۔ ®

، جس کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو یہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر صادق آئے گا۔''

اور ابن حبان و بزار اور ابو یعلی نے سند جید کے ساتھ روایت کی اور اس کا شاہد حضرت معاذبین جبل رافی شاہد حضرت معاذبین جبل رافی شاہد کیا۔ روایت کیا۔

حفرت مذیفه بن یمان واشئ سروایت بآپ واشئ فرمات بی که: قال رسول الله تاشیم ان مما أتخوف علیکم رجلا قر االقر آن حتی اذارئیت علیه به جته و کان رداء اللاسلام غیره الله الی ما شاء انسلخ منه و نبذه و راء ظهره و خرج علی جاره بالسیف و رماه بالشرک ، قلت یارسول الله تاشیم : ایه ها اولی بالشرک الرامي أم الرامي ؟ قال: بل الرامي ----الحدیث - ®

© مجموع الفتاوي لابن تيميه ٧ · ١/١ ـ

(الحديث اخرجه البخاري (١١٠٣) و مسلم ٧٠-

(۱۲۹۳) و النزار في صحيحه ۱/۲۸۲ ( ( ۱۸ ) ، والبزار في مسنده ۲۲ / (۲۷۹۳) و و الطحاوي في مسكل الآثار ۲/۲۲۳ ( ( ۱۸۵ ) ، و کذا في کشف الاستار ۱۸۹۹ ( ۱۸۹۸ ) و الطحاوي في مشكل الآثار ۲/۲۲۳ ( ۱۸۲۸ ) ، وذكره ابن كثير في تفسيره ۲/۲ ، وعزاه الى ابو يعلى والفسوى في كتاب المعرفة والتاريخ ۲/۸۵ و والتاريخ ۲/۸۵ و والا عن حذيفة ، واسناده حسن ـ وقد نسبه الهيشمى في مجمع ۱/۱۸۷ الى البزار ، وقال: اسناده حسن ـ وقال ابن کثير: هذا اسناد جيد ـ ـ ـ و التيمى في كتاب الحجة في بيان المحجة ۲/۲۲ م ۲۲۲ ( ۲۳۸ / ۳۲۸ ) ، وفي وابن عساكر في تبيين كذب الفترى ص ۳ ، ۳ ، والطبر انى في الكبير ۱/۲۸۸ وقد نسبه الهيثمى في مسند الشاميين ۲/۵۲۲ ( ۱۲۹ ) ، وابن ابى عاصم في السنة ۲/۲ وقد نسبه الهيثمى في مسند الشاميين ۲/۵۲ الى الطبر انى في الكبير والصغير ـ ـ ، عن معاذبن جيل ـ

رسول الله طَالِيَّةُ إِنْ ارشاد فرما يا كه مجھے تم پراس محض سے خوف ہے جوقر آن
پڑھے گاحتی كه قر آن كی رونق اس پر ظاہر ہوگی اور اسلام اس كا اور ھنا چھونا
ہوگا چراللہ اس كوجس طرف چاہے گا چھيردے گا اور وہ دين سے نكل كر ہر
چيز كو پس پشت ڈال دے گا اور اپنے ہمائے پر تكوار ليكر فكے گا اور اس پر
شرك كی تہمت لگائے گا۔ میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول مَلَّاقِمُ ان
دونوں میں مشرك كون ہوگا تہمت لگانے والا يا جس پر تہمت لگائی جائے گی تو
آب مَلَا اِنْ اِللہ تہمت لگانے والا ہی مشرك ہوگا۔

شیخ خسن بن غنام الاحسائی جو کہ شیخ محمہ بن عبدالوهاب مجبدی کے اصحاب میں سے ہے ابن عبد الوهاب مجدی کے اصحاب میں سے ہے نے ابن عبدالوهاب مجدی کے افکار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب''روضة الافکاروالافھام لمرتاد حال الامام'' میں کہاہے کہ

'' بیمسکدیعن توسل مسائل فقد میں سے ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مسائل اجتہادیکا انکارنہیں کرنا چاہیے۔''®

اس سے بیعبارت بشیرحسین اسھسو انی نے نقل کی اوراسھسو انی ابن عبدالوھاب کی تحریک کابڑا پرز ورحامی اوراس کا دفاع کرنے والا ہے۔

اورشیخ سعد بن حمد بن عثیق نجدی جو که ابن عبد الوهاب نجدی کی دعوة کا مام ہے، اپنے رسالہ جو، ادارۃ البحوث العلمية والافتاء ، رياض' کی طرف ہے شائع ہوا کے صفحہ ۴ هيس کہتا ہے کہ:

"جم اس میں تشدونییں کرتے یعنی توسل میں اور جس نے توسل کیا اس کی دلیل حدیث ہے۔"

اورمولوی صدیق حسن بھو پالوی قنوجی جو کہ ابن عبد الوھاب مجدی کی تحریک کا ہندوستانی علاء میں سے پرزور حامی تھاا پنی کتاب''نزل الا برار'' میں کہتاہے کہ:

<sup>®</sup> كتاب السهسواني ص ١٨٣ ، ديكهنيج رفع المناره ص ٥٠

انبیاءواولیاء کے وسل کرنے میں اہل علم میں اختلاف پایاجا تا ہے اور نوبت یہاں تک پنجی کہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی تکفیر کی یا ایک دوسرے کو بدعتی کہا یا گراہ حالانکہ بیامراس سے ہلکا تھا اور اس سے زیادہ بیاس تعلیم وتضلیل وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ 

قسان تھا یعنی اس سئلہ میں تکفیر وتضلیل وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔

\*\* آسان تھا یعنی اس سئلہ میں تکفیر وتضلیل وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ 

\*\*

عاصل کلام ہے کہ بیمسئلہ اس کا مستحق نہیں کہ اس میں اس طرح کی لڑائی جھڑا شروع کیا جائے لیکن ہمارے اس دور میں پھھا ہے گروہ پیدا ہوگئے ہیں کہ ان کے عالم اور جائل سب اٹل اللہ کے افکار میں برابر ہیں اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جوجانتے ہیں کہ تو جن پر ہاور تیرافعل اس کے موافق ہے کہ جو پھھ نجی اگرم مال نی تارش لف لائے ہیں اور وہ جھڑتا ہے اور مجادلہ ومقابلہ کرتا ہے ایسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

"توجب تشریف لایاان کے پاس وہ جانا پہچاناس سے منکر ہو بیٹے تواللہ کی لعنت منکروں پر۔''

اوران میں کوئی وہ ہے جو مسئلہ کو تو جا نتا ہے لیکن اس کی تا ویل و تفییر سے بے خبر ہے اور الل حق کے ساتھ لا تا اور جھڑتا ہے ایے خض کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ بَلُ كُذَّ بُو ا بِمَا لَمْ يُحِيْطُو ا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّنَا يَأْتِهِمُ تَا وَيُلُهُ

گذٰلِک گذَّ بُو اللّٰ اللّٰهِ يُن مِن قَبْلِهِمُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴾ [یونس: 39]

بلکدا ہے جھٹلا یا جس کے علم پر قابونہ پایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں و کما ایے ہی ان سے الکوں نے جھٹلا یا تھا تو دیکھوظالموں کا کیسا انجام ہوا۔

<sup>®</sup>نزل الابرارص ٣٤\_

اوران میں ہے کوئی وہ ہے کہ اس کے پاس علم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کواں کے علم کے ساتھ ہدایت نصیب نہیں فرمائی ہے لیکن وہ اہل حق کے ساتھ مجادلہ کرتا اور جھڑ ہے ہے۔ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْكُمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَاۤ إِفْكُ قَدِيْمٌ ﴾ [الأحقاف: 11]

''اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ بیہ پرانا بہتان ہے۔''

اوران میں سے پچھوہ ہیں کہ جو پچھ بھی نہیں جانتے ۔للبذا عاقل کو چاہیے کہوہ تج بو جھ سے کام لے ہم اللہ تعالیٰ سے حق اور تو فیق کاسوال کرتے ہیں ۔

اور یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا توسل کوعبادت تصور کیا جائے یا کنہیں؟

تواس كا جواب ہمارے مشائخ كے شيخ امام الحرمين السيدالشيخ محمد بن عربي التبالٰ الحسني الراشن نے اپنى كتاب' برأة الاشعربين' ميں بياكتے ہوئے دياہے كہ:

توسل کوعبادت نہیں کہا جاسکا اور نہ ہی ہے کہا جائے گا کہ اس میں عبادت ہے ہے تو عبادت کی طرف وسیلہ ہے اور ثی ء کا وسیلہ بالضرورۃ ثی ء کا غیر ہوتا ہے اور بید واضح ہے کیونکہ توسل میں توسل کرنے والاجس سے توسل کر رہا ہے سے تقر بنہیں چاہتا (یعنی اس کی عبادت کا قصد نہیں کرتا) اور نہ ہی ایک تعظیم کہ جو خالق کے ساتھ خاص ہے کرتا ہے، اور تعظیم جب تک اس حد تک نہ پہنچے وہ اس کا فعل معظم کے حق میں عبادت نہیں ہوگا اور اس پر عبادت کہ وہ نام کا اطلاق نہیں کیا جائے گا کہ اس سے جولغوی طور پر ظاہر ہوا جبتک کہ وہ اس مقام تک (یعنی عبادت) نہ پہنچے کہ اس کا عمل اس کے غایت خصو عبر ولالت کرتا ہے کہ جومعبود کے تقرب کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی تعظیم تام ولالت کرتا ہے کہ جومعبود کے تقرب کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی تعظیم تام

ہے اور جب اس میں سے کوئی تئی ء بھی کم ہو گی تو وہ اطلاق کومنع کر دے گی یعنی مطلقا کسی کی تعظیم کرنے کواس کی عبادت نہیں کہا جائے گا۔

بہر حال نہایت خضوع پر دلالت ظاہر ہے کین تسمید نہ پا یا جائے گا کیونکہ لوگ زمانہ
جبر حال نہایت خضوع پر دلالت ظاہر ہے لیے ان د نیوی مقام کے مطابق عزت و
قدیم ہے اب تک اپنج بڑوں اور حاکموں کے لیے ان د نیوی مقام کے مطابق عزت و
تحریم کرتے آرہے ہیں اور ان کے سامنے تحیت و تذلل سے پیش آتے ہیں لیکن اس کووہ
قریت تصور نہیں کرتے اور نہ ہی اس کوعبادت کا نام دیتے ہیں بلکہ وہ اس کوادب کے قبیل
میں اور بجالاتے ہیں اور بیصر ف اس لیے ہے کہ ان کا یہ خضوع انتہا کو نہیں پہنچتا
اور عبادت کے لیے خضوع کا انتہاء کو پہنچنا ضروری ہوتا ہے اور جو ان سے تعظیم ظاہر ہوتی
ہے وہ غایت کو نہیں پہنچتی جبکہ اس کا غایت کو پہنچنا عبادت کہلاتا ہے اور کیبیں سے عبادت
اور توسل میں فرق ظاہر ہوجاتا ہے ، کیونکہ عبادت متعدی بنفسہ ہے اور توسل متعدی بحرف
اور توسل میں فرق ظاہر ہوجاتا ہے ، کیونکہ عبادت متعدی بنفسہ ہے اور توسل متعدی بحرف

برم المستحد الموقع الموعبد الله محمد بن مصطفی الحسنی اپنی کتاب ' اظهار العقوق فی الرد على منع التوسل بالنبی والولی الصدوق' شمیں فرماتے ہیں کہ:

امام قاضی عیاض نے ''الشفا'' ® میں فرمایا کہ جس کی عبارت یہ ہے'' جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی معرفت پیدا کرنے اپنی فات اور اپنے اساء وصفات کاعلم بغیر واسطہ کے دینے پر قادر ہے جیسا کہ اس نے اپنی سنت بعض انبیاء کرام علیم مم السلام کے بارے میں بیان فرمائی۔''

اور بعض ابل تفسير نے الله تعالی کے اس فرمان:

<sup>®</sup>براة الاشعريين ص٢٦\_

اظهار العقوق ٢٨ \_

الشفاء شريف ٩ · ١/٢ ، اورديكهي شرح شفاء نسيم الرياض • ٢/٣٥ -



#### ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا ﴾

[الشورى:51]

"اوركسي آدى كونبيل پنچتا كداللداس كلام فرمائ مكروى كطور پر-"

کے تحت ذکر فر ما یا اور بہ جائز ہے کہ بہتمام ان کی طرف پہنچادے اپنا کلام ان تک پہنچانے کے واسطے سے اور وہ واسطہ ہوسکتا ہے غیر بشر سے جیسا کہ فرشتے انبیاء کرا ملیم السلام تک وحی لے کرآتے ہیں یا انہی کی جنس سے جیسا کہ انبیاء کرام علیم السلام اپنی اسلام اپنی اسلام اپنی اسلام اپنی اسلام اپنی اسلام اپنی منع نہیں کرتی جب بہ جائز ہے تو محال ندر ہا اور انبیاء کرام علیم السلام اپنے صدق کے لیے معجزات لیکرآئے تو جو کچھ بھی وہ لائے اس کی تقدیق کرنی واجب تھم رک کیونکہ نبی کا تحدی کے ساتھ عاجز کرنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے قائم مقام ہے کہ:

"صدق عبدي فيما بلغ عني فأطيعوه و اتبعوه" ـ ®

اورتحدی کے ساتھ عاجز کرنا ان کے ارشادات کی صداقت پر بھی شاہد ہے اور بید بحث اتن ہی کافی ہے اور اس میں طوالت کرنا خارج از مقصد ہے پس جس کا ارادہ ہووہ اس کی اتباع کرے تو وہ ہمارے آئمہ کی کتب میں کافی موادیائے گا۔ ®

اور حضرت امام شیخ عالم علامہ فہامہ حسام الحق والدین تاج الدین عبد الوهاب السبکی بڑھنے اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم پراور تمام مسلمانوں پرلوٹائے اپنی کتاب''مفیدالنعم ومدید النقم''میں فرماتے ہیں کہ:

حضرت اشعت بن قيس الكندى كى حديث ميس عفر ماياكه:

الميس اس حديث قدى يرمطلع نهيس موسكا \_ ارشد معود عفى عنه \_

<sup>@</sup>اظهار العقوق ص ٣٣\_٣٣\_

انأشكر الناس لله أشكرهم الناس-

لوگوں میں اللہ تعالی کاشکر گذاروہی ہے جولوگوں کاشکریدادا کرتا ہے۔

اس کوامام احدین منتع برالله نے اپنی مندمیں روایت کیا۔

میں (السبق) کہتا ہوں کہ بیاس لیے ہے کہ نعمت اس کے ہاتھ پر جاری ہوئی
تو تیراشکر اس کے لیے ہوا جو کہ مخجے ابھارتا ہے اس پر کہ تو اچھائی میں اور
زیادتی کرے اور تجھ پر یہ بھی ضروری ہے کہ تو فاعل حقیقی کاشکر اداکرے اور
وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کے سوابھی اسباب ہیں کہ جن کی تشریح کی
یہاں ضرورت نہیں ہے تو تیراشکر ااداکر نا اللہ تعالیٰ کے حکم وامرکی وجہ سے
ہند کہ اس اعتقاد سے کہ وہ مخض فاعل ہے بلکہ اگر تو اس اعتقاد سے اس کا
شکر اداکرے گا تو تو مشرک ہوجائے گا شاکر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی علم ہونا
چاہیے کہ وہ نافع وضار حقیقی نہیں ہے اور بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ تیرے
لیے تبدیل ہوجائے والیہ ایس ہوا کے بدلنے سے اور اس کی محبت بغض میں بدل
جائے اور یہ دوا تی زائل ہوجا تیں اور وہ اپنی مخالفت کے ساتھ بدل جائے
اور بے شک وہ محن جو نہ بدلتا اور نہ متغیر ہوتا ہے اور نہ اس کو زوال ہے وہ
رب الارباب ہے اور مخلوق و خالت کے درمیان جو رابطہ اور واسطہ ہو وہ

<sup>©</sup>أخرجه الضياء المقدسي في الاحاديث المختارة ٢٠ ٣/٣ (١٣٩٠) من طريق احمد بن منيع، واحمد في مسنده ٢ / ١٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/١٨ ، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/١١٣ (١١٣٠ (٩٩٠) (١١٣٠) (٩٩٨) عن اشعث بن قيس ـ ٩٩١ / ٢/٣٥) عن اشعث بن قيس ـ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/١٨ ، رواه احمد والطبر اني ورجال احمد ثقات ـ

<sup>\*</sup>وابن عدى في الكامل ۵/۳۳۱، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٣/١١١، والطبراني في الكبير ١١١ (٣/١٠) و ( ٩١١٨)، الكبير ٢/٢٣ (٩١٢٠) و ( ٩١١٨)، والبيهقي في شعب الايهان ١/٥١٧ (٩١٢٠) و ( ٩١١٨)، والديلمي ١/٣١٠، عن اسامه بن زيد)

<sup>\*</sup>والقضاعي في مسند الشهاب ٢/١٣٣ (٩٩٥) عن انس-

رؤف ورجیم حضرت مجمد مصطفی سالیم این که جن کی حالت تبدیل نہیں ہوتی یعنی ہمیشہ رحیم و کریم ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل ہمارے آتا تا سالیم سولوں کے رسول حضرت محمد مصطفی سالیم کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پرافضل ترین صلاق وسلام ہو۔ ®

اوران آئمہ کرام کہ جن کے درجات تمام علوم شرعیہ وعقلیہ میں بہت بلند ہیں اوران کی عزت واحد اللہ علیہ اوران کی عزت واحد اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ اور اللہ کی عزت واحد اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ اور اللہ علیہ علیہ اور اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ اور اللہ علیہ اور اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ اور اس کوراہ حق دکھانے کی کوشش کی جائے گی شایداس کے عقیدے میں جو توڑ چھوڑ ہو چھی اس کو یُرکیا جا سکے۔

میں کہتا ہوں کہ شکر نعت پر آیات وار دہوئی ہیں ان میں سے وہ کہ جواما مفخر الدین رازی ڈلٹ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں فرمایا:

١٥٠مفيدالنعم ومبيدالنقم ص١٠٠

اوردہ تیراتول۔ ﴿ إِیّاكَ نَعْبُ وَ اِیّاكَ نَسْتَعِیْنُ ﴿ ﴾ ﴿ ہُم جَمی کو پوجیں اور جُمی کے اور دو ازہ باب الدعا و التفرع ہے جیسا کہ فرمایا گیا، ﴿ وَ اِیْنِی ﴾ ﴿ ہُم جَمی کو پوجیں اور جُمی ہے ہو است ہو وائم اُن یُجیبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَامُ ﴾ ﴿ ( یا وہ جو لا چار کی سنتا ہے جب است پارے) اور فرمایا ﴿ اَدُعُونِی آ اَسْتَجِبُ لَکُمْ ﴾ ﴿ ( مجھے دعا کرو میں قبول کروں گارور یہاں تیرا یہ کہنا ہے۔ ﴿ اِلْهِینَ الصِّراط الْمُسْتَقِیْمَ ﴿ ﴾ ﴿ اُن ہُم کوسیدھا راستہ علی اور آ شوال دروازہ ۔ ارواح طیب طاہرہ کی اقتد ااور ان کے انوار سے ہدایت لینے کا ہوا کہنا ۔ ﴿ صِرَاط الّذِینَ کَا مُعْمُوبُ عَلَيْهِمْ أَنْ غَیْدِ الْمُغْضُوبُ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالَیْنَ کَا ﴾ ( راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہم کے موں کا اور جب تو اس سورت کو اس طرح پڑھے گا تو تو اس کے اسرار پر واقف ہو گا اور تیرے لیے جنت کے آ شول درواز کے کھل جا کیں گے۔

اورالله تعالیٰ کے فرمان:

﴿ جَنّْتِ عَدُنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبُوَابُ ﴾ [ض: 50] "بخ كي باغ ان كي لخ سب درواز ع كلي بوع :"

ے یہی مراد ہے پس معارف ربانیہ کی جنتوں کے دروازے ان روحانی چاہوں سے کھلیں گے پس یہی وہ اشارہ ہے جونماز میں روحانی معراج سے حاصل ہوتا ہے۔ ﴿
اورالله تعالیٰ حضرت عیسی مالیہ پراپنی نعمت کا تذکرہ اپنی پاک اور لاریب کتاب میں

كتروع فرمايا ب

﴿ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَ الْاَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾ [المائدة: 110]

السورة النمل ٧٢ \_ السورة المؤمن ٧٠ \_

اتفسير كبيرللرازى جلد ١ صفحه ٢٤٧٠

''اور جب تومٹی سے پرند ہے کی می مورت میر ہے تھم سے بنا تا پھراس میں پھونک مارتا تو وہ میر ہے تھم سے اڑنے گئی اور تو مادر زادا ندھے اور سفید داغ والے کو میر ہے تھم سے شفا دیتا اور جب تو مردوں کو میر ہے تھم سے زندہ فکالتا۔''

اس میں اللہ سجانہ وتعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ اس نے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہ موشین کو آگاہ کیا کہ وہ اللہ کی رحمت مقربین میں تلاش کریں اور مقربین کی قربت محسوس کریں اور وہ رحمت سید الشفعا ء حضرت محمد بن عبد اللہ سَالَیْمِ ہیں اور بن اسرائیل نے واسطہ کا انکار کرتے ہوئے سرکشی کی اور وسیلہ کا استحفاف کرتے ہوئے محضرت موسی علیا ہے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمانا:

﴿ وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

انَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴾ [الشورى:51]

و اور کسی آدی کونہیں پہنچنا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وقی کے طور پریا یوں کہ وہ بشر پر دہ عظمت کے ادھر ہویا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وی کرے جووہ چاہے بے شک وہ بلندی وحکمت والاہے۔''

اورا ہے ہی سورہ مائدہ میں ہے انہوں نے سرکشی کی اور طلب کیا اللہ تعالیٰ بذات خود ان کے لیے خوان لیکر آئے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے بلکہ اس نے فرشتوں کے ہاتھوں خوان نازل فرمایا ، اور اس پر حضرت موک علیہ نے ان کار دفر ماتے ہوئے فرمایا:

اورسوره ما ئده كواس آيت پرختم فرمايا:

﴿قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ﴾

[المآئدة:119]

''الله تعالی نے فرمایا کہ بیہ ہے وہ دن جس میں سچوں کوان کا سچ کا م آئے گا۔'' اوراس کے بعد سورہ مائدہ کی آخری آیت میں فرمایا:

﴿لِلّٰهِ مُلُكُ السَّمَاوٰتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ [المآئدة: 120] " الله مُلُكُ السَّاوٰنِ وَ الْأَرْضِ ﴾ [المآئدة: 120] "

پس صدق صادقین کونفع دے گا اور متصدقون اس سے نفع حاصل کریں گے پس جب صدق قبولیت کیلیے وسلہ بنا تو وہ حق کے نز دیک معتبر ہے جیسا کہ جھوٹ گناہ کا وسلہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دور اور شیطان کے قریب ہے اور دونوں نفع یا نقصان اللہ تعالیٰ کی ملکت میں مقہور ہیں اور اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جل جلالہ وعمرنوں

الله تعالى في سورة الخل مين فرمايا:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَا لَا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِغُمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَغْبُلُ وْنَ ﴾ 
(توالله كادى مولى روزى طال پاكيزه كها وَاور الله كانعت كاشر كروا رُتم الله على حج مو ...

جب الله تعالیٰ کی نعتیں اس کی مخلوق کے لیے اسکی عطا کے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفانازل فر مائی اورسورۃ کا نام رکھا''فکل'' یعنی شھد کی کھی اوروہ اللہ تعالی کی ایک جھوٹی ی مخلوق ہے توعقل مند حیران ہیں اس کے نظام اور اسکی مملکت میں اور ج اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا محمد نکالتا ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے لہذا نعت کااثر ہوتا ہے اورخلق پراس کا اثر ہے تو اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اس کوعظمت دی اور آیت کریمہ نازل فرمائی جو کہ واسط حقہ پر واضح ولالت کرتی ہے کہ جس کواللہ تعالیٰ نے بنا یااوراس کےشکر کواپناشکر قرار دیا ہے اوراس کےشکر کامقصوداس کا خیال کرنااس کوکولاً نقصان نہیں پہنچاناحتی کہاس کی تھوک میں اللہ تعالیٰ نے خوشبواور برکت رکھی ہے، نعمت کے کھانے اور نعمت کے اثر اور نعمت کے نفع کے احساس سے زیادہ بلیغ اس کے شکر کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پس شھد کی کھی کی عزت اور جواس کے پیٹ سے شھد نکلتا ہے ال میں شفا کا عقادا یک لمحہ کے لیے بھی شرک نہیں ہوسکتا اور اگر ہرشی ء کی تعظیم وتو قیرشرک کا طرف لے جاتی ہوتی توان جمادات ہے۔۔۔زیادہ حق بنتا تھا اگر ظاہری سیاق ہے گا کسی موحد پرشرک کا تھم لگادیا جائے تو اس سطح ارضی پرکوئی بھی موحد باتی ندر ہے۔ جب بم اس آیت وَاشْکُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ کی مراد کوظاہر پرمحول کریں تواس کا ظاہر خود نعت کے شکر کی دعوت دیتا ہے ذراسو چنے!ای وجہ ہے اسم عثمانی میں تاءمفتوح آئی ہے تا کہ آم اس کے اسباب مشروعہ اور اس کی ذات سجان کے ذریعے تنہا اللہ تعالیٰ کی طرف توج

اسورةالنحل ١١٣٠

كريں۔ سواى برقياس كروحفزت ابراجيم عليقا كى مثال اور الله تعالى نے ہمارے ليے حضرت ابراہیم علیقہ کی مثال بیان فر مائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شاکر تھے یعنی ان نعتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر گذار تھے اور اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے اس کا حق ادا كرنے والے وہ جانتے تھے كہ اللہ تعالیٰ كے فضل كا ملنا اس طرح ہوسكتا ہياور بلاشك حضرت ابراہیم علیفاان لوگوں سے دین کے زیادہ حریص تھے جو باچھیں کھول کرتو حید کا ذکر تے رہے ہیں اور تو قیراور برائی کے ادنیٰ درجے کو بھی شرک خیال کرتے ہیں۔ پی مشرک اس کی تعظیم نہیں کرتے جس کواللہ تعالیٰ نے معظم کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی معظم اشاء کا مذاق اڑاتے اور اس کی عزت کو نہ پہچانتے اور نہ ہی اس کوعزت دیتے اور نہ ہی رمت مجھے اوروہی سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے واسطداوروسلد کا انکار کیا اور شیطان نے ان پران کے قیاسات فاسدہ کے ساتھ حق کومتلبس کردیا اور اس میں حکم دو پہر کے مورج کی طرح واضح ہے اور جب حضرت ابراہیم علیہ اسلسلام خواب و مکھنے کی وجہ سے اپے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قربانی آسان سے نازل فر مادی بیرجانتے ہوئے کہ زمین بکر یوں سے بھری پڑی ہے تو اللہ تعالی نے قربانی کے لیے آسان سے کیوں دنیہ بھیجا؟

اس میں حق تعالی کی طرف سے ہمارے لیے اشارہ ہے کہ میری قربانی اور میرا واسطة محماري قرباني اور واسطه كي طرح ہي ہے ليكن مضمون ميں فرق ہے اگر چيرظا ہرى شكل میں اتفاق ہے جیسا کہ نیت ظاہری طور پر ایک جیسی کیکن حقیقت میں مختلف ہوتی ہے اور نیت بی پراعمال کا دارو مدار ہوتا ہے پس جس کی ہجرت الله اوراس کے رسول مُلَاثِمُ کیلیے ہے توال کی ججرت اللہ اور اسکے رسول ناٹیٹی کے لیے ہے اور جس کی ججرت و نیا کے لیے یا مورت سے نکاح کے لیے ہے توای کے لیے ہے جواس نے نیت کی ، ہیں تو دونو ل جحرتین لیکن ان کی وجو ہات میں اختلاف ہے۔

پھراے موی تواپنی مقدار پرآیا۔اور ہر کسی کا آنا تو حضرت موی ملیٹا جیسانہیں ہے

الله تعالى نے فرمایا:

یکا آئیگها الّذِین آمَنُوااذُکُرُ وَا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اِذَا جَاءَ تُکُمْ جُنُوْدًا لَمْ حَاءَ تُکُمْ جُنُوْدً فَا رَسَلْنَاعَلَیْهِمْ رِیْحًا وَ جُنُوْدًا لَمْ تَکُمُ جُنُودً فَا وَکَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرًا۔

تکوو ها وکان اللّٰه بِمَا تعْمَلُونَ بَصِیْرًا۔

"اے ایمان والواللہ کا احمان اپ اور پریاد کروجب تم پر پچھ شکر آئے تو ہم نے ان پرآند کھی اوروہ شکر بھیج جو تہمیں نظر نہ آئے اور اللہ تمہارا کام دیکھتا ہے۔ "

اللہ تعالی نے نتمت کو یاد کرنے کا حکم فرما یا اوروہ رجال الغیب اور ملائکہ میں سے اللہ تعالی کے لئکر ہیں اور ان کے شکر کا حکم فرما یا جیسا کہ گذرا پس شکر فی الحقیقت صرف اللہ تعالی کا بی ہوتا ہے لیکن جب بیسب اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے تو اللہ تعالی نے اپ قالی کا بی ہوتا ہے لیکن جب بیسب اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے تو اللہ تعالی نے اپ وسائط کا شکر اپنا شکر قرار دیا کیونکہ مشروع واسطے واسطے شکر اداکرنے والے کی جشکے اور میں پڑنے اور شرک وظل سے تفاظت کرتے ہیں۔

اللہ تعالی نے قرآن مین سے ضیح ترین لوگوں کواس کی ضد لانے سے عاجز فرمادیا اوراد بااورعلاء کواس کے اسلوب سے جرت میں ڈال دیا پس اس کے حروف میں سے ہر حرف میں سر ہے اور اس کے الفاظ میں سے ہر لفظ نفیس ترین معانی پہنچانے والا ہے دنیاءو کا نئات میں معاملات کے واقعات کے پیش کرنے اور مفہوم کو پڑھنے والے تک پہنچانے میں اس اسلوب کے ساتھ کوئی کتاب نہیں آئی۔

حق یہی ہے کہاں کے عجائب غیرمتناہی ہیں اورغرائب نہ ختم ہونے والے ہیں کیو نکہ بیاللہ تعالیٰ کی سیدھی ری ہے۔اور سیدالمرسلین کاخلق عظیم ہے۔

پس اگرتومئلہ ایساہو کہ جس میں گفتگو ہوگی کہ اس میں اختلاف زیادہ نہیں ہے تواس کا نتیجہ ان مقد مات اورتھید سے ظاہر ہو جائے گا اور اگر مئلہ ایسا ہو کہ اس میں اختلاف

السورة الاحزاب٩\_

عالب ہے تو اس کا نتیجہ ان مقد مات سے نکل آئے گا، تو ہم پڑھنے اور سننے والے کے سائس ہیں سے ہے کہ جس سائل میں سے ہے کہ جس سائٹ میں سے ہے کہ جس میں وسیلہ صالحہ اور وسیلہ طالحہ میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے لہذا اس کے لیے ہم مقد مات قائم سے جیں جن کو اللہ جل مجدہ الکریم نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا ہے، ارشاو باری

عَ أَهُلَ الْكِتَابِ قَلْ جَاءَ كُمْ رَسُوْلَنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ عَلَى غَيْرَةٍ مِّنَ الرُّسِلِ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْبَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ

"اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں ۔۔۔۔اور جب موی نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے او پر یا دکرو۔''

اوراس میں شک نبیں کہ اس آیت میں نعت وسله کو کہا گیا ہے جیسا کہ ای آیت میں

فرمان ہوتا ہے:

إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيمَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ® كَيْمِ مِن عَيْبِر كَ اورتهمين بادثاه كيا-

اوران آیات کا ختام اس فرمان پرکیا:

قَالُوْا يَامُوْسَى إِنَّا لَنْ نَّدُخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَانُوا فِيهَا فَانُوا فِيهَا فَانُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا

بولے اے موی ہم تو وہاں بھی نہ جائیں گے جب کہ وہ وہاں ہیں تو آپ جائے اورآپ کاربتم دونوں لڑو۔

پس بنی اسرائیل نے وسلے کا اٹکار کیا فقط اس لیے نہیں کہ وہ قتل ہو کر مرجا عیں گے بلکہ انہوں نے اس لیے انکار کیا کہ وہ اپنے نبی کوآ ز مائیس کیونکہ ان کا عقادتھا کہ وہ ان کی مددكرك كاس ليانهون نها: إِذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا

'' آپ جائے اور آپ کارب تم دونو لاو۔''

یہ بالکل وہی مضمون وخیال ہے جوآ جکل ہمارے دور کے خوارج کرتے ہیں کہاللہ كوپكارورسول الله عُلَيْظِ كونديكاروتو الله تعالى في ان كار دكرت بوع اس طرح فرمايا: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أُواِدْعُوا الرَّحْلَٰنِ أَيَّا مَّا تَذُعُوا فَلَهُ الأشباءُ الْحُسْنَى

" تم فرما وَالله كهدكر يكارويا رحمن كهدكر جوكهدكر يكاروسب اى كا چھے نام

پس اللہ تعالیٰ کے اساء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا ماتکنی اور اساء تو وسائط ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کسی ایک نام کواقتصار نہیں فرمایا اور اگر ایک نام پراقتصار کیا جاتا تو شایدان کامذہب صحیح ہوسکتا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اپنی شریعت میں اس لیے اس نے ایک نام کی قیرنہیں لگائی۔

پھر سورۃ المائدۃ میں مقد مات گذر چکے حتی کہ حضرت آ دم علیٰاہ کے بیٹوں ھابیل اور قابل كے قصے تك كئے تھے:

وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيُ ادَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَاقُوْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاخْدِ

اسورةالمأئدة ٢٢\_

اسورة الكهف ١١٠ ـ

اسورةالمآئدة ٢٤\_

89 8 - (8) (8) (8) (8) (8) (8)

اورانہیں پڑھ کرسناؤ آ دم کے دوبیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک ناز پیش کی توایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ پی مقبول اورغیر مقبول قربانی میں فرق واضح ہے۔

پی اس کے بعد ایک جگہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اظہار

متيجه كے طور يرفر مايا:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَابْتَغُوا اللَّهِ اللَّهِ وَابْتَغُوا اللَّهِ الْيُهِ الْوَسِيْلَةَ

''اے ایمان والواللہ ہے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ ڈھونڈ و' اوراس کے بعد تحذیر اور وعید کے ساتھ تعقب کرتے ہوئے اس شخص کے لیے جو اں احقاق کے بعدا پے آپ کودسا کط کے انکار میں مبتلا کرتا ہے۔

اس سورة مين الله سبحانه وتعالى فرمايا:

يَأَ أَيُّهَاالرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يُنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْاآمَنَّا بِأُفُوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُووا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاعُوْنَ لِقَوْمِ آخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بِعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُوْلُوٰنَ إِنْ أَوْ تِيْتُمُ هَذَا فَخُذُوْهُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَاحْذَرُوهُ

''اے رسول تمہیں عمکین نہ کرے وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں پکھے وہ جوا ہے منہ ے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں اور کچھ یبودی جھوٹ سنتے ہیں اورلوگوں کی خوب سنتے ہیں جوتمہارے پاس حاضر نہ ہوئے الله کی باتوں کوان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں کہتے ہیں بیچکم تہمیں ملة ومانواوريه ندملة و بچو-'

اسورة المآئدة ٣٥-اسورةالمائدة ١م٠

یعن جس کوتم ظاہر نص کے ساتھ جانتے ہواس کو پکڑ اواور جو چیسی ہوئی اور خفی ہاں کے بارےتم سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ وہتم کوعطانہیں کی گئی یعنی شخصیں اس کا حکم نہیں دیا

گيا اور پهراس آيت كااختيام اس فرمان پركيا گيا:

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتُنَّ تَهُ فَكُنْ تِمُلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَوْلِئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَأْخِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ. "اور جے الله گمراه کرتا ہے تو ہرگز تواللہ ہے اس کا پچھے نہ بنا سکے گاوہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہے انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں

آخرت مين براعذاب-" پھرحق کے واضح ہونے کے بعدیہ ایضاحات بہت سارے معانی پر مرتب ہوتے

**以**自己,不是以及中心,这位的

السورة للآئدة ١٨٨٠



يانچوين فصل:

## توسل کے ثبوت اور جواز پر عقلی دلیل

توسل کی صحت اور جواز پر دلائل نقلیه قر آن و سنت سے عنقریب بیان ہوں گےاس کا ثبوت اور عقلی دلائل:

وسیلہ جب بندوں کا اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب عبادات واعمال میں انسان کامقصود ہے۔ کیونکہ تقرب الہی کے بغیر انسان کا دنیاو آخرت میں فلاح اور سعادت حاصل نہیں ہوسکتیں اور تقرب وسیلہ کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا لیں دنیاو آخرت میں سعادت اور کا میا بی وسیلہ پر موقوف ہے۔

اورابن القيم نے اپنی كتاب "زاد المعاد" ميں صراحت كى ہے اپنے اس قول كے

: 34

لاسبیل الی السعادة و الفلاح لا فی الدنیا و لا فی الآخرة ، الا علی أیدی الرسل، و لاینال رضی الله البتة الا علی أیدیهم و سعادت اور فلاح نه دنیا میں اور نه آخرت میں حاصل ہو سکتی ہے گر انبیاء کرام علیم السلام کے ہاتھوں ہے اور آ دمی اللہ تعالیٰ کی رضانہیں پاسکتا گر انبی کے ہاتھوں ہے۔

پس اس ہے معلوم ہوا کہ جس وسیلہ ہے دنیاو آخرت کی سعادت اور کامیا بی ملتی ہے وہ انبیاء ورسل علیم م الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہیں اور وسیلہ کے ساتھ ہی حاجات

<sup>®</sup>زادالمعاد جلد ۱ صفحه ۲۹ ـ

پوری ہوتی ہیں اور حاجت کا حصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے پس وسیلہ سے نعمت حاصل ہوتی ہے اور جس سے نعمت حاصل ہووہ بھی نعمت ہی ہوتی ہے۔

پس جب بی ثابت ہوگیا کہ وسیلہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور احسان ہے توجتی اکمل نعمت ہوگی تو وہ اکمل وسیلہ ہوگا۔ اور بلا شبہ انبیاء اور رسل علیھم السلام اللہ تعالیٰ کے اعظم انعام ہیں لہذا بیرجائز ہے کہ وہ وسیلہ ہوں۔

پس جب بیتابت ہو گیا تو معلوم ہونا چاہیے کہ نعمت کبری اوراحسان اکبراوراللہ تعالی کی طرف سے عظیم مہر بانی ذات حضرت محر مصطفی منالی این کی طرف سے عظیم مہر بانی ذات حضرت محر مصطفی منالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ منالی کی شان العالمین اور شاہد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ منالیہ کی شان اقد س میں ارشاد فرمایا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ-

"بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوامسلمانوں پر کہان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔"

پس ثابت ہوا کہ نبی اکرم مُنافِیْاً دنیا وآخرت میں وسلیمُظمی ہیں پس فلاح وخوش بخل دنیا وآخرت میں آپ مُنافِیاً کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی جیسا کہ ابن قیم نے کہا۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم مُلاٹیٹی سے توسل کرنا جائز اور سیجے ہے تو ای سے معلوم ہوا کہ آپ مُلاٹیٹی اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمت ہیں اور حاجت میں اللہ کی بارگاہ میں نعمت اور احسان کا ذکر کرنا کا فی ہے آگر چیتوسل کے وقت وہ بظاہر ہمارے پاس غیر موجود بھی ہوں جیسا کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ کہ جب ان کے ذکر سے توسل کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت غیر موجود ہوتے ہیں۔

اسورة آل عمران ١٦٢١ ـ

وہ میں میں حضرت ابن عمر ٹن آئی ہے اصحاب غار کہ جو تین اشخاص نے غار میں ہے کہ خوتین اشخاص نے غار میں ہاہ کی تھی توان پر بڑا پھر آ گرااوراس نے راستہ بند کردیا توان میں سے ہرایک نے میں پناہ کی تھی ہوئے کمل ہے توسل کیا تھا۔

ا لہذا الی طرح نبی اکرم مُن اللہ کے ذکر کے ساتھ توسل کرنا جائز ہے اگر چہ آپ مُن اللہ کہ اللہ کہ اس کے ظہور سے قبل ہو یا بعد از طہور قدی ہو آپ مُن اللہ کی ظاہری حیات میں ہو یا بعد از انتقال ہو کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں کو بتادیا کہ اس نے نبی کریم مُن اللہ کے کوئلیق فر مایا ہے اور انتقال ہو کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں کو بتادیا کہ اس نے نبی کریم مُن اللہ کے کہ مایا ہے اور

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْثَاقَ النَّبِيِّينَ --- وَاذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْثَاقَ النَّبِيِّينَ --- (اورياد كروجب الله ني يغيرول الناكاعبدليا-)

اور بندوں کوخوب علم ہوگیا کہ آپ مُؤلٹی اللہ تعالی کی نعمت عظمی اور اس کی رحمت کری ہیں انہوں نے آپ مُؤلٹی کو صلہ پکڑلیا اور آپ مُؤلٹی کے ذکر کواپنی حاجات میں بطور وسلہ اختیار کیا۔ آپ مُؤلٹی کی ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے بعد بھی آپ میں بطور وسلہ اختیار کیا۔ آپ مُؤلٹی کی ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے بعد بھی آپ میں بھی اور بعد از انتقال بھی۔

<sup>®</sup>سورة آل عمران ۱ ۸\_

<sup>©</sup>التوسل حفزت مفتى ابل سنت شيخ الحديث والتفسير مفتى عبدالقيوم قادرى بزاروى ٧١ـ٧ -



# البابالثاني

#### توسل کی مشروعیت

اس میں تین فصلیں ہیں

قر آن کریم سے نقلی دلائل احادیث و آثار سے دلائل حضرات علمائے اسلاف کا توسل کے بارے میں موقف پهلیفصل: دوسریفصل: تیسریفصل:

پېلىفىل

# قرآن كريم توسل كےجواز پردلائل نقليہ

يبلى بحث: سبب اورمسبب:

الله تعالى كافرمان ب:

وَمَلَ آمُوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي ثُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا وُلْفَى إِلَّامَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّغْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفْتِ امِينُونَ۔

"اور تمہارے مال اور تمہاری اولا داس قابل نہیں کے تمہیں ہمارے قریب تک پہنچا عمل مگروہ جوالیمان لائے اور نیکی کی ان کے لئے دونا دوں صلمان

كِعْلَ كَالِدَلِدَاوروه بالأخانول مِين امن وامان سے ہيں۔"

بِ شُک بِهِ آیت کریم عظیم حقیقت ایمانیه کی حامل ہے وہ حقیقت کہ جس پر موحدین نے مل کیا گذری ہوئی تاریخ میں اور اس کے حقوق پڑ مل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارک میں اس کی طرف اشارہ ہے:

يَبُتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمُ أَقُوبُ \* \* \* ثَالِمُ مُ أَقُوبُ \* \* ثَالِمُ مُ أَقُوبُ \* ث ''وه آپ بی اپ رب کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈ ھتے ہیں کہ ان میں کون کورٹ مق

©سورة السبأ ۲۵\_

اسورة الاسراء ٥٤\_

اوراموال نظر آنے اور محسوں ہونے والی چیز وں میں سے ہیں اور اس کے زیاد ا زندگی کی آسائٹوں کو زیادہ کرتی ہے اور اس کا فتنہ اس میں چھپار ہتا ہے اور اس کی معرف وہجھ رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں اور اس کو بہت زیادہ عقل کے حصہ والے ہی پاسکتے ہیں اور وہ اس امت میں موفقوں لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تو فیق بخشی ہوئی ہے لہذا ال کی صحیح جگہ میں نظر اور غور غوض نہ کرنے پر تندید اور تر ہیب آئی ہے پھر شارع نے ال (مال) پر دوسری نعمت کا عطف فر مایا ہے اور وہ اولا دہے اور یہ ایک نسق اور نکتہ بدیدہ جو کہ بہت ہی بیارے انداز میں نازل ہوا ہے۔ لہذا عاقل پر لازم ہے کہ وہ ایمان کی حقیق میں زندگی گذارے اور اس کی روشنی میں نص قر آئی کو سمجھے کہ جو تو جیہ اور ارشاد کے معانی کی حامل ہے جو کہ موحد پر واجب ہے۔

پی قرآن کریم دواہم عاملوں کا ذکر کیا جوزندگی کی اساس ہیں اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ آیت کریمہ کے سیاق کے مطابق اموال کی اولا دیر تقدیم ہیں نکتہ یہ ہے (جیبا کہ بعض نے کہا) کہ اموال کانفس کے ساتھ بنیا دی تعلق روح انسانی ہیں اولا دی محبت مجھی سبقت رکھتا ہے جیسا کہ ابن حجر الصیتی نے ذکر فرما یا اس تعلیل کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں لیکن میسوال اپنی جگہ باتی ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ دہ کون ساقرینہ ہے جس کی وجہ سالا آیت کریمہ کے سیاق ہیں جو ہمارے پیش نظر ہے اموال کو اولا دیر مقدم کیا گیا ہے۔الا اور بات میرے سامنے ظاہر ہوئی ہے واللہ اعلم۔

کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسے ایمان افروز معانی کا قصد فر مایا ہے جو انسانی رہنمائی کا سامان رکھتے ہیں اور بہت سے حقائق کونیہ کے حامل ہیں۔

کہ اللہ کی طرف سے بندہ کو نفع رسانی انہیں دوعناصر کی صورت میں ہوتی ہے پیخل مال اور اولا دکی صورت میں ۔ بلکہ اولا دجوسب کے ثبوت میں تنفیذی پہلو کی مثال رکھنا ہے اس کے لیے ممکن نہیں کہ مذکورہ مقصد کا کامل صورت میں ثابت کر سکے سوائے اس کے کہ زندگی کو قائم کر کھنے والی چیز پائی جائے اور وہ مال ہے۔ کیں جب بیحال ہے تو مال کو اس آیت میں اولا دسے پہلے لا یا گیا۔اللہ سجانہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو مال اور اولا دکو اللہ سجانہ تعالی کے تقرب کیلیے استعال کرتے ہیں کہ بیسب ظاہری ہے اور اس کے تحق کے لئے وہ خفی مطلق سب سے مدد لیتے ہیں اور اس کے مقابل ان کی مذمت کی جو قوت مادیداور قوت بشرید کوفوز و نجات اور قرب کی اساس اعتقاد کرتے ہیں اور

یہ بنص قرآن مذموم ہے اور وہ لوگ جن کی آیت میں تعریف کی گئی ہے وہ ان دونوں سبیوں کے مقام کی معرفت والے ہیں تو ان کیلے دو گنا اجر ہے اور وہ غرفات ( جنتی گھر ) میں امن سے رہیں گے۔ یعنی دنیا میں جز االلہ تعالیٰ کے اوامرکی تحقیق کے ساتھ ہو گی اور آخرت میں جنات عدن اور اللہ کی رضاحاصل ہوگی۔

پس دور جاہلیت کا انسان رسالت کی ابتدا میں اس طرح تھا اور انھیں اعتقاد کے مطابق سید الموحدین بیشکش کو دعوت حق جھوڑ نے کے عوض مال بیول کرنے کی پیشکش کی تھی تو آپ بنائیڈ نے اس کو تھکرا دیا بھر انہوں نے آپ بنائیڈ کو تنفیذی عامل کی پیش کش کی تو آپ بنائیڈ نے انکار فر ما یا اور یہ چھوڑ تا تعیٰ جب انہوں نے اپنی افضل ولا دکی پیش کش کی تو آپ بنائیڈ نے انکار فر ما یا اور یہ چھوڑ تا تو صرف صاحب رسالت بنائیڈ کی معرفت کی وضاحت تھی اور آپ بنائیڈ کی رب العالمین کی تائید کے بغیر تو قدم بھی نہیں اٹھاتے اور تائیڈ بیس اٹھاتے اور است دکھائے بغیر چلتے ہی نہیں۔

ال میں بینہیں کہ آقا مَنْ اَیْرِ نَصرت دین کے لئے اسباب کے تارک تھے لیکن آپ مَنْ اِیْرِ اسباب کے تارک تھے لیکن آپ مَنْ اِیْرِ اسباب کے بدلے جو پچھ آپ مَنْ اَیْرِ اِسباب کیا تھا آپ مَنْ اِیْرِ اس وجہ سے ان اسباب سے دور ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ دین کی دعوت کیلئے ان دونوں چیزوں کو آپ مَنْ این نے استعمال فر مایا۔ جضرت خدیجہ جُنْ اور حضرت ابو بحر جُنْ اُنْ وَحَصرت ابو بحر جُنْ اُنْ اور حضرت ابو بحر جُنْ اُنْ اور حضرت ابو بحر جُنْ اُنْ اور وَصرت ابو بحر جُنْ اُنْ اور وَصرت ابو بحر جُنْ اُنْ اور وَصرت صدیق آکبر جُنْ اُنْ اور فاروقِ اعظم جُنْ اُنْ کی رفاقت اور صحیت کو

حاصل کلام یہ کہاس آیت کریمہ میں پا کیزہ ذوات کے نفع کی تصریح ہے وہ چاہے مال ہے یا اولاد یس حلال مال اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بننا ہے جبکہ اس کوکار خیر میں خرج کیا جائے۔

جيماك ني كريم الليلان فرمايا:

نِعُمَ المالُ الصَّالِحُ لِلرَّ جَلِ الصَّالِحِ - <sup>®</sup> ''اچھامال پاک اور پاکیز ہُخص کے لیے ہے۔'' اور نیکِ اولا دبھی نفع دیتی ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے:

أُووَلَد صَالِحْ يَدْعُولُهُ ـ ٣

آخرجه احمد في مسنده ۱۹۷۸ والبخاري في الادب المفرد ۱/۱ (۲۹۹) والحاكم في المستدرك ۲/۲ و ۲/۲۳۱ وابن حبان في الصحيح ۱/۸ (۳۲۱۰) والبيه في في المستدرك ۲/۲ و ۲/۲۳۱ وابن حبان في الصحيح ۱/۸ (۲۲۱۰) والبيه في في الشعب الايهان ۲/۱ (۲۱۷) والديلمي في الفردوس الاخبار ۲/۲۵ وقال الحاكم: في الموضع الأول: صحيح على شرط مسلم، و في الثاني: صحيح على شرطهها ، ووافقه الذهبي في الموضعين وقال ابن حبان: قال ابو حاتم: سمع هذا الخبر على بن رباح ، عن عمر و بن العاص ، و سمعه من ابي القيس بدل عمر و ، عن عمر و ، فالطريقان جميعا محفوظان وقال الحافظ في الفتح الباري ۸/۵۸: ووي الموضع احد ، والبخاري في الادب المفرد و صححه ابو عوانة و ابن حبان والحاكم وفي الموضع الثاني : ۱۱/۲۵۳ وادا حدوابن منيع -)

©أخرجه مسلم في الصحيح ٢/٣١ (٣١٩٩)، واللفظ له ، وأحمد في مسنده ٢/٣٤٨ (٨٨٣١) والنسائي في السنن ٢/١٢ (٣١٥٣)، وفي الكبرى ١٠٩ (١٠٨ (١٢٨٠) والروات والترمذي في الجامع ١٠٨ (١٣٨٠)، وابو واؤد في السنن ٢/٢٢ (٢٨٨٠)، وابن الجارود في المنتقى ١٠١ (٣٤٠) و ابو عوانة في مسنده ١٠٩ (٣٨٠ (١٠٨٠)، وابن حبان في الصحيح ٢/٢٨ (٢٠١ ) والطحاوي في مشكل الآثار ١/٨٥ والبخاري في الادب المفرد ٣٠٠ (٣٨) والبيهقي في السنن الكبري ١/٢٨، وفي الشعب الايهان ٢/٢٢/ (٢٠٠١) وابو يعلى في مسنده ١/٣٥٧ (١/٣٥٤) والبغوي في شرح السنة ١٠٠٠ (١٣٣٥) والطبراني في الكني والاسهاء ١/٩٠ وابن ابي الدنيا في كتاب العيال ١٨٥ (٣٣٣) والطبراني في الدعاء ١/٣٨٦ (١٨٨٠)

''اورنیک بچیجوا کے بیاری رہا ہے۔ یعنی وہ نیک دعااور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے ساتھا اس کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

لهذاالله تعالى في مايا به له إلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا \* دَمَروه جوايمان لائے اور نيکي کي ۔ "

پی ایمان اشارہ ہے اولاد کی اصلاح سے اور نیک عمل مال کی تو جیہ کی رمز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے۔ اور حق تعالیٰ نے نیک اولا داور عمل پراطلاق کیا ہے کہ یہ دونوں قربت ہیں اوران دونوں کے درمیان فصل نہیں کیا کیونکہ اس مسئلہ میں اعتاد عمل پر نہیں کیا گیا۔ گرعمل بجالانے والے پر ہے لیکن اس آیت میں مقرر فرمایا گیا کہ معانی ذوات کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اوران سے جدانہیں ہوتے ہدایت میں یا گراہی میں الراسی میں اور ال

وَمَا أَمُوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ زُلْفَى إِلَّا مِنْ آمَن لَهُ وَلَا لَكُمْ اللهِ عَنْ آمَن ـ \*\*
مَنْ آمَن ـ \*\*

''اور تمہارے مال اور تمہاری اولا داس قابل نہیں کے تمہیں ہمارے قریب تک پہنچا ئیں گروہ جوالیمان لائے۔''

پی مومن اور اس کے مل کو مستنی کیا نیمل کا استنی کیا مومن کے بغیر اور نہ مومن کا استنی کیا مومن کے بغیر اور نہ مومن کا استنی کیا مومن کے بغیر اور نہ مومن کا استنی کیا مل کے بغیر وہ دونوں ایسے دوست ہیں جو جدانہیں ہوتے جیسے کہ جسد اور دوحانی کے دوات کے ساتھ اور معانی کے ساتھ معانی کے بغیر جب ان ساتھ دوات کے ساتھ معانی کے بغیر جب ان کی ساتھ دوات کے ساتھ معانی کے بغیر جب ان کی ساتھ کے جو ہرکی طرف نظر کی جاتی ہے ، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک ان کی حقیقت کی طرف نظر کرنے کا جو اور شیاعم)

<sup>®</sup>سورة السباع. ©سورة السباع.

اورالله تعالى كاس ول كساتهاس كن شل تقرآنى بس يجارى به: وَكُفَّكُهَا زَكْرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَا رِزْقًا - "

''اور اے زکریا کی تگہبانی میں دیا جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیارزق پاتے۔'' اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے درمیان

وَ هُزِّيُ إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْك رُطَبًا جَنِيًّا۔

''اور تھجور کی جڑ کی کر کراپنی طرف ہلا تجھ پرتازی کی تھجوری گریں گی۔'' ان دونوں آیتوں میں اتفاق وافتر اق واضح کیا گیا ہے دونوں آیتیں مسئلہ رزق کم متفق ہیں اور مسبب دونوں میں ایک ہے اور وہ اللہ تعالی ہے۔ اور صفت معنی میں افترا ہے پہلا سبب خفی ہے متحقق ہوا جبکہ دوسرا سبب جلی اور پیمعلوم ہوا کہ پہلا مقام سب (ظاہر) سے اولی ہے اور دوسرا مقام سبب خفی (باطن) سے اولی ہے۔

٣٠ ١٥ سورةمويم ٢٥ ـ

\$\frac{101}{2} \times \

کو گمان بھی نہ تھا اور جس وقت بندہ مقام توکل میں ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ سبب کے اثر کو بھی بھول جائے توسیب خفی کو مخاطب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس پر یقین رکھتا ہے جس نے سبب جلی کے اثر کو ماننے سے بھی لا تعلق کر دیا (لیکن بھر) مولی تعالی اس کو سبب جلی کی طرف ہی بھیر دیتا ہے (مقام توکل پر ہوتے دیا (لیکن بھر) مولی تعالی اس کو سبب جلی کی طرف ہی تو سبب جلی کی طرف جانا) ہے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے ۔ لیکن اللہ تعالی اس لئے ہوئے سبب جلی کی طرف جانا) ہے سب اور ایسا کرتا ہے تا کہ بندہ کو تعلیم دے کہ ایمان کے مسئلہ میں مید دونوں امر لازم و ملزوم ہیں اور ایسا کرتا ہے تا کہ بندہ کو تعلیم دے کہ ایمان کے مسئلہ میں مید دونوں امر لازم و ملزوم ہیں اور ایمان نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے ہی توسیب کو تلاش کر۔

ب المتحدث مریم علیماالسلام کوتکم ہوا جبکہ وہ ور دزہ میں مبتلاتھیں کہ تھجور کے درخت کو پلائے جس کو کہ ایک پورا آ دمیوں کا گروہ ہلاسکتا ہے اور حضرت مریم علیماالسلام اس کی طاقت ندرکھتی تھیں۔

حالانکہاللہ سبحانہ اس پر قادرتھا کہ آپ علیباالسلام کواس سے مستغنی کردیتا کیونکہ پہلے مجھی اس نے حضرت مریم علیباالسلام پر آسان سے خوان نازل فرما یا تھااور یہاں بھی حال ایسانی نہ تھا؟ پس اللہ تعالیٰ پاک ہے رب العالمین اورلطیف و خبیر ہے

لہٰذااس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رسول اور نبی اور ولی سے توسل جائز سنت فرمادیااور حکم فرمایا کہ:

يَبْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ - "
"دوآپ بى اپرب كى طرف سے وسيلد دُهوند صح بين كدان يس كون

کون زیاده مقرب ہے۔"

اورالله تعالى كافرمان:

وَلَيًّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ

®سورةالاسراء ۵۷\_

"اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب (قرآن) آئی جوان کے ساتھ والی کتاب ( توریت ) کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نی کے وسلہ سے کا فرول پر فتح مائلتے تھے تو جب تشریف لا یا ان کے پاس وہ جانا پہچا نااس سے منکر ہو بیٹے تو اللہ کی لعنت منکر ول پر۔"

اس مقدمہ کے بعد ہم اس کوعرض کریں گے۔

پس توسل حقیقت میں سبب خفی اور سبب مطلق کے درمیان رابطہ ہے اور وہ قفہ ایمانیہ ہے کہ جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا۔ کیونکہ یہود سبب خفی کے مگر ہوئے اور سبب جلی پر ایمان لائے ، پس بیرایمان ناقص ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت مہل علیاں کو اللہ تعالیٰ نے سبب خفی سے مبعوث فر مایاً اور بتوں کے پجاری تو اللہ تعالیٰ نے الا کے متعلق ارشا وفر مایا:

مَا نَعُبُلُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُو نَا إِلَى اللهِ زُلُفٰي- "
"هم تو انہيں صرف آئ بات كے لئے بوجة بيں كرية ميں الله كے پاس
زد يك كرديں ـ"

وہ سبب خفی پر ایمان لائے اور سبب جلی کے سوااس کا انکار کر دیا ، انہوں نے سب جلی پراعتقادر کھا کہ وہ سبب خفی کے بغیر نفع ونقصان دیتا ہے جو کہ سبب مطلق کے ساتھ ختل ہوتا ہے۔اوریہ بھی ہرصاحب بصیرت پر ظاہر ہے یعنی سبب ظاہروہ ہے جس کومخلوق ایمالہ کرتی ہے اور آئکھاس کامحسوس اور ملموس ادراک کرسکتی ہے۔

اسورة البقرة ٨٩ .

اسورة الزمر ٣\_

اور سب بنفی وہ ہے کہ حواس جس کی صفات میں سے کسی صفت کا ادراک کر سکتے ہوں اور وہ فرشتہ وجن کا فعل اور مجزہ و کرامت ہے اور سب مطلق وہ ہے کہ جوسب بنفی کو مختق کرتا ہے اور وہ اللہ سجانہ و تعالی کا حکم ہے کہ جواسباب کے نفاذ کے بعد ان کوموقو ف کرتا ہے جیبا کہ حضرت ابراہیم علیا اگے لیے حاصل ہوا جبکہ آپ کوآگ میں ڈ الا گیا تواللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا:

الحات المرابية المرا

"اع آگ ہوجا تھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر"

اورالله تعالى نے اس كوندادى:

أَنْ يَّاۤ إِبُرَاهِيُمُ قَنْ صَدَّ قُتَ الرُّؤُيَا۔ ۗ

"جم نے ندافر مائی کہا ہے ابراہیم بیٹک تو نے خواب سے کردکھایا۔"

اور پانی سے غرق کرنے کی صفت چھین لی کشتی والوں کے لیے لہذا اللہ تعالیٰ نے

كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ثُمَّ لَكَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ثُمَّ لَكَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ثُمَّ لَكَرَوُنَّ الْجَعِيْمَ ثُمَّ لَكَرَوُنَّ الْجَعِيْنِ الْيَقِيْنِ - ( ) لَكَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ - ( )

'' ہاں ہاں اگریقین کا جا ننا جانے تو مال کی محبت ندر کھتے بے شک ضرور جھنم کودیکھو گے پھر بے شک ضرورا سے یقینی دیکھنادیکھو گے''

<sup>®</sup>سورة الانبياء ٢٩\_

<sup>@</sup>سورة الصافات ١٠٥ -

<sup>®</sup>سورةالتكاثر۵-۲-۵

104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 % - 104 %

پی علم الیقین سبب خفی اور جلی کا اتحاد ہے اور عین الیقین بندے کا تفویض مطلق ہے جبکہ وہ سبب اور مسبب کوع پہچانتا ہے اور اس میں متحکم سبب مطلق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پا تھا ہے کہ جو اسباب خفی اور جلی کی قدرت کوسلب کر لیتا ہے پس پا کی ہے اس کو جو ہر ثی پر قادر ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَمَّاالسَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَأَرِدْتُ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآئَ هُمْ مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ عَصْبًا وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنِيْنَ فَخَشِيْنَاأَنُ يُّرُهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفُوًا \_ فَأَرَدُنَا أَنْ فَخَشِيْنَاأَنُ يُرُهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفُوًا \_ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبْوِلُهُمَا رَبُّهُمَا عَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْوَبَ رُحْمًا \_ وَأَمَّا لَيْبِيلِهُمَا رَبُّكَ أَنْ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَ مَنْنِ يَتِيْبَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ الْجُدَارُ فَكَانَ لِغُلاَ مَنْنِ يَتِيْبَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ الْجُدَارُ وَكُلُومًا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ لَيْبُكُومَا مَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ لَيْبُكُ فَكُومَا مَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ لَيْبُكُونَا أَنْ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ لَكُومُ لَا مَالَحُمْ تَسْطِعُ يَبْلُكُا آشُدٌ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَاكُنُو هُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ أَنْ لَيْفِي مَنْ رَبِّكَ أَنْ الْمُولِي عَلَى الْمُولِي فَيْلُومِ مَنْ وَلِي كَانَ أَبُومُ مَا وَكُونَ الْمُولِي فَيْلُومُ مَا مَالَمُ تَسْطِعُ عَنْ الْمُولِي فَيْلُومَ مَا مُولِي فَيْلُومُ مَالُومُ لَيْلُهُ مَالُومًا مَالُومُ الْعُلِي مَالُومُ اللَّهُ اللّهُ مِنْ وَلِكُ تَأْوِيُلُ مَالُومُ مَا مَالُومُ لَا مَالُومُ اللّهُ فَلَامُ اللّهُ فَيْلُومُ مَالُومُ اللّهُ مَا وَيَسْتَخُومِ عَلَاكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى مَالُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِي فَلَامُ اللّهُ اللّ

''وہ جو کشتی تھی وہ کچھ مختا جوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے چیھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبر دہتی چھین لیتا اور وہ جولڑ کا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھر ااور اس سے زیادہ مہر بانی میں قریب عطا کرے رہی وہ دیواروہ شہر کے دویلتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105)

آدی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ پچھ میں نے اپنے تھم سے نہ کیا یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔''

لیا یہ برہ کی ۔ پہلی آیت میں مقام سب جلی ہے جس کواللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قول فَاُرَدُتُ کے ساتھ تعبیر کیا ہے پس بیسب جلی کا ارادہ ہے کہ جس کواللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہے جس کے ہاتھ پر چاہتا ہے جاری فرما تا ہے۔

ہے اسے الاسلام کے اللہ اللہ کا اندیشہ ہے لہذاای کے حضرت موی علیا نے اعتراض فر مایا گریہ کے حملاک ہونے کا اندیشہ ہے لہذاای کیے حضرت موی علیا نے اعتراض فر مایا گریہ خطاب حضرت خضر علیہ السلام ہے مقام سبب جلی میں کیااور سبب خفی کی تذکیر کی اور یہ خطاب حضرت خضر علیہ السلام ہے مقام سبب جلی میں کیااور سبب جلی پراعتاد کل شی نہیں ہے بیواضح کرنے کے لیے کہ سبب جلی پراعتاد کل شی نہیں ہے ہونکہ بیدونوں اللہ تعالیٰ کی عنایت کے متاج ہیں۔ البذا جب حضرت خضر علیا نے حضرت موی علیا ہے ہے کے قتل کے بارے میں کام کیا تو اللہ سبحانہ وقعالی نے ان کے قول کو اس قول کے ساتھ تعبیر کیا فارڈ ذیا تو یہ دونوں الدون کا اجتماع ہے یعنی وونوں سببوں کا سبب خفی اور سبب جلی کا ، تو حضرت موی علیا اگا اور حضرت خضر علیا ہی کا متو حضرت موی علیا گا اور حضرت خضر علیا ہی کے مقام پر سبب جلی کے ساتھ تھا اور وہ بچکا قتل تھا اور حضرت خضر علیا ہی نے دھرت موی علیا گا کوتا کیدگی کہ عبب نفی ہی ہرشی نہیں ہے بلکہ یہاں اور حضرت خضر علیا ہی دیوار کوسید ھا کھڑا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا: فاداکہ سبب مطلق ہے ہی دیوار کوسید ھا کھڑا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا: فاداکہ کی بیاں بیارادہ صاحب مقام جلی اور خفی پر مخفی رکھا گیاان دونوں سے اس پر ایمان بھینی رکھنے کی مطالیہ کیا گیا۔ اور تسلیم و تفویض کا عظم کیا گیا ہے۔

للبذا حفرت خفز علینہ نے جوان کواللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا اس کو نافذ فر ما دیا تینوں حالتوں میں پس بیر تینوں مراتب ایک حکم میں مشترک ہیں اور ایک حکم میں متفرق ہیں حضرت خضر علینہ کے تصرف میں متفق ہے کشتی کو تو ڑنے قبل کرنے اور دیوار کوسیدھا کرنے میں کہ دیکھنے والے کوان کا کام عبث لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ راہنمائی ہے ا مراتب اعتقاد کی وضاحت ہے۔

پہلامر تبہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ انسان کشتی میں سمندر کی موجوں میں ہوتا<sub>۔</sub> اور اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف تو جہ کیے ہوئے اور وہ اپنے آپ پرسبب جلی کے اثر کو <sub>مجرا</sub> جاتا ہے حالانکہ وہ مقام سبب میں ہوتا ہے۔

لہذا حضرت خصر علینا نے اس کوتوڑ دیا تا کہ ان پر ظاہر ہوجائے کہ سبب ظاہری ا شے نہیں ہے۔ تا کہ معتقد جادہ متنقیم پر آجائے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ سبب خفی کے اڑا نہ بھول جائے جواس مقام کی اصل ہے پس مکلف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اعتقاد کے اعلی مقام پر ہواور وہ مقام اللہ تعالیٰ پر توکل مطلق کا مقام ہے۔

پس جب سبب جلی کا اثر واضح ہوگیا جس کی وجہ سے نفس اپنے او پر سبب نفی کے اللہ کو کھول جا تا ہے تو خفر ملینا نے بچے کو سبب نفی کیساتھ قبل کر دیا اور حقیقت ہیں اس کوونل ہلاک کرنے والا ہے اور بیاس خوف سے ہے کہ وہ بیا عقاد نہ بنائے کہ سبب ظاہری ہی اس خش ہیں ہتا کہ بندہ اپنے اعتقاد میں دونو ل حقیقوں کو جمع کرے کہ وہ دونوں سبب مطلق ٹی متلازم اور اکھٹی ہیں تا کہ بندہ کے لیے روثن ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہرشی پر قادر ہالہ وہ ہزا اور بلندہ ہا اور ایسانی شتی کے غرق ہونے سے بچایا کہ تو ڑنے گے ساتھ جب اس کو ہز ق ہونا ہو اور ایسانی کشتی کے غرق ہونے سے بچایا کہ تو ڑنے گے ساتھ جب اس کو ہزا اور بلندہ ہا اور ای طرح بیج کا قبل کرنا حالانکہ ظاہر میں اس کو قبل کرنا جا کر نہیں کی اصل میں فساد ہونے کے تا کہ بیچ کی زندگی والدین کو بدلے میں دوسر ابچہ دیکر ثابت کی اصل میں فساد ہونے کے تا کہ بیچ کی زندگی والدین کو بدلے میں دوسر ابچہ دیکر ثابت کرے ۔ پس ظاہر میں بیدونوں متفق ہیں ، اور حقیقت میں مختلف نہیں اور جب سبب قبل کو ارتب جلی کا اثر ظاہر موا اور وہ دونوں ایک شکی میں جمع ہوتے ہیں اور وہ سبب مطلق ہا اس کا نتیجہ نکا اور وہ دیوار کے گھڑے کرنے کے ساتھ ایمان کی صراحت کا قیام ہا اس کا نتیجہ نکا اور وہ دیوار کے گھڑے کرنے کے ساتھ ایمان کی صراحت کا قیام ہاد اس میں واضح اشارہ ہے کہ دونوں اسب جفی اور جلی کا سبب مطلق میں جمع ہونے کا نام

ایمان ہے دہ سبب مطلق جواللہ تعالیٰ کے ارادہ مے حقق ہوتا ہے۔

اوراس آیت میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ صلاح اور صدق کا بندے پر اللہ تعالیٰ کے احسان کرنے میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے ایمان کا وہ بلندور جہ ثابت بندے پر اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے پھوشا ہے وہ ارادہ جوسب جلی اور خفی دونوں کرنے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے پھوشا ہے وہ ارادہ جوسب جلی اور خفی دونوں

اور عالم شہادت میں سبب جلی کے انہدام کے وقت اس کا حال حدوث کا وجوبا تقاضا کرتا ہے، پس حضرت خضر علیا ہو کو بوار کے گھڑ ہے کرنے کا تھم ہوتا ہے بعنی سبب جلی کے ایجاد کے ساتھ جس کے تحت سبب خفی بھی ہے اور وہ خزانہ ہے اور اگر اللہ تعالی اپنی تحکمت اور قدرت سے ساکنان عالم شھادت کے لئے اپنی زندگی میں اسباب کو بروئے کا رلانے کا فیصلہ نفر ما تا تو وہ سلامتی سے زندگی نہ گزار سکتے اس علم کے باوجود کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ وہ سبب جلی کے بغیر بھی جو چاہے کرے۔ اور بیربی اللہ کا رنگ ہے کہ جس کو اس عالم پر مقدر کیا گیا ہے۔ اور اگر خصر علیا تھا کہ وہ خزانہ ضائع ہو جاتا اور ہوسکتا تھا کہ وہ خزانہ ضائع ہو جاتا اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں کو اچانک اس سے آگاہ فرما تا لیکن بہت سے اختلافات پھوٹ پڑتے اور اس کی گوئی دینے والاکوئی نہ ہوتا۔

اس سے ایک بہت بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا''اراذ'کے قول کو بیان کرنا ضروری تھا کیونکہ بیہ معدوم شک کے ایجاد پر متر تب ہوتا ہے اور معدوم کا ایجاد کرنا اور بنانا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اور مخلوق اس کی تفویض یا تسخیر کے سوا اس پر استطاعت نہیں رکھتی ۔ پس اس نے اپنے بندہ حضرت خضر علینا کو دیوار کے کھڑے کرنا تفویض کیا اور اسکا سب بھی بتایا ۔ جیسا کہ حضرت میکا ئیل علینا کو آسمان سے بارش نازل کرنے کا تھم فر ما یا اور رزقوں کے بنانے کا اور حضرت جرائیل علینا کو پیغامات کے نازل کرنے کا تھم فر ما یا اور ملکوں کو ہلاک کرنے کا تھم دیا کہ جب ان کی زندگی بغاوت اور مکرشی میں گزرنے کلی اور ان پر بات واضح ہوگئی (یعنی ہلاک ہوگئے) اور حضرت ملک

الموت کوقبض ارواح کاحکم فر ما یالہذااب ہمیں سبب جلی یا ظاہری پرایمان لا نا واجب ہوا سبب جلی اور مطلق پر پختہ اعتقاد کے ساتھ ،اگر چے سبب جلی ظہور میں قوی ہوتا ہے جبکہ عام انسان سے حقائق کے ادراک کوسلب کرلیا جاتا ہے۔

يس مثلانماز الله كى عبادت ميسبب جلى بيكن سبخفى اس مين خشوع باوراى طرى كعبك طرف يحده سبب ظاهري ب اوراى ميسب خفي يجده الله تعالى كو ب اورتمام عبادات اي نت پر چلتی ہیں اور یہی ایمان بالغیب ہے پس جو نبی یاولی صالح ہے کوئی توسل کرے گاتواس کو کافرنہیں كهاجائ كأاورنه بي ممراه كاس پراطلاق موگاجب تك كدوه بياعتقاد ندر كھے كديد دونوں الله تعالى کے اذن کے بغیر ذاتی طور پر نفع ونقصان کے مالک ہیں کیونکہ بے شک ججر اسود نفع ونقصال دیتا ہے اور قیامت کے روزیداس کی گواہی دے گا کہ جس نے اس کا بوسہ لیا اور سہ بات حضرت علی رہا تھانے حضرت عمر فاروق والنَّهُ؛ كوسمجها كي جب كه حضرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب والنَّهُ؛ نے فر مایا: و الله اني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ، و لو لاأني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك "الله كي قسم مجھ علم ب كەتوپتھر ب نەتونقع ديتا بادرنة ونقصان اورا گرميس الله كرسول مُن الله كالمحتج بوسدية بوئ ندد يكما توميل محج بهي بوسدنديا-" کیونکہ سیدنا عمر فاروق بڑاٹیؤا کے لیے سبب جلی کی مجلی ہوئی تھی تو حضرت سیدنا مولی علی ٹاٹٹ نے ان کو یہ بتلایا کہ اس میں سیجے سے بات ہے کہ: أنه ينفع ويضر ـ ®

®رواهالبخاريبرقم١٥٩٧ ومسلمبرقم١٢٧٠

الحاكم في المستدرك ١ / ٢٢٨، والمحب الطبرى في القرى لقاصد أم القرى صلاحه المائن من القرى القاصد أم القرى صلاح ٢٤٩، شن الن يأد المائن المراكم المن المراكم المن المراكم المن المراكم المراكم

عقق ول المحافظة المحا

" عِنْكَ بِينْ اورنقصان دے سکتا ہے۔"

لیکن اس میں حقیقی و ذاتی نفع ونقصان کا اعتقاد رکھناممنوع ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور بیر حقائق ہیں ہیں جب ساحر جادوگر اور شیطان اللہ تعالیٰ کے اذن ے اثر رکھتے اور نقصان پہنچاتے ہیں اور ای طرح حاسد اپنے حسد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو نفع پہچانے والے اس کے حکم سے کیوں نفع نہیں پہنچا معتے جبکہ نفع اللہ تعالی کی رحمتوں میں سے رحمت ہے اور رحمت توغضب سے سبقت لے فانے والی ہے لہذا میالزام سیح نہیں مگراس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ لازم سیح ہو کیونکہ رحت سبقت رکھنے والی ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ ِكُلَّ شَيْعٍ ـ ® اور میری رحت ہر چیز کو گھرے ہے۔

اورجيها كراللدتعالى كافر مان حديث قدى من بكد:

سبقت رحمتي غضبي ـ

"ميرى رحمت مير عضب پرغالب آگئے۔"

اورالله تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر:

مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُو نَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى۔ ®

"جم تو البيس صرف اتى بات كے لئے بوجة بيں كه يہميں الله كے پاس

"こけらんくり"

اسورة الاعراف ١٥٢

<sup>®</sup> رواه البخاري (۷۵۵۳) ، و مسلم ( ۲۷۵۱)، واحمد في مسنده ۲/۳۸۱، والخلال في السنة ١/٢٧٩ (٣٢٨) وابن ابي عاصم في السنة ١/٢٤٠،والطبراني في الاوسط ٣٩١٣٩ (٢٨٨٩)، من طريق ابي الرافع، عن ابي هويرة-اسورة الزمر ٣٠٠

ابن تیمیہ کی رائے میں کہ مشرکین مکہ بتوں کی صرف تعظیم اور قربت حاصل کرت سے عبادت نہیں کرتے سے تو یہ بغیر جواز کے نص میں اپنی رائے قائم کرنا ہے کیونکہ تمام کے تمام مفسرین کے اقوال ابن تیمیہ کی اس تغییر و تاویل کو رد کرتے ہیں ، بلکہ آیت کا منطوق تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب وغصہ اور ناراضگی کا اظہار ہے کہ جوسید ھے اور بدایت کے داستے سے بھٹک گئے ہیں جو کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے سنت بنایا ہے اور اپنی مراد کے مطابق اس کو متعین کیا ہے۔

پس بیان کی نظر کی خرابی اورانہوں نے سب جلی کواس کے چز سے نکال دیااوراس کو ان کی گمراہی کا سبب قرار دے دیا اور یہ فیصلہ نہ کیا کہ اس قضیہ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ لہٰذا کوئی عاقل سلیم الذوق اور سلیم الفطرت ایسا قول نہیں کر سکتا جو کہ ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ پس کفارِ مکہ نے جب دین حنیف سے انکار سے اعتراض کیا اور دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہو گئے ان کی سوچ بگڑ گئی اوران کے خمیر سیاہ ہو گئے تو وہ ایسے ہو گئے كهتق وباطل ميں فرق نہ كر سكتے تھے۔ تواصل كوفر ع اور فرع كواصل سجھتے تھے تو راستہ ہے بہک گئے جب کہاللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صالحین کے ساتھ توسل مشروع فر ما یااس شرط یر کہ وہ بیاعتقاد رکھیں کہ مؤثر سبب خفی ہے اور سبب مطلق کی مراعات رکھیں۔اس لیے حق سبحانہ نے اس آیت میں ان لوگوں کے گمان کا بطلان فر ما یا جبکہ انھوں نے بتوں کوسب جلی بنالیا جیسا کہ تعبہ شرفہ بلکہ اس سے بڑھ کرجب انھوں نے اصنام کوسب خفی کی صفت عطا کردی \_توان کے لیے بیراہ بن گئی کہ وہ کہیں ما نعب کُ هُمْ اس لیے وہ ان کی عبادت كساته مقم كي كي جيها كرآيت ميس بكر إلَّا لِيُقَرِّبُو نَايِعِي الله كورب عاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کمان کورد کر کے جھٹلا دیا کیونکہ وہ خطا کار اور مخالف تحے جیسا کہ سبب ظاہری کامنکر ہوتا ہے جیسا کہ ہلیس جب اس نے انکار کیا اور نکل گیا حضرت آ دم کو تجدہ کرنے سے ۔ گویا کہ اللہ سجانہ تعالیٰ ان کوفر ما تا ہے تم ان کی عبادت كرتي بواوراصل كے ليے بھي نه چيوڙا اورزياده موكداس آيت پر بوتا ہے كه:

" مقر فرماؤاے کا فروانہ میں پوجہا ہوں جوتم پوجے ہو۔" پستمھارا قیاس جس کوتم نے گمان کیا وہ سرے سے ہی باطل ہے اس لیے جب اسلام آیا تو ہمارے آقا حضرت محمد من فیل کے کا بعثت کے ساتھ سے بات صحیح ثابت ہوگئ آپ اسلام آیا تو ہمارے آقا حضرت محمد من فیل کے ساتھ سے بات صحیح ثابت ہوگئ آپ

المابعث الاتمم مكارم الاخلاق - 3 انهابعث الاتمام مكارم الاخلاق

'' بشک میں اخلاق حسنہ کی پھیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔''
اور اخلاق کی پھیل باعتبار سب جلی ہے کیونکہ بیہ عالم شھادت کے بھائق میں سے
ع،ظاہر میں سجدہ کعبہ کو ہے لیکن فی الحقیقت سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہے جب ایمان کا تحقق لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ محقق ہوگیا تو عابد سب خفی وجلی کے بار نے نہیں پوچھا
جائےگا کیونکہ ان دونوں کا تحقق کلمہ تو حید میں ہوچکا ہے۔

اوراگران کوبھی اخذ کر ہے تواس کے لیے زیادہ نفع بخش اوراکمل ہوگا، جیسا کہ فقہاء نے نیت کو حاضر کرنا نماز کے اکمال کے لیے اولی واکمل کہا ہے لیکن صحت نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت اس کو یاد کرنا ہی کافی ہے کیونکہ مشقت تیسیر کولاتی ہے جبکہ کامل نماز کے لیے استحضار مشکل ہے اور دین آسانی پر مبنی ہے، ایسے ہی جج کے مناسک ظاہر میں معتبد کے لیے ہیں اور پیر باطن میں عبادت اور قرب ہیں اور پیر دونوں سبیوں کو ظاہر کرنے سے واقع ہوئے جواللہ تعالی کے ارادہ سے مرتب ہوتے ہیں اور یہی صراط متنقیم ہے:

®سورة الكفرون ١-٢\_

(البزار ۲۹/۸(۲۹۲) ، والبيهقي في السنن الكبري ۱۹/۱۰، و شعب الايمان (۱۰/۱۹) ، والعب الايمان (۲۹۲۰) ، والقضاعي في مسند الشهاب ۲/۱۹، والامام احمد ۲/۳۸۱ بلفظ انباعث لائم صالح الاخلاق امام هيشمي نر مجمع الزوائد ۱/۱۹ مي فرمايا رواه احمد و رجاله رجال الصحيح، و رواه البزار الاانه قال: لائم مكارم االأخلاق و رجاله كذالك غير محمد بن رزق الله الكلودانيو هو ثقة ، و رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ۲/۳۲۳ ، والبخاري في الادب المفرد ۱۰ (۲۸۸۳)

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ \* "الله کا دالی مولَی بناجس پرلوگوں کو پیدا کیا۔"

پس ابن تیمید کا آیت متقدمه کی تاویل منا نعبی گهر میس سراسرعقلی اور نقلی طول فاط اور نقلی طول کی گذیر فلط اور خطاء ہے، اور اگر ہم اس کی اس تاویل کو پکڑیں توبیہ اللہ تعالیٰ کے قول کی گذیر ہوگئی اور شیخ ابن تیمیہ ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے پس مجھی وہ خطا کرتا ہے اور اس کی تفصیل میں نہیں جا عیں گے تحقیق اس تحریف کرتا ہے اور ہم اس مقام پر اس کی تفصیل میں نہیں جا عیں گے تحقیق اس وضاحت ہم نے اپنی کتاب ''قصحیح المفاھیم العقدیة ''میں کردی ہے پس وہاں و بکھیں۔

عاقل وہ ہے جوحاصل کرے اور موفق وہ ہے جوانتدراک کرے۔ والحمد للله رب العالمین۔



دوسری بحث

# قرآن كريم سے فقى دلائل

جوفی بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں نظر کرے گا تو وہ کثیر آیات توسل کے حق میں مراحتا یا تلوی ہوا (اشارة) پائے گا اور بیتمام آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے پچھ آیات ایس پیش کرتے ہیں کہ جوتوسل کی حقیقت پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں اور مفسرین حضرات کے اقوال بھی ان کے ساتھ پیش کریں گے اور پھر اس سے اپٹم تفضی پر استنباط کریں گے۔ پہلی ولیل:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاقِ-اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاقِ-

اورصبراورنمازے مدد چاہو۔

اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی طرف معانی اور مبانی اقوال اور افعال کے ساتھ توسل کا تھم دیا ہے، پس صبر توسل بالمعانی والصفات سے اشارہ ہے اور نماز اشارہ ہے افعال اور ذوات کے ساتھ ہی تمام موقات ومعانی کے ساتھ ہی تمام موقات ومعانی کے ساتھ یا افعال و ذوات کے ساتھ اور توسل بالمعانی کو ذوات پر مقدم کیا گیا کیونکہ ذوات صفات کے لیے اصل ہیں تو بیضر وری ہے کہ اصل کو متاخر کیا جائے اور صفت کو مقدم کیا جائے۔ پس اللہ تعالی کو پاکہ ہے جس نے ہدایت دی ہے۔ اور صفت کو مقدم کیا جائے۔ پس اللہ تعالی کو پاکی ہے جس نے ہدایت دی ہے۔

®سورة البقرة ۵۷\_

دوسرى دليل:

الله تعالی کا فرمان ہے:

وَكَانُوْا مِنُ قَبُلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَا عَرَفُوا كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔ الْكَافِرِيْنَ۔

''اوراس کے پہلے وہ ای نبی کے وسلے سے کا فروں پر فنٹی مانگتے تھے تو جب تشریف لا یا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹے تو اللہ کی لعنت منکر وں پر۔''® منکروں پر۔''®

مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہود جب جنگ کرتے اوران کی تعداد کم پڑ جاتی اور دشمن غالب آنے لگتا تووہ یوں کہتے :

اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته -أي صفته-في التوراة ، فكانو اينصرون ـ

''اے اللہ ہماری مدداس نبی کے وسلہ سے فر ماجو آخری دور بیس تشریف لائے گاجس کی صفت اور نعت ہم تو رات میں پاتے ہیں تو ان کی مدد کی جاتی۔'' ® امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں کہا:

عاصم بن عمر بن قادہ اپنی قوم میں سے کھلوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:
عرب میں ہم سے زیادہ رسول اللہ منافیظ کی شان کوکوئی نہیں جانتا تھا، ہمارے ہال
یہود تھے اور اہل کتاب تھے اور ہم بتوں کے پچاری مشرک تھے جب بھی ان کو ہمار کی
طرف سے تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے کہ اب وہ نبی مبعوث ہونے والے اور تشریف لانے
والے ہیں جو سارے زمانے پر سابیر حمت فرما تھی گے ہم ان کی اتباع کریں گے اور الا
کے ساتھ ل کرتم سے ایسے قال کریں گے جیسے قوم عاداور قوم ارم کے ساتھ کیا تھا۔

شقت ز ل المالية المالية

اوراس کے پہلے وہ ای نبی کے وسلے سے کا فروں پر فتح ما تگتے تھے تو جب تشریف لا یا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔

امام ابن جوزى فرماياكه:

یستفتحون :یستنصرون ، یعنی مدوطلب کرتے سے یہود جب مشرکول کے ساتھ جنگ کرتے تو نبی کریم طالب کرتے سے دوطلب کرتے سے ۔دوطلب کرتے سے۔ 
ستھ۔ 

®

اورام م قرطبی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھاٹھ نے فرمایا کہ:
جب خیبر کے یہود ، غطفان (ایک قبیلہ کا نام) کے ساتھ جنگ کرتے اور
جب یہود کو عکت ہوتی تو یہودی اس طرح دعا کرتے تھے:
انا نسألک بحق النبي الأفي، الذي وعد تنا أن
تخرجه لنا فیا خر الزمان الا تنصر نا علیهم ۔
تخرجه لنا فیا خر الزمان الا تنصر نا علیهم ۔

گیر سند ثابت ہاوراس میں ابن اسحاق نے ساع کی صراحت کی ہے اور عاصم بن عمر بن قبارہ وہ و تقدہ اور اس کے شیعن فوری جماعت ہیں جو ایک دوسر ہے کی تا کد کرتے ہیں۔ پس اس اثر کی سندھیج ہے اور مشہور ہے اور امام مین نے دلائل المنوۃ ۲۰/۵۷ کے بیں اس کوروایت کیا ہے اور امام طبری نے اپنی تغییر ا /۵۵ میں اور اس اثر کی تا کیو میں دیگر روایات بھی ذکری ہیں جو کہ ایک دوسر ہے کی تا کید کرتی ہیں۔ © زاد المسیر سم ۱۸۱۸۔

اے اللہ ہم تجھ سے اس نبی امی کے وسیلہ سے دعا ما تکتے ہیں کہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو آخری زمانے میں بھیجے گا تو ان کی مدر کی جاتی۔

تو فرما یا کہ جب انہوں نے بید دعا ما تکی اور غطفان کے سامنے گئے تو غطفان شکت کما / بھاگ گئے ۔ تو جب رسول اللہ مُکَاثِیُّا مبعوث ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

و كَانُوُا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوُا "اوراس سے پہلے دہ ای نبی کے وسلے سے کافروں پر فتح مائلتے تھے۔" یعنی اے محمر مُنَافِیْم آپ کے وسلہ سے فتح مائلتے تھے۔ ® امام بیمقی نے اس اثر کو اپنی سند کے ساتھ دلائل النبوۃ میں دیگر کئی روایات کے

امام بیم علی نے اس اثر کواپنی سند کے ساتھ دلائل النبو ۃ میں دیگر تی روایات کے ساتھ روایت کی سند کے ساتھ روایت کی سند کے ساتھ روایت کی سند کی تا سکیر کرتی ہیں۔

حضرت امام رازی نے فرمایا کہ اس آیت کے سبب نزول میں کئی وجوہات ہیں،الا میں سے ایک توبیہ ہے کہ:

نی اکرم طُالِیُم کی تشریف آوری سے پہلے اور قرآن پاک کے نزول سے قبل یہودی فتح طلب کرتے یعنی فتح اور نصرت کی دعا کرتے اور وہ کہتے تھے:
اللہ مد افتح علینا وانصر نا بالنبی الأمی ۔
"اے اللہ! ہمیں نی ای طُلِیم کے وسلہ سے فتح دے اور ہماری مدوفر ما۔"
امام ابوحیان اندلی نے فرمایا کہ:

یستفتحون أي : یستحکمون أو یستعلمون أو پستنصرون ، یعنی فیمله طلب کرتے یا علم طلب کرتے یا مدوطلب کرتے ۔ جب وہ وحمن کے مقابل جنگ میں جاتے تو کہتے:

<sup>@</sup>تفسير القرطبي ٢/٢ ٢-٢٤ . @دلائل النبوة للبيهقي ٢/١٨- @تفسير كبير ١٢/١٨٠

اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة \_ "اے اللہ ان کے خلاف ہماری مدوفر ما اس نبی تافیج کے صدقے کہ جو آخری زمانے میں مبعوث ہوگا اور جس کی نعت ہم تورات میں یاتے ہیں''<sup>®</sup>

رمخشری، وخازن اوراساعیل حقی اور شیخ زادہ نے حاشیہ بیضاوی اورعلامہ آلوی نے مجى اى طرح اپنی این تفاسیر میں فرمایا۔ ®

تىسرى دلىل:

حق تعالى كافرمان بكد:

يَا أَيُّهَا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا اللَّهِ

"اےایمان والو! اللہ ہے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ ڈھونڈ و۔"®

زمخشری نے کہا کہ:

الوسيلة كل ما يتوسل به ، أي : يتقرب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلک 🌯

امام عبد بن جمید، فریانی ، ابن جریر ، ابن المنذر ، ابن الى حاتم نے حضرت قباد ہ سے الله تعالى كاس قول وَ ابْتَعَفُوا لِلَّهِ والْوَسِيلَةَ كَ بارك مِن فرما ياكه-القرية: قرب

<sup>@</sup>تفسيربحرالمحيط٣٠٣١-

<sup>®</sup>تفسيرالكشاف ١/٣٣٩، وتفسير خازن١/٢٥، وروح البيان ١/١٤٩، حاشيه شيخ زاده على البيضاوي ١/١٧٩، وروح المعاني ١/١٤٩

<sup>®</sup>سورة للائده ۳۵\_

<sup>@</sup>تفسيركشافللزمخشري ١ /٣٣٦\_ القسير در منثور للسيوطي ١/٣ ٤-

امام طبری نے ای آیت کی تغییر میں حضرت ابو وائل سے روایت کی ، وَالْمُتَوَّالِ الْمُورِيِّ کَی ، وَالْمُتَوَّالِ اِلَیْمِوالْوَسِیْکَةَ قال: القربة فِی الأعمال لینی اعمال میں قرب حاصل کرو۔

اورای طرح حضرت امام عطاہے بھی روایت کی ہے وَ ابْتَعُواْ اللّیهِ الْوَسِیْكَةَ قال: القربة لین وسیلہ بمعنی قرب ہے۔

اور پھرامام سدی سےروایت کی کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو التَّقُو اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ قَالِللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ قَالِ اللهِ اللَّهِ الْوَسِيلَةَ قَالِ السَّالَة والقربة لين وال اور قرب

اوراى طرح امام مجابد سے روایت كى انہوں نے فرمایا كه: وَ ابْتَعُوُّ اللَّيْهِ الْوَسِيْلَةَ عَالَ اللَّهِ عِلْوَسِيْلَةً عَالَ الله عزوجل - الله تعالى كى بارگاه مِين قرب حاصل كرنا - ® قال: القربة المح

اورامام حاكم في حضرت حذيفه والفيز سروايت كى كه:

انہوں نے ایک قاری کوسنا کہوہ پڑھر ہاتھا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو التَّقُو الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ قال: القربة، ثم قال: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد تَا الله الله وسيلة ـ ®

''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ ڈھونڈ و یو آپ نے فرمایا کہ قرب اور پھر فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ ہم اجمعین ہے محفوظ علم والے جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈلاٹٹؤ ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں۔''

اورامام طری نے ابن زید سے ای آیت کی تغییر میں فرمایا کہ:

اتفسير الطبرى ١٠/٢٩١ ـ

<sup>©</sup>رواه الحاکم ۲/۳۱۲، وهو علی شرط الشیخین اور به حدیث توسل بالذوات پر بہت بژگا دلیل ہے۔

وَابْتَغُوا الَّذِي الْوَسِيْلَةَ قال: المحبة ، تحببوا الى الله و قرأ أُولِئِكَ اللَّهِ يُنْ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أُولِئِكَ اللَّهِ عِنْ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ الْوَسِيْلَةَ وَلِيلِهِ مِن اور الله كساته محبت كرواور پڑھا۔ وہ مقبول "وسيله مجت كرواور پڑھا۔ وہ مقبول بندے جنہیں بيكافر پوجة ہیں وہ آپ ہى اپنے رب كی طرف سے وسیلہ بندے جنہیں بيكافر پوجة ہیں وہ آپ ہى اپنے رب كی طرف سے وسیلہ بندے جنہیں بيكافر پوجة ہیں وہ آپ ہى اپنے رب كی طرف سے وسیلہ بندے جنہیں بيكافر پوجة ہیں وہ آپ ہى اپنے رب كی طرف سے وسیلہ بندے جنہیں بيكافر پوجة ہیں وہ آپ ہى اپنے رب كی طرف سے وسیلہ بندے ہیں۔''

اورابو برعبدالر من مخبون نے اپنی کتاب مسمام الموحدين في حناجر المارقين عبي

كهاكه:

اور حاصل کلام ہیہ ہے کہ وسیلہ: سبب اور قرب یعنی ہروہ چیز کہ جس کے ساتھ تقرب حاصل کیا جائے اور پچھلوگوں نے اس آیت میں فرمایا۔

یہاں تھم سے مراد تقو کا تعمل ہے اور و سیلہ: ذوات شریفہ ہیں تکرار سے بچتے ہوئے کونکہ اگر ہم وسلہ کومل کی طرف پھیرتے ہیں تو یہ گزرے ہوئے تھم کی تا کید ہوگی اور اگر ہم اس کو ذوات فاضلہ کی طرف پھیریں تو یہ تاسیس ہوگی اور تاسیس تو کید سے بہتر ہے۔ © اور مصبح بات کے لائق ہے۔

اورالله تعالی کے فرمان:

وَرَبُكُ أَعُلَمُ بِمَنُ فِي السَّبُواتِ وَالْأَرْضُ وَلَقَلُ فَضَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَى بَعْضِ وَّا تَيْنَا دَاؤْدَ زَبُورًا۔ قُلِ الْعُضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَى بَعْضِ وَّا تَيْنَا دَاؤْدَ زَبُورًا۔ قُلِ الْعُضَ النَّبِيِّيْنَ كَمُعَلَّمُونَ كَشُفَ الضَّرِ الْمُعُواالَّذِيْنَ يَمُعُونَ كَشُفَ الضَّرِ عَنْكُمُ وَلَا تَحُويُلًا أُولِيْكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَمُعُونَ يَبُتَعُونَ إلى عَنْكُمُ وَلَا تَحُويُلًا أُولِيْكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَمُعُونَ يَبُتَعُونَ إلى مَنْكُمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ مَنْ اللهُ إِنَّ عَذَابَ رَبَّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔

اسهام للوحدين في حناجر المارقين ٢٧ ـ

اور تمہارارب خوب جانتا ہے جو کوئی آسانوں اور زمین میں ہے اور بے شک ہم نے بدیوں میں ایک کوایک پر بڑائی دی اور داؤدکوز بور عطافر مائی ۔ تم فر ماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہوتو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا وہ مقبول بند ہے جنہیں میکافر پوجے بیں وہ آپ ہی اپنے دب کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امیدر کھتے اور اس کے عذا ب

حفزت علامه محدث عبدالله بن الصديق الغماري دلالله معترضين كاردكرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس آیت میں ایے لوگوں کے لیے تو یخ کی دلالت ظاہر ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے سوامعبود بنا لیے اور ان کی طرف نظر تقرب اور وسیلہ ہے دیکھتے ہیں اور انہوں نے کہا: مَا نَعُبُدُ هُمُ إِلَّا لِيُعَدِّبُو نَا إِلَى اللَّهِ وُلُفَى ۔ "ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لئے پوجتے ہیں کہ یہ میں اللہ کے پاس زدیک کردس'، ®

پھرآپ الله فرماتے ہیں کہ:

جس کا گمان ہے کہ بیآیت مسلمانوں کے انبیاء کے ساتھ توسل کرنے میں عام ہے تو اس نے غلطی کی اور بی تول والے غلط راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نص خاص کو عام عموم مطلق بنا دیا اور ان پر متعدد وجوہ

-くじゅうノ

<sup>@</sup>سورة الاسراء 20\_20\_

اسورة الزمر ٣\_



يهلارد:

يرآيت جنول كو بوجنے والول كے حق مين نازل موئى جيسا كم سيح بخارى ميں ہے، لہذااس کوانبی پررکھنا اور دؤسروں پراطلاق نہ کرنا واجب ہے کیونکہ اس میں فعل کہ جس ے ساتھ ان کو خاطب کیا گیا وہ ادعوا مثبت ہے اور فعل مثبت عام نہیں ہوتا اور آجکل جو مصیت معرضین کو پڑی ہوئی ہے وہ بیہ کدوہ مشرکین پر نازل ہونے والی آیات کو مومنوں پر چیاں کررہے ہیں اور سے بہت بڑی فخش غلطی ہے۔

#### ووسرارد:

اگر ہم مان لیں کہ بیدعام ہے بینی بقول ابوعبد اللہ البصر ی المعتز کی کے کہ'' بیہ خطاب عام ہے قائل کا کہنا افعلوا استغراق پرحمل کیا جائے گاتو بیآیت عام ہوگی اوراس طرح اں کامفہوم ومعنی کر بیآیت جنوں اور جنات کے علاوہ دیگر چیز ول کو بوجنے والے جیسا کہ مثر كين كرتے متھے كه فرشتول كى عبادت اور بتوں كو پوجتے تھے، كيكن يہ پھر بھى مسلمانول جو كەللەتغالى سےاپنے نبى ئالىۋا كے وسلەپ مانگتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہونگے كيونكہ تعل بيصلاحيت نهيس ركهتا كه خطاب ان كومونه لغوى طور پر اور نه بى شرعى طور پر-

#### تيرارد:

ال فرمان كامعنى أدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ ان عما تَكْ طلب كرت (متعرف بالذات مجھ کر )اوران کی طرف راغب ہوتے اور یہ چیزیں متوسل میں نہیں پائی جاتیں اور نہ ہی اس پران کومنطبق کیا جا سکتا ہے کیونکہ متوسل تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور ان کے وسلمه ای کی طرف راغب ہوتا ہے۔

#### چوتھارد:

ال میں اختلاف نہیں کہ اللہ تعالی کے فرمان: یَدُعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ

انوسینگة میں یدعون کے دونوں مفعول محذوف ہیں تو پہ جائز نہیں کہ پہ تقذیر میں وہ لوگ ہوں گئے ہیں کہ دیے تقذیر میں وہ لوگ ہوں کہ جوان کو وسیلہ بھے کر پکارتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پہ فر مان زَعَمُ تُکُمْ مِنْ دُوْنِهِ اس تقذیر ہے منع کرتا ہے تو اس ہے متعین ہوا کہ (محذوف) یدن عو نصعہ المهة ہو کہ وہ ان کو اللہ بھے کر پکارتے اور پوجے ہیں جیسا کہ حافظ ابن تجرعہ قلانی نے اس کو مقدر مانا ہے اور یہی قول اس کی تائید کرتا ہے جو کہ آیت سے صاحبہ ہوتا ہے۔

اقول: (میں غماری) کہتا ہوں کہ اس سے ظاہر ہوا کہ بیآیت کفار کی تو تئے کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس میں قائل کے لیے عموم کا استدلال درست نہیں ہے۔ امام حافظ ابن حجرنے فرمایا:

استبر الانس الذين كاندا يعبدون الجن على عبادة الجن ، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلبوا ، و هم الذين صاروا يبتغون الى ربهم الوسيلة.

''وہ لوگ جو جنات کی پوجا کرتے تھے وہ جنوں کی عبادت پر قائم رہے اور جن ان سے راضی نہ تھے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے رب کی بار > گاہ میں وسیلہ ڈھونڈتے تھے۔''<sup>®</sup>

بیاس آیت کی تفییر میں معتمد ہے بلکہ اس آیت کی وہ تفییر ظاہر ہے جوامام بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود براٹھڑ سے بیان کی ہے آپ براٹھڑ نے فر مایا کہ:

كان نفر من الانس يعبدون نفرا من الجن ، فأسلم النفر من الجن، فاستبسك الآخرون بعبادتهم ـ

<sup>®</sup>فتح الباري ۱۳۹۸\_

"انانوں کی ایک جماعت جنوں کی ایک جماعت کی عبادت کرتی تھی پھر جنوں کے ایک جماعت کی عبادت کرتے تھی پھر جنوں کے گروہ نے اسلام قبول کرلیا تو دوسرے بدستوران کی عبادت کرتے ہے۔"
دے۔"

اور یہاں ایک اور وجہ ہے کہ اس میں قطعی دلالت ہے کہ اس آیت میں تو بیخ کفار کی طرف متوجہ ہے اگر چیان کے معبودان میں ان کے شرک کی مختلف اقسام تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل ان معبودات سے جاری امر ہے اور آیت کا آخر توسل کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔

> ا الم بنوى نے اپنی تغیر میں فرمایا: أُولِیُکَ الَّذِیْنَ یَدُعُونَ یَبْتَغُونَ اِلٰی رَبِّهُمُ الْوَسِیْلَةَ یعنی

الذين يدعونهم المشركون أنهم آلهة يعبدونهم قال ابن عباس و مجاهد: و هم عيسى و أمه و عزيز و الملائكة والشمش والقبر و النجوم ، يَبُتَغُونَ أي: يطلبون الى ربهم الوسيلة ، أي القربة ، و قيل: الوسيلة الدرجة العليا ، أي يتضرعون الى الله تعالى \_ وقوله : أيّهُمُ أُقُرَبُ معناه ينظرون أيهم أقرب الى الله فيتوسلون به وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي الوسيلة الى الله تعالى ، و يتقرب اليه بالعمل الصالح ـ

<sup>(</sup>ابخاری (۲۷۱۵)، و مسلم (۳۰۳۰) في التفسير، واللفظ له م قلت: في الصحيح مسلم (واستمسك الانس بعبادتهم وهو لفظ بالمعنى وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٣٩٣ -بسندسوائ وقال صحيح على شرط مسلم

''وو مقبول بند ہے جنہیں بید کافر پو جے ہیں وہ آپ ہی اپ رب کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈ تے ہیں' یعنی مشرکین ان کو پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مجاھد جا شخت نے فرما یا کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مجاھد جا شخت نے فرما یا کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ حضرت عیسی اور ان کی والدہ اور حضرت عزیر اور فرشتے ، سورج ، چاند، اور ستارے ہے گؤٹؤ ن یعنی وہ اپنی وہ اپ رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وسیلہ وہ چیز کہ جس سے اللہ کا قرب ماصل کیا جائے آئی ہے گئے رباس کا معنی ہیہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے طاصل کیا جائے آئی ہے گؤٹو باس کا معنی ہیہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزد یک ان میں سے کون ہے تو اس سے وہ اللہ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں ۔ امام زجاج نے کہا کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ بنا بھی اور گل صالح کے ساتھ اس کا قرب پکڑیں۔ 

اور امام آلوی نے اپنی تفیر''روح المعانی'' میں فرمایا کہ:

امام جوز الحوفی اور زجاج نے جائز سمجھا کہ آیٹھٹ اُقٹر بھر بتدا اور خبر ہوں
اور جملہ کل نصب میں بینظرون ، اُی: یفکرون غور فکر کرتے ہیں اب
معنی یہ ہوگا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہے تو اس سے توسل کرتے
ہیں ﴿ ایعنی ان کی دعا سے توسل کرتے ہیں کیونکہ توسل بالذوات میں
اختلاف ہے] ( توسین کے درمیان والاکلام امام آلوی کا نہیں ہے)
بہت سارے محققین نے اس پر خبردار کیا ہے کہ حضرت آلوی بغدادی کے بیلے
( نعمان شکری آلوی ) نے اپنے باپ کی تفیر میں جا بجا تصرف ہے جا کیا ہے بلکہ بعق

التنزيل للبغوى ١٥٠٣-

<sup>@</sup>روح المعانى ٩٩/١٥ ـ

اے قاری محرّم یہ بات تیرے او پر اس وقت واضح ہو جائے گی جب کہ تو تفسیر روح المعانی میں سورۃ وَالنَّازِ عَاتِ خَوْقًا پڑھے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ زیادت (جوابھی گذری) محرہے۔

تفير سورة النازعات ميس كبا:

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشُطًا وَالسَّابِحَاتِ سَنُعًا وَالسَّابِحَاتِ سَنُعًا وَالسَّابِحَاتِ

دوفتم ان کی کہ خق ہے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے تیریں۔''®

ائ تغیر میں بعض اقوال کرنے کے بعد کہااور کہا گیا ہے کہ:

روح کی جم سے مفارقت کے وقت نیک نفوس کی کئی اقسام ہیں اور سے مفارقت کا فت نیک نفوس کی کئی اقسام ہیں اور سے مفارقت لازی ہے کہ وفات سے جب وہ ابدان سے نکلتی ہے یعنی نزع شدید ہوتی ہے، اغرق

السيف الصقيل في الرد ابن زفيل للتقي الدين السبكي و معه تكملة الرد على نونية ابن القيم للشيخ الكوثري ص ١٦٥٠

<sup>©</sup>سودة الناذعات ۱ ۲۰۳۰

126 8 (38) (38) (38) (38) (38) (38)

الناس فی القوس سے ماخوذ ہے (یعنی کمان کوزور سے کھینچا) جب کہ کھینچنا غایت تک کھی جائے حتی کہ تیر کے بھالے تک کھینچ لے۔ کیونکہ روح کی بدن سے مفارقت مشکل ہوآ ہوآ ہے جبکہ وہ اس سے مالوف ہو۔ یہ بدن اکتساب خیر کے لئے ان نفوس کی سواری تھا وہ ال میں زیادتی کا گمان رکھتے ہیں پھرخوشی ونشاط سے عالم ملکوت کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اپٹر فضائے بسیط میں تیرتے ہوئے حظائر قدس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں اور اپٹر فضائے بسیط میں تیرتے ہوئے حظائر قدس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں اور اپٹر فنو اور قوت روحانی کی وجہ سے مد برات میں شامل ہوجاتے ہیں لیعنی فرشتوں سے لاحق ہو جاتے ہیں یا مد برہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

جيما كدامام آلوى فرمايا كد:

اس کے ظاہر ہونے کے بعداس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے مختف احوال ہوتے ہیں عالم میں پس آ دمی اپنے شیخ کواس کی وفات کے بعدد کھتا ہے کہ وہ اس کورشدو ہدایت دیتا ہے اور اس کے مشکل معاملات میں جواس کو پیش آتے ہیں۔

اور جالینوس نقل ہے کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگیا کہ تمام حکماء اس کے علاق سے عاجز آگے تو اس کوخواب میں بتلایا گیا کہ فلاں علاج کروتم تندرست ہوجاد گے پھر اس نے خواب میں پورا علاج بیان کیا جب جالینوس نے وہ علاج آزمایا تو اس کو بیاری سے آفا قد ہوگیا اس کو امام غزالی نے ذکر فرمایا ہے ،اورای لیے کہاجا تا ہے (بیحدیث نہیں مقولہ ہے ) کہ جب تم کسی مسئلہ میں پریشان ہوجا و تو اہل قبور یعنی اصحاب نفوس ذکیہ ساتھا نت ما گو اور اس میں شک نہیں کہ ان کے زائر کوروحانی مددان کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں جب انہوں نے ان کی حرمت و ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں جب انہوں نے ان کی حرمت و عرب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل پیش کیا۔

اور بعض نے اس کو "مُؤتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُؤتُوا" عَالَم متمثل كيا ب

کشف الخفاء میں عجلونی نے کہا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ثابت ہے اور ملاعلی قاری نے کہا کہ بیصونیہ کے کام میں ہے۔ ۲/ ۸۴ / ۲۔ ارشد مسعوع فی عنہ)

اور سورہ نازعات کی تغییر سدی ہے مروی ہے گرانہوں نے کہا کہوہ جماعت ہے کہ جن کی ارواح موت كووت النارب كاطرف تكلى بين "والنَّاشِطَاتِ بِهَا" اور حضرت ا بن عباس چاہی ایس ہی روایت ہے مگر انہوں نے فر ما یا کہ بیر مومن نفوس ہیں کہ موت کے وقت خوشی سے خارج ہوتے ہیں ''وَالسَّابِقَاتِ بِھا''حضرت عبدالله بن معود والتلا ہے روایت ہے مگر انہول نے اس طرح فر مایا کہ بیدارواح مومنین ہیں جو کہ ملائکہ کی طرف سبقت کرتی ہیں کہ جو ان کوقبض کرتے ہیں اور وہ خوثی اور سرور دیجتیں ہیں اور کہا گیا ہے کہ بینفوس کی اقسام ہیں اور ان کےسلوک کا حال بیان کیا جار ہاہے اور عبادت میں اجتہاد کے ساتھ ظاہر و باطن میں ان کی تطھیر اور معارف الهية تك ترتى كابيان ہے كه وه شهوات سے نكل جاتے ہيں اور عالم قدى ميں خوش رہتے ہیں اور مراتب ارتقامیں تیرتے اور کمالات تک پہنچتے ہیں حتی کہ نفوس ناقصہ کے لیے مکمل کرنے والے بن جاتے ہیں ۔۔۔۔اور اس میں توقف اور نہیں کرنا چاہے کہ اللہ تعالی اپنے اولیاء میں سے جس کو چاہتا ہے ان کی و فات کے بعد مرم و معزز بناتا ہے جبیبا کہ وفات ہے قبل ان کو مکرم ومحترم بناتا ہے۔اوراس کی وجہ ہے م یف کو تندرست ،غرق ہونے والے کو بچاتا ، اور دشمن کے خلاف مدوفر ماتا اور بارش نازل فرماتا ہے ای طرح دیگر کام اس کی کر امت کے طور پر اور بعض اوقات الله سجانه وتعالی ان کی مشابهت صورت ظاہر فرما تا ہے اور اس کی حرمت کے ساتھ اگر سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پورا فر ماتا ہے اور اس میں سائل کے لیے اجابت میں کوئی گناہبیں ہے۔

اوراہل علم میں سے ایک بڑے اجل عالم نے اس آیت کی تفییر بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ:

<sup>®</sup> روح المعانى ۲۹/۲۴\_۲۵\_

128 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9

اور وسیلہ کہ جس کی تشریح کی گئی ہے وہ توصل اور تقرب ہے اور بعض اوقات بیاں پراستعال ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ پہنچا جاتا یا تقرب حاصل ہوتا ہے اور یمی شایدسیاق کے زیادہ انسب ہے کیونکہ اس کے بعدیہ قول ہے ایٹھٹھ اَقْرَبُ كَدُون رب كے زیادہ قریب ہے۔اوراس كامعنی (واللہ اعلم ) پہے كەدەمشرك لوگ ملائكە، جنات ،انسانوں كو يو جتے تھے اورا يى چيز كوتلاش كرتے تھے جس كے ساتھ وہ اپنے رب كا قرب حاصل كريں اور بيرو كھتے تھے کہ ان میں ہے کون زیادہ مقرب ہیں کہ اس کی اقتدا کی جائے تا کہ اللہ تعالی کا تقرب ملے جیسا کہ اس کوتقرب ملا یعنی جس کو پوج رہے ہیں و یرجون رحبته مراس سے کہ جن سے ان کے وجود میں مدوطلب کرتے تھے وَ يَخَافُونَ عَذَابَ وهِ اطاعت كرتے ہيں نافر مانی نہيں كرتے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا بِ شك تير ، رب كاعذاب تواس سے بحنا اور ورنا چاہے۔اوراللہ تعالیٰ کی طرف اس کے بعض مقربین کا توسل جیسا کہ آیت كريمه مين إلى حقريب الله تعالى كافر مان ب: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللَّهَ وَابْتَغُوا اِلَّيْهِ الْوَسِيْلَةَ۔

''اے ایمان والو!اللہ ہے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ ڈھونڈ و۔''<sup>®</sup>
اس سے بچتے ہوئے کہ جو بتوں کے پجاری مشرک کرتے ہیں کیونکہ فرشتوں، جنوں اوراولیاء کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لاتے ہیں اوراس کی عبادت ترک کر دیتے ہیں نہ اس سے امیدر کھتے ہیں اور نہ ہی اس سے ڈرتے ہیں اور وہ وسیلہ کو ہی پوجتے ہیں اورا کا کی رحمت جاہتے ہیں اور ای کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں پھران ارباب اور معبودوں کے

Dسورةالمائده ٢٥\_

لتے بتوں اور تماثیل کو وسیلہ بناتے ہیں ، ان کو چھوڑ دیتے اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں ، اور ذباع اور قربانیوں میں ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں ، اور بالجملة وہ الله تعالیٰ کے بض بندوں کے ذریعے یا اس کی محلوق کے بت بنا کر اس کی بارگاہ کا قرب تلاش رتے ہیں چروہ وسلہ کی ہی مستقل عبادت کرتے ہیں اور ای کوستقل بالذات بجھ کران ے امید کرتے اور ڈرتے ہیں اللہ کے سوا، کس وہ ربوبیت اور عبادت میں ان کو استقلال عطامان کرشرک کرتے ہیں" اولئک الذین یدعون "عمراد کیا ہے اگران کی مراداس فرشتے ہوں جنات میں سے مقریین ہوں یا انبیاء اور اولیاء انسانوں میں ہوں توان کے وسلہ چاہے اور رحمت کی امیدر کھنے اور عذاب کا خوف رکھنے سے مراد وہی ہے جس کا ظاہر قریب الفہم ہے اور اگران کی مراداس سے زیادہ عام ہوجی کہ اس میں شامل ہوں مردود شیطان اور فاسق انسان جن کی وہ پوجا کرتے تھے جیسے فرعون اور نمرود وغیرہ تو اللہ تعالی کی طرف ان کے وسیلہ سے مراد ان کا خصوع ان کے سچدے اور ان کی تسبع تکوینی ہوگی جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔اور ای طرح ان سے امید وخوف ان کو ذاتی مقرف بھے ہوئے کے ہیں۔

اورآیت کی تفسیر میں توسل کے ارتباط کامعنی انبیاء مذکورین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ:

وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّيُنَ عَلَى بَعْضٍ وَّا تَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا-

''اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی اور داؤد کوز بورعطا فرمائی''®

<sup>®</sup>لليزان في تفسير القرآن ۲۷ / ۱۲۸ بتصرف يسير -هسورة الاسراء ۵۵\_

(130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (130 ) (1

اور ''یک عُون '' میں ضمیر انہی کی طرف لوٹی ہے ہیں تقدیر عبارت یوں ہوگا،
''اُولَئِک الَّذِینَ یَک عُونَ الْاَنْدِینَاءَ یَبْتَغُونَ بِهِمْ إِلَی رَبِّهُمُ الْوَسِیٰلاً
اَیُّهُمْ اُقْدَبُ یَوْ جُونَ رَحْمَتَهُ وَیَحَافُونَ عَنَائِهُ '' اوراس معنی کی طرف الم الله یا الرین الرازی گئے ہیں۔ "اور دیگر وجوہ کے ساتھ یہ وجہ بھی انہوں نے اس آیت کی قربیان کرتے ہوئے کہی ہے۔ اس کی شہادت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام رب کی رحمت بیان کرتے ہوئے کہی ہے۔ اس کی شہادت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام رب کی رحمت علی اللہ تعالی کے عذاب علی مامور ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں بخلاف ملائکہ بھی اللہ تعالی کے عذاب مامور ہیں اور اس قول کو اس طرح رد کیا ہے ہم کہتے ہیں ملائکہ بھی اللہ تعالی کے عذاب مامور ہیں اگر وہ گناہ پر اقدام کریں تو ای طرح اللہ کا فرمان ہے:

وَمَنْ يَّقُلُ مِنْهُمُ اِنِيُّ اللهُّ مِّنْ دُوْنِهِ فَلْلِكَ نَجُزِيْهِ جَهَنَّمَ۔

''اوران میں جوکوئی کہے کہ میں اللہ کے سوامعبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے۔''®

پس یہال وسلہ: بیعبادت وسلہ پر مشتمل ہے کیونکہ اس سے پہلے تقوی کا تھم دیا گیا ہاد عبادت میں قرآنی طریقہ یہی ہے کہ وہ اکثر جگہ عبادت سے پہلے تقوی کا تھم دیتا ہے یہاں جادا عطف تقوی پر ہےاور جہاذبیں ہوتا مگر عبادات کے ساتھ کیونکہ عبادات بعید مجاہدات ہیں: وَالَّذِن یُن جَاهَدُ وَا فِینْدَا۔

"اورجنهول نے ہماری راہ میں کوشش کی۔" ®

یعنی اپنی جانوں سے استقامت اور اثبات و طاعات کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ ب

تھم خداوندی ہے:

<sup>@</sup>تفسير كبير ١٣٢/٠٢-٢٣٢\_

اسورة الانبياء ٢٩ ـ

اسورة العنكبوت ١٩ـ

وَأَمُرُ أَهُلَكَ بِالصَّلَاقِ وَاضِطِيرِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ

رِزْقَا َنَحْنُ نَرُزُ قُک وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ۔ ''اورائِ گروالوں کونماز کا حکم دے اور خوداس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ ہے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بجلا پر میزگاری کے اور نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بجلا پر میزگاری کے

اور فرمان اللي ب:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاقِ وَانَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اللَّعَلَى الْخَاشِعِيْنَ -

"اورصراورنمازے مدد چاہواور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگران پرنہیں جودل سے میری طرف جھکتے ہیں۔"

بس برعبادت وسله باور بروسیله عبادت نبیس ب\_

پس مفسرین کے اقوال سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وسیلہ کا معنی ہے جس کے ساتھ قرب حاصل کیا جائے۔الف۔لام استغراق کے لیے ہے جیسا کہ اصولیین نے کہا ہے پس بیتمام توسلات پرمشتمل ہے وہ اعمال کے ساتھ ہوں یا ذوات اور دعا کے ساتھ کے ہوں۔ اور اللہ تعالی کا فرمان:

يَنْتَغُونَ إلى رَبِّهُمُ الْوَسِيْلَةَ-

''وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف سے وسلیہ ڈھونڈتے ہیں۔''®

میں وسید قرب کے معنی میں ہے یعنی جس کے ساتھ یا ذریعے قربت حاصل کی جائے یہاں اس سے مرادعبادت نہیں ہے کیونکہ اس کے مابعد اُکٹے ہی ہے جو کہ تخییر کا فائدہ دیتا ہے اور'' تھاء'' مقربین اور مقبولین کی طرف عائد ہے اس لیے سیح وسیلہ کے لیے ضروری ہے کہاں میں تین شرائط مائی جا تھی۔

"نورة طه ١٣٢ - "سورة البقرة ٨٥ - "سورة الاسراء ٥٤ ـ

حيا كه حفرت شيخ سداختر خان الحسيني نے ذكر فرمايا إدريكي حق ب:

- وسيله ايها بهوكه ماذون كن الله بهو .
- 🕜 متوسل به کاممل، وه الله تعالیٰ کے زدیک مقبول ہو۔
  - متوسل بدرسول الله منافيظ كي سنت كالمتبع مو-

میں کہتا ہوں: ان حقائق تک پینچنے کے بعداس کے متعلق پچھ معانی ذکر کرتا ہوں اور عقلند دوست کو چاہیے کہوہ اس آیت کریمہ کے اس معنی پرمشمل ہونے کا ادراک کرے جس معنی کے بارے میں ہم بات کررہے ہیں کیونکہ بیہ جھٹڑے کو تتم کریں گے۔

حضرات انبیاء کرام میں ہے بعض کوبعض پرفضیلت دی گئی ہے اور بعض کوبعض پرفضیلت دی گئی ہے اور بعض کوبعض پرفضیلت دی گئی ہے اور تعقیقت ہے کہ جس سے تواضع اور خضونا مذلل اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور اللہ سبحا نہ و تعالٰی کے فضل کا اعتراف عمیت ہے لہذا اس سے ہمارے لیے جمید ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو قلیل لوگ جانتے ہیں اور دو تا ہے کہ جس کو قلیل لوگ جانتے ہیں اور دو تا رسالتوں کے دور میں دونوں رسالتوں کے دمیان لوگ کی رسالتیں۔

اور نبی اکرم علی فیلم کرم الت تو در میانی وقت میں اللہ کی فطرت سے دور کا اله ساوی ہدیت سے بعد کی وجہ سے مفاہیم بگڑ گئے۔ اور ان میں ففس پرتی اور شخصیت برکم غالب آگئی جس نے حق و باطل کو ملتب کردیا ، اور ان میں اجتماعی طور پر جہالت نے جمالا اور جہالت کا خیمہ اردگر دہر قوم پر چھا گیا تو صالحین کے ساتھ تقرب عباوت کی شکل افتبار کر گیا حالا نکہ اس سے پہلے وہ قرب تھا میہ معانی صورت محسوس کے ساتھ مختلف اشکال ملل قائم ہو گئے جن سے ان پر او ھام کے بادل چھا گئے اور شیطان نے انہیں اس طرف قائم ہو گئے جن سے ان پر او ھام کے بادل چھا گئے اور شیطان نے انہیں اس طرف قد دیا اور وہ اس کو اپنی سجھ اور گمان میں قرب تصور کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا تھا انھونے مخلوق کے ساتھ شروع کردیا اور ای طرح فر شقوں ، جو ا

دور بقوں، سورج ، چاندوغیرہ معبودات کے پجاری کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر سے اعتماد اور بقوں، سورج ، چاندوغیر مشروعہ میں تخلیط کی وجہ سے توحق تعالیٰ نے ان کوجھڑ کا اور ان کا مغلط کردیا وسیلہ شروعہ اور غیر مشروعہ میں تخلیط کی وجہ سے توحق تعالیٰ نے ان کوجھڑ کا اور ان کے اس فعل کو غلط قرار دیا۔

ارے کھر اعجاز قرآنی نے سابقہ انبیاء کرام کے سیرت کہ جس سے مشرک ہما رہے ہوں اعلاقی خاتم النہین کی رسالت میں غلطی کھا گئے تھے کو واضع فرمایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آت میں مشرکین کے لیے واضع فرما رہا ہے جن کے ساتھ تم تقرب حاصل کرتے ہووہ کی نفع نقصان کے ما لک نہیں مگر باذن اللہ تعالیٰ سوائے بتوں کے ۔ کیونکہ متقرب اس سے تقرب حاصل کرے گا جو اس سے افضل ہوگا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پس حضرات انبیاء سے تقرب حاصل کرے گا جو اس سے افضل ہوگا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پس حضرات انبیاء کہ جن میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے وہ آخر الزماں سے توسل کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان واضع کرتا ہے:

وَلَقُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَّا تَيُنَا دَاؤُدَ

اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی اور داؤد کوز بور عطا فرمائی۔ 

قرمائی۔

مفسرین نے فرمایا: ®

اس میں نی اکرم ٹائی کے مقام ومرتبہ کا ظہار ہے جو کہ زبور شریف میں ہے اوراس کے تائیر سورۃ بقرۃ کی اس آیت ہے بھی ہوتی ہے: وکائو اومِن قَبُلُ کِیسُتَفْتِحُون عَلَی الَّذِیْن کَفَرُوا۔ ''اوراس سے پہلے وہ اس نبی کے وسلے سے کافروں پر فتح ما تکتے تھے۔''®

اسورة الاسراء 55\_

<sup>©</sup>تفسير الطبرى (8/94) والدرالمنثور (5/303) تفسير الرازى (20/230)-

<sup>۩</sup>سورة البقرة 89\_

اوروہ تشریف آوری سے پہلے کفار پر فتح کی دعاما نگتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ ہے آپ کے دسلہ سے دعاما نگتے تھے۔ جبیما کے ہم نے پچھلے صفحات میں واضع کیا۔

جیما سورہ اسراء یہ آیت بھی اس کے تا ئید کرتی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ اقرب ہیں اور وہ آپ کی رحمت چاہتے تھے۔اور رب کریم کی سب سے بڑی رحمت تو ہمارے آقاد مولی حضرت مجمد مُلاَیْمُ ہیں اور بیقر آن میں منصوص ہے:

وَمَا آرُسَلُنْک إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ۔ "اورہم نے تہیں نہ بیجا گررمت سارے جہانوں کے لئے۔"®

چوهی دلیل:

الله تعالى في ارشادفر مايا:

وَلَوُ اَنَّهُمُ اِذُظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّ سُؤُلُ لَوَجَدُواالله تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

''اورا گرجب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب نظیم ہمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والامہر بان پائیں'' حضرت امام فخر الدین الرازی نے اپنی تفییر میں فر مایا:

الله تعالیٰ نے فرمایا وَ اسْتَغُفَر کَهُو الرَّسُولُ اور رسول ان کے لیے استغفار کرے اور رسول الله مَنْ الله عَلَیْمُ کے اجلال وعزت کے لیے بینہیں فرمایا کہ توان کے لیا ساتھ فارکرے اور جب (گنهگار) آئیں تو اس ذات کے پاس آئیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ مختص فرمایا ہے اور اپنی وی

# 135 \$ # # (B) B) \$ # VI - II

کے ساتھ عزت بخشی اور اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان سفیر بنایا اور جوابیا جوتو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت ردنہیں کرتا اس لیے اس میں لفظ خطاب کی جوئے غائب کالفظ استعال کیا ہے۔جبیبا کہ ہم نے ذکر کیا۔

ام ابوسعودا پے تغیر میں شمیں فر ماتے ہیں وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُم اور انہوں نے اپنفوں کوعذاب کے لئے پیش کردیا یعنی نفاق کےعذاب پر،جس کے وہ مرتکب ہوئے آپ کی اطاعت کوترک کر کے اور دوسروں کوحاکم بنا کے۔

کا وی بغیرتا خیر کے جیسا کہ تقتریم ظرف سے فصاحت ہوتی ہے اپنے پڑانے اور نے گناہوں سے بری ہونے کے لئے آپ کا وسیلہ پکڑتے ہوئے اور اپنے گناہوں میں بدارادہ کر کے اضافہ نہیں کرتے کہ وہ ان کو باطل طریقے سے معذرت کر کے اور جھوٹی تمیں کھا کر چھپالیں گے۔ فَاسْتَغْفَرُ وااللّٰہِ الله ہے معافی طلب کریں تو بداور اظام كراته اورآب كرف تضرع مين مبالغدكرت بوع حتى كرآب ماليظمان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہوجا ئیں اوران کے لیے استغفار کریں الله الله الله على الرَّسُولُ الرَّسُولُ الله من خطاب عائب كالفظ كى طرف عدول كاطريقة اپنايا كيا۔ نبي اكرم نظينيم كي شان وعظمت سمجھانے كے ليے اور آپ تلق کے استغفار کی تعظیم کے لیے اور اس تنبید کرتے ہوئے کہ آپ تالی کی شفاعت قبول ہوتی ہے لَوَ جَدُ وااللّٰهَ تَوَا بَارِّحِيْمًا تووه ضرور الله تعالیٰ کے بارے میں جان جا عمیں گے کہ وہ ان کی تو بہ قبول کرنے میں مبالغہ فر ما تا ہے اور اپنی رحت سے ان پرفضل فرما تا ہے۔اور اگر''لوجدوا'' کی تغییر مصادفہ (پایا) سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان توابا حال ہوگا اور دھیما اس کا بدل منہ یاضمیر سے حال ہوگا جو کہ اس میں ہیا وراس کی جوجی ترکیب ہواس میں سامعین کے لئے تو بہواستغفار کی طرف جلدی کرنے کی ترغیب

<sup>®</sup>تفسيرابوسعو د2/197\_

الله ہے توبہ کرتے ہوئے معانی مانگیں واستَخفر کھی الرّسُول اوراللہ کارسول ان کے لیے استغفار کرے جب وہ عذر پیش کریں حتی کہ رسول ان کے لیے استغفار کرے جب وہ عذر پیش کریں حتی کہ رسول ان کے لیے شفتے بن جا کیں۔ کو جن وااللّٰہ تواللّٰہ کو پا کیں گئے یعنی ان کے لیے تحقق ہوجائے گا تو آبا کہ جیئی آتو بہ قبول کرنے والا رحم فر مانے والا رحم فر مانے والا رحم نہ ان کی تو بہ قبول کرنے اور ان پر رحمت اور بخشش کا فضل فر مانے والا یا کی گئے۔ اور واستخفر کے اور ان پر رحمت اور بخشش کا فضل فر مانے والا یا کی گئے۔ اور واستخفر کے اور ان پر رحمت اور بخشش کا فضل فر مانے گئے بیا کی گئے کے اور واستخفر کی گئے کہ رسول نگائی کا کرم میہ ہے کہ تو سال سے کہ رسول نگائی کا کرم میہ ہے کہ تو بی ان سی کھانے کے لیے اور اس پر حدیجہ ہے کہ رسول نگائی کا کرم میہ ہے کہ تو بیل اگر ان کا جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بہ کرنے والوں کا عذر قبول فر ماتے ہیں اگر ان کا جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور ان کی شفاعت فر ماتے ہیں اور یہی آپ کی جلالت اور شان و منصب کے اور ان کی شفاعت فر ماتے ہیں اور ایکی جلالت اور شان و منصب کے اور ان کی شفاعت فر ماتے ہیں اور کہی آپ کی جلالت اور شان و منصب کے اور ان کی شفاعت فر ماتے ہیں اور کہی آپ کی جلالت اور شان و منصب کے اور ان کی شفاعت فر ماتے ہیں اگر میں۔

زمخشری نے "الکشاف" (۱/۲۷۷) میں فرمایا:

اوراگروہ طاغوت کے احکام مان کراپنی جانوں پرظم کرلیں تو نفاق سے تو بہ
کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوجا تھی اور اپنے کے پر پشیمان ہوں
اورا خلاص کے ساتھ اللہ تعالی سے اس کی معانی مانگیں اور آپ کی بارگاہ میں
عذر پیش کرنے میں مبالغہ کریں آپ کی بارگاہ میں آپ کے احکام اور فیصلے
محکرا کر آپ کو تکلیف پہنچانے کے گناہ سے بھر پور معذرت اور مبالغہ سے
عذر پیش کریں یہاں تک کہ آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفیج اور استغفا
رکرنے والے بن جا تھی تو وہ اللہ کوتو بہ قبول کرنے والا پا تھیں گئے۔ اور سید
نہیں فر ما یا استغفار کے سی رسول ان کے لیے استغفار کریں بلکہ سید
فرمایا واستخفر کے اور تب کے استغفار کی تعظیم کے لیے ہے : اور تنبیہ
آپ نگار کی تنفیم شان اور آپ کے استغفار کی تعظیم کے لیے ہے : اور تنبیہ
آپ نگار کی تنفیم شان اور آپ کے استغفار کی تعظیم کے لیے ہے : اور تنبیہ

میں بڑی عزت ہے۔ ہے کہ جس کا نام رسول ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت ہے۔ پس اس آیت کا سب بزول اگر چیا ہے منافقین کے بارے میں ہے کہ جو طاغوت کو اپنا تھم مانتے تھے لیکن ہے بیام میہ ہرگناہ گاراور خطا کا رکے لیے ہے۔ کیونکہ اس میں جوظلم ذکور ہوا ہے وہ ہر معصیت کوشامل ہے۔

اور بیرآیت نی کریم مُناتیزا کے ساتھ حیات ووفات میں توسل کرنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔

کیونکہ اس میں دوئوں فعل یعنی مجیء اور استغفار سیاق شرط میں واقع ہوئے ہیں اور جوفل سیاق شرط میں واقع ہوئے ہیں اور جوفل سیاق شرط میں واقع ہوتو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اور آپ مُلَاثِيمُ استشفاع توسل کرنے میں اختلاف نہیں ہے۔

یہاں وہ واقع بیان کرنا اچھا ہے کہ جس کو محدثین اور حفاظ کی ایک جماعت نے بطریق محرین حرب الباهلی بیان روایت کیاہے۔

امام محمد بن حرب الباهلي فرماتے ہيں كہ ميں مدين شريف حاضر موااور نبى اكرم من الله كيل كو برانور پر حاضر مواتو ايك و يباتى اونٹ پر آيا اونٹ سے انز كراس نے اونٹ كى تكيل باندهى اور قبر انور پر آيا اور بڑے الله على اور بڑے خوبصورت انداز ميں وعاما تكى ، پھر عرض كى : يارسول الله من الله عن الله عن الله الله عن الل

اورای کتاب میں بی محم بھی نازل فرمایا:

وَلَوُ اَنَّهُمْ اِذُظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءً وَكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللَّهَ تَوَّابًا رَّجِيْبًا.

<sup>®</sup>اتحاف الاذكياء بجواز التوسل باالانبياء والاولياء للسيد عبدالله الغماريي ص١٣ -

### 140 \$ - \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140 \$ \$ 140

''اوراگر جب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب مُلَّيَّةُ مُمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائے تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان پائیں۔''

پس میں آپ مٹائیل کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہوں م آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں شافع بنا کرپیش کرتا ہوں اور اس نے آپ م سے وعدہ فر مایا ہے، پھر قبر منورہ کی طرف متوجہ ہوااور کہا:

ياخير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاي انت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القد لولاك ما خلقت شمس ولاقمر ولا نجوم ولا لوح ولا لل صلى الاله عليك الدهر أجمعه فأنت أكرم من دانت له الأر نفسى فداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف و فيه الجود والكر اے زمین میں دفن ہونے والول میں سب سے بہتر شخصیت آپ کی خوشبو ہے میدان اور فضا ئیں معطر ہو گئیں آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے جب بل صراط پر قدم ڈگھا کی گے، اگر آپ نہ ہوتے تو سورج اور چاند پیدانہ کیے جاتے اور نہ ستارے اور نہلوح اور نہ ہی قلم پیدا ہوتی سارے زمانے کی گنتی کے مطابق آپ ناٹیا پر اللہ کی طرف سے درود ہوآ پ تمام انبیاء کرام میں اس سے زیادہ مکرم ہیں میری جان اس قبر مقدسه يرقربان جهال آپ نظف محواسر احت بين اوراس مين سخاوت و بخشش اور جودو کرم ہے۔

پھراپنی سوار پر سوار ہوا اور چلا گیامیرا خیال ہے کہ ان شاء اللہ اس کو بخشش کا پھا مل گیا میں نے اس سے زیادہ بلیغ کلام نہیں سنا۔ # 141 \$ # # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 141 \$ # 14

الم على براف نے بدوا تعدد كركيا اوراس كة خريس بدالفاظ زياده كے بيں: مجھ پر نیند غالب آئی تو میں نے نبی اکرم طافیا کم کوخواب میں دیکھا آپ طافیا نے فرمایا: اے عتبی دیہاتی سے ل اور اس کو بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے اےمعاف فرمادیا ہے۔

اورایک روایت میں ہے لیل میں لیٹا تو میں نے نبی اکرم تافیل کود یکھا آپ تافیل فرما رے تھاس آدی کول اور اس کو بشارت دے کہ اللہ تعالی نے تھے میری شفاعت سے

ابن بشکوال کی سند سے بیروا قع بیان فر ما یا! اور اس کی سند میں محمد بن محمد العمان الباهلي متروك الحديث تبذيب (٣٩٠/٣) وتقريب التهذيب (٢٢٧٥) اوراس كا تا لع ابويزيد الرقاشي ہے اور بعض کنے ميں ابوزيد الرقاشي بيں اور وہ يزيد بن ابان الرقاشي

ام م مقى نا ين كتاب شعب الايمان مي فرمايا:

"اخبر نا ابو على الرو ذبارى حدثنا عمر بن محمد بن محمد حسين بن بقية املاء حدثنا شكر الهر وى حدثنا ابو يزيد الرقاشى عن محمد بن روح ابن يزيد البصري حد ثني ابو حرب الهلالي قال: حج اعرابي الى بأب مسجدر سول الله اناخ\_

المحافظ ابن بشكوال نع اپني كتاب "القربة الى رب اللعالمين بالصلاة على محمد سيد المر سلين (١٢١ـ١٢٢) برقم ١٢٥) يم فرمايا: انبانا ابو محمد ابن قاسم حدثنا عبد الله بن محمد البصرى حدثنا ابوبكر احمدبن محمدبن الفضل الاهوازي حدثنا ابوشبل محمدبن محمدبن التعمانين شبل الباهلي حدثناروح الرقاشي قال حدثني محمدين حرب الباهلي "به" اور امام ابن النعمان المزالى في ابني كما بمصباح الظلام (خط ٢١ ب)

کہ ایک اعرابی نے جج کیا پھر متجد نبوی شریف مَنَّاقِیَّم کے دروازے پر آیا تو اپنے سواری سے اتر اسواری کی تکیل کو باندھا پھر متجد شریف میں داخل ہوا یہا نتک کہ قبر منورہ تک پہنچا اور رسول الله مَنَّاقِیَّم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوگیا اور کہا:

السلام عليك يارسول الله

اور پھر حضرت ابو بحر اور حضرت عمر پرسلام بھیجا پھر رسول اللہ مُنافیا کے مواجھہ شریف پر آیا اور کہا: یا رسول الله مُنافیا آپ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں میں آپ کے بیاس گنا ہوں میں گھرا ہوا اور خطا وَں کے انبار کے رب کے حضور آپ کو بطور توسل پیش کرتا ہوں کے وزید کے حضور آپ کو بطور توسل پیش کرتا ہوں کے وزید اس کے دیا ہے:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذُظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَآءٌ وْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

ا بے گنا ہوں سے معافی مانگو:

وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُوااللَّهُ تَوَّا بَا رَّحِيْمًا اوراے میرے آقامیں آپ کی بارگاہ میں گنا ہوں اور خطاؤں میں گھر اہوا آیا ہوں میں آپ کورب کی بارگاہ میں بطور توسل پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں اور خطاؤں کومعاف فرمادے۔

اور پھر گنا ہوں کو بخش دے آقامیری شفاعت فر مایئے اور پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوااور اس نے کہا:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف و فيه الجود والكرم اوراس روایت کے علاوہ میں ہے کہ فطاب من طیبه القیعان و الائکم اور ابویزید الرقاشی کا تابع ''ابن الفضیل النحوی'' ہے۔

حافظ ابن النجار في الدرة الثمينة في اخبار المدينة (ص٢٢٣-٢٢٣) ميس

فرمايا!

ولو انهم اذ ظلموا ساورجب وه اپنی جانوں پرظم کرلیں اور تیری بارگاه میں حاضر ہوکر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ منافی اس کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کوتو بہ قبول کرنے والا یا تمیں گے اور میں اللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا اور آپ سے استغفار چاہتا ہوں اور بیا شعار کے:

يا خير من د فنت با لقاع اعظمه فطا ب من طيبهن القاع وا لا كم انت النبى الذى ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القد م نفسى فداء لقبر انت ساكنه فيه العفا ف و فيه الجود والكرم

پھراس نے استغفار کیااور چلاگیا۔ پھر میں لیٹ کرسوگیا تو میں نے نبی اکرم ٹُلٹیٹا کو ملاحظ فر ما یا کہ آپ نے فر ما یا کہ' اس آ دمی کول اور اس کوخوشنجری دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میری شفاعت کے ساتھ بخش دیا ہے۔

اورابن الجوزى في مثير الغرام الساكن (١/١٠ ٣-٣٠ ٣) مين فرمايا

اخبر ناعبد الخالق بن يو سف انبانا احمد بن ابي نصر انبانا محمد بن قاسم الفاسي قال سبعت نصر انبانا محمد بن قاسم الفاسي قال سبعت غالب بن على الصوفى يقول سبعت ابرابيم بن محمد المزكى يقول ـسبعت ابا الحسن الفقيه يحكى عن الحسين بن محمد عن ابن فضيل النحوى عن محمد بن روح عن محمد بن حرب

حضرت اما م محمد بن حرب الھلالی نے کہا کہ جب میں مدینہ شریف پہنچا پھر میں قبرر سول مُثَاثِیُّا پِر آیا۔ پس ایک اعرابی آیا۔ قبرشریف کی زیارت کی اور اس نے کہا۔

ياخيرالسل الله تعالى نے آپ پر تجي كتاب نازل فرمائي اوراس ميں ارشاوفرمايا:
وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَائِيُ وَكَ
فَاسْتَغُفَرُ وِاللَّهَ مِدالِخ

میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے توسل سے اپنے رب کے حضور اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آیا ہوں۔ پھروہ رویا اور بیشعر کہے:

یا خیر من د فنت با لقاع اعظمه فطا ب من طیبهن القاع وا لا کم نفسی فداء لقبر انت سا کنه فیه العفا ف و فیه الجود والکرا پراستغفار کیا اور چلا گیا میں سوگیا تو میں رسول الله تَالَیْنَ کود یکھا آپ فر مار ہے شح الشخص سے ملواور اس کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالی نے میری شفاعت کے ساتھ اس کا

امام ابن عساكر في تاريخ ومثق (جيها كم مخفرتا ريخ ومثق الابن منظور ٨٠٠١ من إورية خدمندين ) امام ابن بشكوال في "القربة" مين روايت کی۔اور تھ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ (محمد بن عبیداللہ بن عمر و بن معاویہ بن عمر و بن عتبہ بن الی سفیان صخر بن حرب المتوفی (۲۲۸) نے اس خبر کو ذکر کیا اور اس میں بیالفاظ زیا

مجھ پر نیندغالب آئی تو میں نے رسول الله مالیا کم کوخواب میں دیکھا آپ مالیا نے فرمایا عبتی اس اعرابی کو مل اور اس کو بشارت دے کہ اللہ عز وجل نے اس بخش دیا ہے۔ اور معانی نے ذیل میں (جیسا کہ کنز العمال م /۲۵۸\_۲۵۹ میں ہے) فرمایا:

اخير نا ابو بكر هبة الله ابن الفرج اخبر نا ابو القاً سم يو سف بن محمد بن يوسف الخطيب اخبر نا ابو القاسم عبد الرحين بن عمرو بن تميم المودب ثناً ابن على بن ابراهيم بن علان نا على بن محمد بن على حدثناً احمد بن الهيثم الطائل حدثنا ابي عن ابيه عن سلمة بن كهيل عن ابى صادق عن على بن ابى طالب قال:

حضرت على جائفة نے فرما يا كه رسول الله مَنْ فَيْدًا كَ وَفَن مونے كے تين دن بعد "اس كاتر جمه غفرله كے قلم ہے الحمدللہ" آہے قرب خداوندي يانميں

ایک افرانی آیا اورائے آپ کونبی اکرم نافیج کی قبر مبارک پرگرادیا اوراس ® کاروان اسلام پہلیشکٹر زلا ہور یا کستان سے جھپ چکا ہے(مترجم غفرلد) 146 % - 148 BB - 146 BB - 146

کی پاک مٹی کوسر پر ڈالا اور کہا یارسول اللہ طُلِیْم آپ نے فر مایا اور ہم نے آپ آپ نے فر مایا اور ہم نے آپ آپ طاقی کا کلام سنا آپ طاقی نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا اور جو آپ طاقی پر نازل (قرآن) ہوا اس میں بیفر مان مجھی ہے

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذُظَّلَمُوا آنُفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللّهَ ــــالخ

اے آ قاطُ اللہ میں نے اپنی جان پرظلم کرلیا اور میں آپ مُنَالِیُمْ کے حضور حاضر ہوگیا کہ آپ مُنَالِیُمْ میرے لیے استغفار فرما نمیں اور اللہ تعالیٰ سے مجھے معانی لے دیں توقیر ممارک سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ ب

مغنی میں کہا کہ انھیٹم بن عدی الطائی۔متروک الحدیث ہے ( کنز العمال کی عبارت ختم ہوئی)

امام ذهبی کی عبارت مغنی میں اس طرح ہے: ترکوہ: اور ابود اور نے فرمایا کذاب ہے۔ انتھی اور الھیشم بن عدی اس کوامام بخاری ابود اور دائر معین، اور یعقو ہے بن سفیال وغیر ہم نے گذاب کہا ہے اور اس قصہ کو آئمہ ثقات میں سے ایک جماعت نے مسخن کا ہے اور ابنی کتب میں بھی ذکر کیا ہے ان میں سے ابو محمد ابن قدامہ المقدی الحسنیلی نے اور ابنی کتب میں بھی ذکر کیا ہے ان میں سے ابو محمد ابن قدامہ المقدی الحسنیلی نے المغنی جلد ۳ صفحہ ۴۹۳ میں امام نووی نے المجموع جلد ۸ صفحہ ۴۵ کا اور الاذكار الشرح الکبیر جلد ۳ صفحہ ۴۹۳ میں امام نووی نے المجموع جلد ۸ صفحہ ۴۵ کا اور الاذكار جلد ۳ صفحہ ۴۵ میں امام قرطبی نے ابنی تفیر المجموع جلد ۳ صفحہ ۴۵ میں امام قرطبی نے ابنی تفیر المجموع جلد ۳ صفحہ ۴۵ میں اور امام ابو حیان نے اپنی تفیر المجموع جلد ۳ صفحہ ۴۵ میں اور امام ابو حیان نے اپنی تفیر المجموع جلد ۳ صفحہ ۴۵ میں اور امام ابو حیان نے اپنی تفیر المجموع جلد ۳ صفحہ ۴۵ میں اور امام ابو حیان نے اپنی تفیر المجموع جلد ۳ صفحہ ۴۵ میں اور امام ابو حیان نے اپنی تفیر المجموع شرنا وی کے علاوہ بے شارمفسرین اور آئم میں اور کتنا ہی اچھا ہے کہ جج کرنے والا آپ تھا المحد ب جلد ۸ صفحہ ۴۵ کا میں فرماتے ہیں اور کتنا ہی اچھا ہے کہ جج کرنے والا آپ تھا کہ سے توسل اور استشفا کرے جس کی حکایت امام المیاور دی وقاضی ابو الطیب اور ہمارے

معنے توس کے امام عتبی کے قصہ کو سختے کو کہ کہا ہے (پھر پورا قصہ ذکر کیا ہے (پھر پورا قصہ ذکر کیا ہے (پھر پورا قصہ ذکر کیا ہے اور قصہ نکر کا الم منودی نے امام عتبی کے قصہ کو سخت فرما یا ہے کہ علماء نے اس کو سخت سمجھا ہے اور وہ پنیں کہتے کہ یہ باطل ہے کیونکہ اس قصہ کی اصل قر آن وسنت میں موجود ہے قر آن میں تو بھی آیت کہ جس کے تحت یہ قصہ ذکر کیا ہے بلکہ دیگر گئ آیا ہے کہ جن کا ذکر ہم میں تو بھی آیت کہ جس کیا ہے اور سنت میں تو اس میں نامینا صحافی والا اور حضرت بلال بن الحارث المر نی کا واقعہ صحیح ثابت ہے اور دار می کی روایت روضہ شریف کی جھت پر سورا خرخ الحارث المر نی کا واقعہ حی تابت ہے اور دار می کی روایت روضہ شریف کی جھت پر سورا خرخ المام تی تھی ملتی ہے تو کہ جب ان طحیف روایا ہے کا معنی حجے ہوران کو کتاب و سنت کے دلائل میں پیش کریں گے جب ان الم ایس میں اور یہ معنوی طور پر برا ظل وشیح ہیں جی ملتی کہ متعدد روایات اس کے ثبوت پر قوی دلیل ہیں جیسا اصول پر برا ظل وشیح ہیں جیسا کہ متعدد روایات اس کے ثبوت پر قوی دلیل ہیں جیسا اصول امام کر لامالہ طور پر راہ صواب سے بھٹکا ہوا اور ضدی و

اور ہرضعف حدیث پر عمل کرنا باطل نہیں ہے جیسا کہ ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب نہیں ہے کتنی ہی ضعف احادیث ہیں کہ جن پر عمل کرنا ثابت ہے جیسا کہ جلسہ اسراحت پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کہ صحیح بخاری میں اس کی حدیث ثابت ہے لیکن بعض المان علم کے نزد یک اس پر عمل ثابت نہیں ہے جیسا کہ مالکی اور احناف حضرات کے بعد کہ یک کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عضما کی روایت جوعبد الراق کے طریق ہے ہوئمل کیا ہے اور ایسا ہی نماز میں قدم کے ساتھ قدم ملانا جیسا کہ خاری میں حضرت انس بن مالک ڈائٹو کی روایت میں ہے لیکن اس پر عمل ثابت نہیں ہوتا یہ ہے (اور ایسے ہی خاوری کے ملاپ پر جب تک انزال نہ ہو تو عنسل نہیں ہوتا یہ حدیث حضرت عائشہ ڈائٹا ہے تھے بخاری کی ایک اس پر عمل کی ایک حدیث حضرت عائشہ ڈائٹا ہے تھے بخاری کتاب العسل میں ہے لیکن اس پر عمل کی ایک حدیث حضرت عائشہ ڈائٹا ہے تھے بخاری کتاب العسل میں ہے لیکن اس پر عمل کی ایک مدیث حضرت عائشہ ڈائٹا ہے تھے بخاری کتاب العسل میں ہے لیکن اس پر عمل کی ایک ایک حدیث حضرت عائشہ ڈائٹا ہے تھے بخاری کتاب العسل میں ہے لیکن اس پر عمل کی ایک المرا بھی نہیں ہے دیکن اس پر عمل کی ایک المرا بھی نہیں ہے دیش ہیں ہے لیکن اس پر عمل کی ایک المرا بھی نہیں ہے (مرجم عفرالہ)

ڈاکٹرنورالدین عتر نے هدایة السالک جلد ۳ صفحہ ۱۳۸۳ کی تعلیق میں فرالا علماء نے اس قصہ کو مبیل الاستحسان ذکر کیا ہے اور اس پر طعن نہیں کیا اور سب اهل الروایة اور اهل الدرایة: انتھی

اور پھر عام اہل علم ضعیف انڑ کے ساتھ تفییر النص کو مقدم رکھتے ہیں یا جوالااً
شرا کط پر ہوچیج نہ ہورائے پر اوراس پڑکل جاری ہے۔ اور مطلقاً ضعیف حدیث کے ماہ
ترک کرنا اس بدعت کا موجب البانی ہے اور جواس کے ساتھ لیٹ گیااس نے علم حدیا
میں بدعت منکرہ جاری کی ہے کہ ضعیف حدیث کو دائر ہ مقبول سے نکال دیا ہے اور فیلیا
الشیخ ڈاکڑ مجر سعید مروح نے اس موضوع پر کتا بکھی ہے جس کا نام ''التحریف ہا کھا اُسے
من قسم الحدیث الی میجی وضعیف' رکھا ہے اس کتا ہی چیوجلدیں شائع ہو چی ہیں اللہ
دس جلدوں میں مکمل ہوگی۔ اور اس سلسلہ میں امام بی نے کتا ب'' قول الامام المطلقات
صح الحدیث فھو مذھبی'' میں ذکر کیا ہے۔ اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ منگرین توسل اور بہت ساری احادیث و آٹار کوروکھا
قوا کد کے پیچھے زبان نکال کر پڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری احادیث و آٹار کوروکھا

\$\frac{149}{5} \frac{160}{60} \frac{1}{5} \frac{1}{5}

کھی ہے کہ ان کی جرات یہاں تک پہنچ بھی ہے کہ وہ اسلاف صالحین پر جہالت اور تسابل کا الزام تھوں ہے ہیں اور علم المفصل پر عدم احاطہ کا الزام تھوں ہے ہیں حتی کہ صحابہ کرام الزام تھوں ہے ہیں۔ (صالح آل شیخ نے اپنی کتا رضوان اجھین پر بھی کہ ان اتھا مات صحابہ تک پہنچ گئے ہیں۔ (صالح آل شیخ نے اپنی کتا ب (حذہ مفاھیمنا ص ۲۱) پر اس قصہ کوذکر کرکے بیت جمرہ کیا ہے کہ بیقصہ تو سنت رسول براہ خواشی عاصد ہی خلفاء راشدین وصحابہ کرام بی گئی کے فعل کے ساتھ ثابت ہے اور نہ ہی خلفاء راشدین وصحابہ کرام بی گئی کے فعل کے ساتھ ثابت ہے اور نہ ہی تعلی اور نہ ہی قرون خلاشہ سے ثابت ہے بیدا یک مجرد حکایت ہے اور نہ ہی سے خوکہ محول شخص سے ضعف سند کے ساتھ مروی ہے بیعقیدہ تو حید میں کس طرح قابل احتجاج ہو گئی ہے جبکہ بیا ہے جبکہ بیا ہے ہوگئی ہے بیا خواس اصول ہے اور بیا کیے قابل احتجاج ہوسکتی ہے جبکہ بیا ہے متعارض ہے کہ جن میں صالحین کی قبور کے بارے بالعموم غلوسے اور نبی کی قبور کے بارے بالعموم غلوسے اور نبی کریم ٹائیٹی کی قبرے بالخصوص منع کیا گیا ہے۔

اور جن علاء نے اس کوفل کیا ہے اور اس کوستھن سمجھا ہے تو یہ جت نہیں ہے کیونگ ہیں اس کو تک ہیں ہے کیونگ ہیں اس کو تعلقہ کے خلاف ہے اور بہت سارے اسلاف پر چیزیں مخلی رہ گئیں جو کہ دوسروں پر واضح ہو تیں اور انہوں نے نقل میں غلطی کی اور رائے میں خطا کی اور لاحض مسائل تو ان پر بھی مخفی رہے کہ جو مشرکوں سے کٹ گئے اور شرک اور شرک وا کول سے برائت کا اظہار کیا جیسا کہ بحض صحابہ نے کہا کہ

ہارے لیے بھی ایک بت بنادیا جائے جیسا کہ یہودیوں کے لیے بت بنادیا گیا تھا تورسول اللہ ظائف اُس نے ارشادفر مایا! اللہ اکبریہ پہلوں کے طریقے ہیں جوتم نے کہااس اللہ کی قتم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضرت موگ کے اسحاب نے ان سے کہا تھا ہمارے لیے ایک الد بنادے جیسا کہ ان کے لیے الد بنادے جیسا کہ ان کے لیے الد ہے۔

میں حدیث میچے ہے کہا کہ اس میں اس بات کی دلیل وجت ہے کہ وہ صحابہ جو کہ جہالت کے دور کے قریب شخصہ کا الدالا للہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور پیشریکوں اور (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (150 ) (1

اصناف شرک سے نکلنا ہے اور معبود کی واحد نیت کا اقرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ا اس لا الدالا لللہ کے معانی کی حقیقت مخفی رہی بعض مسائل میں تو جب دلیل واضح ہوجائے اور ججت قائم ہوجائے تو اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔

جیما کہ صحابہ کرام اپنے اس قول میں معذور تھے کہ'' ہمارے لیے ایک ذات ال<sub>ولا</sub> بنادیا جائے''

لہذاعلاء سے بدرجہاولی مسائل مخفی رہ کتے ہیں اگر چہوہ توحیدوشرک کے مسائل ہو کیوں نہ ہوں (آل شیخ کا کلام ختم ہوا) اور اس سے میدکلام صادر ہونا عجیب بھی نہیں ہے اور اس میں کئی امور ہیں

ا\_آل شخ نے ترک کو جحت شرعیہ بنادیا اوراس کا کوئی قائل نہیں۔

۲-اس کے گمان میں پیرقصہ عقیدہ تو حید کے اثبات میں ججت ہے اوراس کواس نے آئر اسلام کی طرف منسوب کیا ہے اور بیربہت بڑا جھوٹوں میں جھوٹ ہے علاء ٹی سے کسی نے بھی اس کوتوسل کے جواز کے اثبات کے لیے دلیل اصلیٰ میں بنایا۔

سا۔ اس کا زعم ہے کہ اس قصہ میں غلوفی القیو رہے اور اس کا بیگان سراسروہم ہے کہ جس کا کوئی بنیا دنہیں ہے ہیں آ دمی نے نہ تو قبر کی عبادت کی اور نہ ہی اس کوالہ بنایاالا فیہ بت کہ جن کی بوجا کی جائے اور غایت الامریہ ہے کہ اس نے صاحب قبرے توسل کیا اور آپ مُلِقَیْرُم کی وفات کے بعد آپ مُلِقِیْرُم ہے توسل کر ناصحح الله دلائل سے ثابت ہے نہ کہ حکایت ہے اور حضرت امام احمد اس کو ثابت کرنے ہیں جس میں جیسا کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے جس میں جس سے در کر کیا ہے جس میں جس سے در کر کیا ہے جس میں حین مقامات پر ذکر کیا ہے جس میں سے در کتاب الردعلی الاختائی '' ہے۔

۴۔اوربعض مسائل کاعلاء پرمخفی رہنااور ان کےسوا دوسروں پران کا واضح ہونا تو پیجگہ اس بحث کے لیے نہیں ہے اور تعجب ہے علاء کی جماعت اس پر کیسے متفق ہوگا کر نقات ہے اس خطاء کا وقوع ہوا ہے (بیآل شیخ کی طرف سے زعم باطل ہے) پس امام ابن قدامہ اور امام نووی و ابن کشر وعز بن جماعہ اور بیتمام مدثین اور نقاد فقہاء ہیں ان پر توعقیدہ توحید پوشیدہ رہا اور صالح آل شیخ پر بیہ جلی طور پرواضح ہوگیا؟

۵۔اوراس کا پیگمان کہ اہل قرون اولی نے بیٹیس کیا تو بیاس کا صرف دعوی ہے جس پر کوئی دیل نہیں ہے جب کہ اسلاف کی ایک پوری جماعت صحابہ و تابعین و ا تباع تابعین سے بیثابت ہے کہ

حضرت علامه العزبن جماعه نے حدایة السالک ۱۳۸۴ میں فرمایا که الله بھلاكرے اس اعرابي كاكداس نے اس آيت كريمدے آپ فاتفال كے بعدآب ظائم كى زيارت كے ليے آنے كا استباط كيا استغفار كرتے ہوئے يتعظيم كے قصد كے ليے زيادہ ظاہر ہے اور صدق ايمان پردلالت كرتا ہے اور انقال کے بعد نبی اکرم مُؤیّم کا استغفار فرمانا ثابت و حاصل ہے کیونکہ آپ طُلَيْمًا قيامت كے دن شفيع اكبر واعظم اور طلب مغفرت ميں وسيلمعظمي ہيں اور اولادآدم میں سب سے بلندورجات والے ہیں اور آپ سائی کا انتقال کے بعدآپ مُلَقِظُ كى بارگاہ ميں آنا حاجت كے وقت الله وسحانہ وتعالى كى بارگاہ ميں آپ نظام کوبطورتوسل پیش کرنے کی تاکید کی تجدید ہے کتنا فرق ہے اس اعرابی اوراس شخص (ابن تیمیه) میں کہ جس کواللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا اورانہوں نے توسل کیا جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقتہ جائش والی روایت کہ روضہ اقدس کی حصت میں سوراخ کرنا اور عام الرمادہ کی حدیث جس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر صحح وثابت احادیث کہ جن کوسوائے ایسے مخف کے کوئی رہبیں کرے گا کہ جوقو اعد علمیہ کہ جواصول حدیث میں مقرر ہیں or Jeak

۲۔ آل شیخ نے تو حد کردی کہ اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ صحابہ کرام اور علماء کرام پر لاالہ اللہ کا اللہ کا اللہ کے بعض مسائل تو حید و شرک کے مسائل مخفی رہ گئے؟

اس کاردکرنے میں زبان عاجز ہے کہ اگر صحابہ کرام اور علماء کرام پر تو حید کے بھڑ مسائل مخفی رہ گئے تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ذہین وفظین شخص ہے کہ جس پر تو حید کے مسائل ظاہر ہوئے؟

صالح آل شیخ اوراس کے معاصرین میں سے جواس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بیڑ سادات صحابہ کرام اور بعدوالے علماء پر حملے کرتے رہتے ہیں۔

اس نے آپ طالق کی زیارت کے لیے سفر کوحرام قرار دیں ویا حالانکہ وہ بہت بڑی قربات اور نیکیوں والاسفر ہے جیسا کہ ہم نے (ص سے ۳۹۔۳۳۔۱۱) میں بیان کیا ہے (امام العزبن جماعة تلمیذامام نووی کا کلام ختم ہوا)

يانچوس دليل:

الله تعالى كافرمان ب:

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَعْفِرُنَ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ رَّحِيْمٌ - قُلُ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ

''اے محبوب مُنَاقِیْم تم فرما دو کہ لوگو اگرتم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میرے فرما نبردار ہوجا وَاللہ تنہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے ۔تم فرما دو کہ تھم مانو اللہ اور رسول کا پھراگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کوخوش نہیں آتے کا فر۔'' ® (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153)

الله تعالی نے ان دونوں آیوں میں واسطہ کی ضرورت پرزوردیا ہے کہ جوانسان کے لیے الله تعالی نے ایندید فرمایا ہے اوروہ کہ جس کے بغیرالله تعالی کی رضا تک پہنچانہیں جاسکتا۔ فرمایا کہ اس نے پہنچانہیں جاسکتا۔ فرمایا کہ اس نے پہنچانہیں جاسکتا۔ فرمایا کہ اس نے پہنچانہیں جاسکتا و الله قائم گر رسول الله عناق کی محبت اور اطاعت کے ساتھ اور محبت اور عالیٰ کی محبت نہیں ملتی مگر رسول الله عناق جہندہ وات تی کا اتباع معتدرہ واکونکہ اتباع تابع طاعت کا وجود ذات کے سوانہیں ہوسکتا تو جب ذات تن کا اتباع معتدرہ واکونکہ اتباع تابع متبوع میں نجانس کا مطالبہ کرتی ہے (اور بدرب کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا) تو الله تعالیٰ کی طرف محبت وطاعت ذات النبی علیٰ الله کی تشخیص کا تھم آیا کیونکہ یددونوں مظہر الا تباع ہیں لہذا نبی کی ذات اس مقتضی کے لیے اصل ہوگئ لہذا شرع طور پر رجاء تو جداور دعا میں اس کا تحقق جائز ہوگیا کی ذات اقدس ہی رب العالمین کے لیے طاعت گزاروں کے پیغام کی تو لیت میں تن واضح ہے لہذا اللہ سجانہ و تعالیٰ نے اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِى عَنِّىٰ فَاِنِّى قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعُوَةً اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَشْتَجِيْبُوا لِي وَالْيُؤُمِنُوا بِيُ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَشْتَجِيْبُوا لِي وَالْيُؤُمِنُوا بِيُ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ -

''اورا ہے مجبوب ٹائیڈ جبتم سے میرے بندے مجھے پوچیس تو میں نزدیک موں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا تھم مانیں اور مجھ پرائیان لائیس کہ کہیں راہ پائیں۔'' ®

دعا کی تبولیت کا تعلق تو اس بات ہے ہے کہ قبولیت کی درخواست کی جائے رب العالمین کے اوامر کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا جائے اور اس کے فضل مبین کا اعتراف کیا جائے تھی کہ اپنی بارگاہ کے قرب کو شرف قبول بخشا جاتا ہے جو امیدر کھنے والوں کی امید میں ہوتا ہے ای وجہ ہے آیة کریمہ کو اپنے اس ارشاد سے ختم فرمایا: وَالْدُیوُ مِنُوا بِنَ لَكُلُهُ مُدِیرُ شُکُونَ کِی سِرایت رب العالمین کے اوامرکوتسلیم کرنے کا نام ہے۔

اسورة البقرة ١٨٦\_

پی ا آباع اور محبت ذات کا آباع ہے صرف مجر دم کم نہیں ہے کیونکہ ا آباع مل اللہ کہا اور اعلی صالح کے ساتھ نص صرح سے توسل کرنے پر ا تفاق ہے اور اعلی صالح لائے تو نہیں ہوتا مگر ذات صالحہ کے ساتھ کیونکہ اعمال کسی حال میں بھی اس سے جدانہیں ہو سے پس اعمال صالح کے ساتھ توسل کرنا جائز ہے اور یہ ذات کی فرع ہیں تو ذوات کے ساتھ توسل بدر جہاولی جائز ہے کہ جس سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور توسل بدر جہاولی جائز ہے کیونکہ وہ اصل حقیق ہے کہ جس سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی وسیلہ کو صرف اعمال صالحہ کے ساتھ مختص کرنے کا ارادہ فر ما تا تو رسول اللہ شکافی آباع کا حکم نے فر ما تا اور نہ ہی آپ شکافی کی کہا تھ ہے کہی کا فی تھا اپنی محبت و طاعت کی کرنے کہا کہ وہ مباشر طور پر مگر میہ کہ اتباع واسطہ کے ایجاد کو متلز م ہے اور وہ واسطہ نج کر کم حقیم و یتا کہ وہ مباشر طور پر مگر میہ کہ اتباع واسطہ کے ایجاد کو متلز م ہے اور وہ واسطہ نج کر کم میں جسیا کہ ہم نے بیان کیا اور جسیا کہ ابن مشیش نے اپنے ورود شریف میں کو واسطہ نہ ہوتو اتباع نہ ہوگا آباع نہ ہوگا آبو موسوط نہ رہے (اور اگر واسطہ نہ ہوتو اتباع نہ ہوگا) (اگر ممکن ہوتو ملاحظہ واسطہ نہ ہوتا تو موسوط نہ رہے (اور اگر واسطہ نہ ہوتو اتباع نہ ہوگا) (اگر ممکن ہوتو ملاحظہ کریں شرح المشیشہ لا بن کیران والزبیدہ وابن عبیبہ)

چھٹی دلیل:

الله تعالى كاقول مبارك ملاحظة فرمايية:

أَيْنَمَا تَكُوْنُوا يُدُرِكُكُّمُ الْبَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْتٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هٰؤُلَائِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيْثًا۔

"تم جہاں کہیں ہوموت تہہیں آلے گی اگر چہ مظبوط قلعوں میں ہواور انہیں کوئی بھلائی پہنچ تو کہیں بیاللہ کی طرف سے ہے اور انہیں کوئی برائی پہنچ تو

الله کی طرف ہے آئی تم فرما دوسب الله کی طرف سے ہے تو ان کہیں بید حضور کی طرف سے آئی تم فرما دوسب الله کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کو کی بات سیجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے''

اورالله تعالى كافرمان:

مَّ آَصَابُکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَّ آَصَابُکَ مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ نَفُسِکَ وَآرْسَلُنْکَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَٰى باللَّهِ شَهِيْدًا-

''اے سنے والے مجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے اور اے محبوب ہم نے تہمیں سب لوگوں کے لئے رسول بھیجااور اللہ کافی ہے گواہ۔''

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں حقیقت ایمانیہ کو واضح فرمایا ہے جس کا ادراک ضروری ہے اور اس کے غیر کے درمیان فرق ضروری ہے اور اس کے اور اس کے غیر کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے بال بال یہی حق اور حقیقت ، سبب اور مسبب ہے جیسا کہ تمہید میں گذر چکا اور وہ صادر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماذون سبب کے اثر سے اور وہ موت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو قیض ارواح کی قدرت اور لوگوں کو مارنے کی قدرت عطا فرمائی ہے فرمائی ہے فرمیب کی خقیقت ، حقیقت ظاہرہ ہے اور مسبب کی طرف سے مارنا اور قبض روح کرنا ہے حقیقت خفیہ ہے اور یہی حق ہے اور مسبب اللہ تعالیٰ ہے جو بڑی قدرت والا ہے۔

اور الله سبحانہ وتعالیٰ نے کا فروں منافقوں اور فتنہ پروروں کے بیار ذہن وقیم کی منتجت فرمائی ہے کہ جو اس معانی کو سبحے نہ کیونکہ وہ ایسی قوم ہے کہ بات سبحنے کی صلاحت ہی نہیں رکھتی کیونکہ وہ سبب اور مسبب کو ملا دیتے ہیں اور حق اور حقیقت میں اختلاط کر دیتے ہیں وہ صرف محسوسات پر ایمان لاتے ہیں کہ جوان کے نفع ونقصان میں

156 % (BBB) (BBB)

ان کی خواہ شات نفس کے مقتضی ہوں پس اس لیے اللہ تعالی نے حضرت محمد مُلَّاتِیْم کورول بنا کر بھیج کران کے لیے برکت عطا فر مائی لیکن وہ اس برکت سے منکر اور جاہل رہاں اس گمان میں رہے کہ ان کے پاس آنے والی خیر اللہ تعالی کی طرف سے ہاور رول اللہ مُلَّاتِیْم کے سبب اور وسیلہ سے نہیں ہے اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچی تو وہ کہتے کہ ر رسول اللہ مُلَّاتِیْم کی طرف سے ہے تو اللہ تعالی نے ان کے اس تناقض کا روفر مایا جو کہ سبب کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور ان پر انکار فر ما یا کہ جو وہ مسبب کے ساتھ مصیب میں کرتے اور رضا میں اس کا انکار کرتے۔

اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے ان کار دفر مایا کہ جو تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف عینی یا اچھائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور بیہاں حسنہ یعنی اچھائی حق اور حقیت ہے سبب اور مسبب ہے اور برائی یا مصیبت صرف سبب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندول کے لیے کفر پیند نہیں کرتا گئی اس کو اس پر قدرت دی ہوئی ہے پس اللہ تعالیٰ نے برائی قدرت دی کیکن اس کو پیند نہ فر ما یا اور بندہ اپنی شقاوت کے ساتھ اس مقدور میں کوش کرتا ہے ۔ پس برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقدیر ہے اور اس کا وجود پایا جاتا ہے بندو افعل ہے کہ جس کی شقاوت اس پر غالب آجاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرے کم فعل ہے کہ جس کی شقاوت اس پر غالب آجاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرے کم فعل ہے کہ جس کی شقاوت اس پر غالب آجاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرے کم فعل ہے کہ جس کی شقاوت اس پر غالب آجاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرے کم فعل ہے کہ جس کی شقاوت اس کے بعد فر ما یا کہ:

وَارْسَلْنُكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا-

رشد وسعادت اور امداد کے لیے اور بیمعانی ہمارے او پراس وقت واضح ہوئے جب کہ مثرین نے وسیلہ کا انکار کیا اور اللہ تعالی کی طرف التجا پران کا ابھارنا بغیراس پر بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وہ مظاہر شرک میں سے شرک ہے حالا نکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جمادات کو پکارتے اور ان پراعتماد کرتے ہیں جبیسا کہ ادویہ کے ساتھ علاج کرنا اور حکیموں سے شفاء کا حلب کرنا یہ جائے کہ شفاء دینے والا صرف اللہ ہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ ہیں جب جبا کہ الا

ے پہلے ہے دھرم اور ہائی کو تول کے خلیط کی اسے کہا ہے دوشتم کی ہیں۔ حسنہ سبید اور پہلے ہے کہ جسلے کی ہیں۔ حسنہ سبید اور سبید اور حسنہ حقد اور حسنہ بید مقید ہے لی عقمند اور سمجھد اراس کو پاکر حسنہ بیں حسنہ مسید تومطلق ہے اور حسنہ سبید مقید ہے لی عقمند اور سمجھد اراس کو پاکر حسنہ بیں حسنہ مسید تومطلق ہے اور حسنہ سبید مقید ہے لی عقمند اور سمجھد اراس کو پاکر

ہدایت یا تا ہے اور جاہل گراہ اور دور ہوجا تا ہے۔

ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحت کے بیسا کہ برکت اور خیر سیسب اللہ تعالیٰ کی رحت کے مار بین تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ وَقَ اَيُدِيْهِمْ-

وی بیرسیو در تے ہیں وہ تو اللہ بی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔'' ®

اورفر ما یا که:

وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَلْمِي -"اوراے محبوب وہ خاک جوتم نے چینکی تم نے نہ چینکی تھی بلکہ اللہ نے چینکی تھی بلکہ اللہ نے چینکی تھی ا

پس رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ مَقِيقت مِن بعت لينے والے تھے اور رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

<sup>©</sup> سورة الفتع ١٠ و © الانفال ١٤ و

اور برائی کانفس کی طرف اعادہ کرنا کفارکو جھڑ کنا ہے اور حقائق کے تبدیل کرنے اور ان میں خلط ملط کرنے میں ان کی بے وقوفی کا اظہار ہے پس یہی وہ قوم ہے جو بات بھے کی سعادت سے محروم ہے۔

حضرت امام فخر الدین الرازی نے اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے درمیان رمایا:

اور بہر حال تغیرات کی الہ کے وجود پر دلالت تو فطرت سلیمداس کی گواہ ہے کہ ہرشئے عدم کے بعد یائی جاتی ہے۔ تواس کا سبب ضروری ہے اور اس طرح جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ گھر بن گیا حالانکہ پہلے نہ تھا، توعقل صریح اس پر گواہی دیتی ہے کہ اس کیلیے کوئی فاعل ضروری ہے کہ جس نے پیگھر بنایا ہے اوراگر کوئی انسان ہم کوشک میں ڈالنا چاہے تو ہم شک میں نہیں پڑیں گے كيونكهان احوال متغيره كافاعل يقيينا قادر موكا اورا گروه واجب بالذات موتو اس کے دوام کے ساتھ اس کا اثر بھی مدام ہوگا پس عدم کے بعد اثر حدوث موثر قادر کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور میتغیرات دلالت کرتے ہیں کہ موثر رحیم اور احمان کرنے والا ہے ۔ کیونکہ ہمارے لیے بیرواضح ہے کہ ان تغیرات میں غالب طور پر راحت خیرخوشی اور سلامتی ہے اور جس کے غالب افعال راحت وخيراور كرامت وسلامتي ہوں وہ رحيم محن ہوگااور جواپيا ہوگا وہ حمد وتعریف کے مستحق ہوگا اور جب بیاحوال ہرایک کومعلوم ہیں اور ہر عقلند کے سامنے حاضر ہیں تو واجب ہے ہر عقلمند پر کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بحالا کے پس اس سبب سے ان کوجمہ کی کیفیت کی تعلیم دی فر مایا الحمد للہ۔۔۔ پھر فر مایا پھر بندہ کے دل میں بیخیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نہایت ہی ذلیل وحقیر ہوں میرے لیے کیے ممکن ہے کہ میں اس کا تقرب حاصل کرسکوں؟ اور کس طرح میں اس سے توسل کروں؟ \_ پس یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مرض کے موافق

علاج كاذكركيا \_ گويا كدوه كبتا بكدا عير عكزور بندے يے شك میں عظیم القدرت والھییہ ہوں اور میری الوہیت بڑی عظیم ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں عظیم الرحمت بھی ہول میں رحمن ورجیم ہوں اور مالک یوم الدین ہوں۔ تو جب تک اس دنیا میں رہے گا میری رحمت کی اقسام اور میری نعت کی انواع سے خالی نہیں رہے گا یعنی میں مجھے ان سے محروم نہیں رکھوں گا اور جب تو مرے گا تو میں قیامت کے دن کا مالک ہوں میں اعمال میں ہے ایک عمل بھی ضائع نہیں کروں گا اگر تو نیکیاں لے کرآئے گا تو میں مخھے ایسی بھلائیاں دوں گا کہ جن کی کوئی انتہانہیں ہوگی اورا گرتومعصیت اور نافر مانی لے کرآئے گا تو میں تیرے ساتھ معافی واحسان اور مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا۔۔۔ پھر فر مایا۔۔۔۔ بے شک سے عالم عالم اساب ہے ہیں یہاں خیرات اورلذات کاحصول اساب معینہ کے واسطہ کے بغیر مكن نبيل ب اوراى طرح آفات ومخافات ومشكلات كا دفع كرنا اساب معینے کے واسط کے بغیر ناممکن ہے۔ توجب نفع کا حصول اور تکلیف کا دفع محبوب بالذات ہے تواس عالم کے احوال کو تلاش کرنے سے مجھے اس بات پر اہنمائی ملت گی ، کر تحصیل خیر اور دفع شران اسباب معینہ کے بغیر ناممکن ہ اور پھر یہ بھی قرین عقل بات ہے کہ جس واسطہ کے ساتھ محبوب تک وصول حاصل مووه واسط بهي محبوب موتا ہے لہذا میمعنی ان ظاہری اسباب كے ماتھ شديدمحبت كا سبب ہو گيا اور جب بيمعلوم ہو گيا كه خيرات ولذات تک وصول ناممکن ہے مگر بواسطہ خدمت امیر اور وزیر اور اس کے دوست و مددگار کے توانسان کا دل ان اشیاء کے ساتھ متعلق ہو گیا اور ان سے شدید محبت کریگااوران کی طرف بهت زیاده مائل اور راغب ہوگا۔

گرنملوم حکمت میں سے بات ثابت شدہ ہے کہ کثرت افعال ملکہ راسخہ کے حدوث کا

سبب بنتی ہے اور میر بھی ای طرح ثابت شدہ اصول ہے کہ تھبہ کی محبت طبع خلق پر غالر

--

پہلےاصول کی مثال اس طرح ہے کہ کسی صنعت وحرفت پرطویل مدت تک موا<sub>ظبی</sub> کرنے سے اس کا م کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور آ دمی اس کا مکمل کاریگر اور جاننے والا ب<sub>ن جاہ</sub> ہے اور جوں جوں مواظبت بڑھتی جائے گی ملکہ اور راسخ اور پختہ ہوتا جائے گا۔

اور دوسرے اصول کی مثال اس طرح ہے کہ انسان جب فاسقوں کے ساتھ بیٹے ا تو اس کی طبیعت فسق و فجور کی طرف مائل ہو گی اور پیر کیوں ہے اس لیے کہ ارواج کی جبلت پیرہے کہ دہ دوسرے کی فقل کرتی ہیں۔

پی جب تجھے اس کاعلم ہوگیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے واضح کردیا ہے کہ دنیا کے حال میں استقراء دل کے اسباب ظاہری کے ساتھ تعلق کا موجب بنا ہے ، کہ جن اسباب کے حال میں استقراء دل کے اسباب ظاہری کے ساتھ تعلق کا موجب بنا ہے ، کہ جن اسباب کے ساتھ منافع کا حصول اور تکلیف سے نجات حاصل کی جاتی ہے اور ہم نے بھی واضح کردیا کہ کہ انسان کا کسی چیزیا کا م پر مواظبت کرنا اس کی طرف میل کا استحکام بیدا کرتا ہے اور ای طرف بیدا کرتا ہے اور ای طرف ایک اکثر دنیا والے ای صفت کے ساتھ موصوف ہیں اور ای حالت پر مواظبت کرتے ہیں اور رہ وہ ای طرح اس حالت کرتے ہیں اور رہ وہ ای طرح اس حالت کو مستحکم کرتے ہیں۔

پس روشن دلائل سے میہ بات واضح وروش ہو گئی کہ اسباب حب دنیا کے موجب ہوتے ہیں اور اسباب کے ساتھ تعلق میں رغبت بہت زیادہ قوی اور شدیدتر ہوتی ہے مجر ہم کہتے ہیں۔

جب انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تو فیق شامل حال ہوتی ہے تو اس کوسید ھے رائے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اس کے دل میں پیخیال آتا ہے کہ وہ ان اسباب میں شافی و وافی غور وفکر کرتے تو وہ کہتا ہے کہ بیدا میر جو اس دنیا میں بادشا ہی کر رہا ہے بیدا پنی توٹ على بوت اورا ين كمال حكمت بحرر بائ ياكنيس؟

پہلی ہات تو باطل ہے کیونکہ وہ امیر بعض اوقات اکثر لوگوں سے عاجز ہوتا ہے اور

عقل میں کم ہوتا ہے تو پھراس کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ بیامارت وقوت اس کواس کی

عقل میں کم ہوتا ہے تو پہنیں ملی اور نہ ہی بیاس کی حکمت کے بل بوتے پر چل رہی

عات وقوت کے بل بوتے پر نہیں ملی اور نہ ہی بیاس کی حکمت کے بل بوتے پر چل رہی

ہی جائد بیریاست وحکومت اس کوقسام حقیقی کی تقسیم سے میسر آئی ہے اور حکیم علام کی قضا کا

ہی جائد بیریاست وحکومت اس کوقسام حقیقی کی تقسیم سے میسر آئی ہے اور حکیم علام کی قضا کا

ہی جائد ہیریاست وحکم کو دور کرنے اور جس کی قضا کور دکرنے والا کوئی نہیں پھر بینوع دیگر

انواع کے ساتھ ایک اعتبار سے ملتی ہے ایسے اعتبارات میں کہ جو اس کو مضبوط اور پختہ

انواع کے ساتھ ایک اعتبار سے ملتی ہے ایسے اعتبارات میں کہ جو اس کو مضبوط اور پختہ

-0125

پی اس کے مکافیفہ کے حصول کے وقت اس کا دل ظاہری اسباب سے منقطع ہوجاتا ہوارتمام مہمات ومطلوبات میں اس کا رجوع مسبب الاسباب و مفتح الا بواب کی طرف منظل ہوجاتا ہے پھر جب بیداعتبارات و تواترات ان مکاشفات کی طرف پھرتے ہیں تو انسان ایسا ہوجاتا ہے کہ جب اس کوکوئی نفع وخیر پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ نافع ہے اور جب اس کوکوئی نفصان یا شر پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ضار ہے یعنی ہر چیز کی نسبت اس اللہ تعالی کے کموں نفط ہوائے کہ وہ ضار ہے کہ کہ کی تعریف و کی طرف کرتا ہے اور اس وقت وہ کمی بھی فعل پر سوائے اللہ تعالی کے کسی کی بھی تعریف و حمنیں کرتا اور اس کا دل کسی بھی امر کے طلب میں سوائے اللہ تعالی کے کسی کی بھی تعریف و خبیں ہوتا ۔ پس حمر ساری کی ساری اللہ تعالی کے کسی طرف متوجہ خبیں ہوتا ۔ پس حمر ساری کی ساری اللہ تعالی کے لیے ہوجاتی ہے اور ثنا تمام کی تمام اس کے لیے ہوجاتی ہے اور ثنا تمام کی تمام اس کے لیے ہوجاتی ہے اور ثنا تمام کی تمام اس

پھرفرمایاایاک نستعین اس کامعنی بیہ کداس سے پہلے میں تیرے سواسے استعانت کرتا تھا اور اب میں تیرے سواسی سے بھی استعانت نہیں کرونگا۔ پھر جب مال و عزت کہ دونوں ھلاکت اور دوری کا گڑھا ہیں امیر و وزیر سے مانگنا تھا تو اللہ رب المحوات والارض سے ہدایت طلب کرنا اولی و افضل ہے پس وہ کہتا ہے اھدنا الصواط المستقیم پھراہل دنیا کے دوگروہ ہیں

يبلا:

وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں ای سے مدد ما نکتے ہیں اور اپنے اغراض ومقاصد صرف اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں۔

اوردوسراگروه:

ان لوگوں کا ہے کہ جومخلوق کی خدمت کرتے اور مخلوق ہے ہی مدد ما تگتے ہیں اور انہیں سے بھلائی طلب کرتے ہیں تو بندہ پر کوئی حرج نہیں کہ وہ کیے کہ اے اللہ مجھاں گروہ میں کردے کہ جولوگ وہ ہیں کہ جن پر تو نے انوار ربانیہ اور جلال نورانیہ کے ساتھ انعام فرمایا۔اور مجھے دوسرے گروہ سے نہ کرنا وہ وہ ہیں کہ جن پر تیراغضب ہوا اور وہ گیل کہ خرن پر تیراغضب ہوا اور وہ گیل کہ اس گروہ کی متابعت وسنگت میں سوائے ہلاکت اور خسارے کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔

جيها كه حفرت ابراجيم ماينة في مايا:

لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِىٰ عَنْكَ شَيْئًا؟

"كول ايے كو يو جنا ہے جو نہ سے نہ ديكھے اور نہ كھ ترے كام آئے۔" © ®

چرامام رازی نے قرمایا۔۔۔

جب تونعت کی تعریف جان گیا تواب اس کی کئی فروعات متفرع ہوتی ہیں

الفرع الاول:

یہ کہ جو پچھ بھی مخلوق کو نفع اور دفع ضرر پہنچتا ہے تو یہ سب پچھ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔

اسورةمريم ٢٣٠

جیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۔ ''اور تمہارے پاس جونعت ہے سب اللہ کی طرف ہے ہے۔''<sup>®</sup> تم کو جو کچونعت بھی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی پہنچتی ہے۔ پجرنعت کی تین قسمیں ہیں: پجرنعت کی تین قسمیں ہیں:

بهايشم:

الی نعت کہ جس کے ایجاد میں اللہ تعالی واحد وفرد ہے جیسا کہ اس نے پیدا فرمایا

اوررزق دیا۔

دوسرى فتم:

شرکوا پنی ذات سے شروع کیااس میں تنبیہ یہ ہے کہ مخلوق سے انعام اللہ کے انعام کما ز

کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔

۵سورة النحل ۵۳\_ ۵سورة القيان ۱۴\_

تيرىشم:

ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی نعتیں اس کی طاعت وفر مانبر داری کے سبب پہنچتی ہیں ا یے بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں کیونکہ اللہ تعالی اگر ہمیں طاعات کی توفیق ہی نہ دیتااور کی طرف ہدایت ہی نہ دیتا اور ہم سے اعذار دور نہ کرتا تو ہم ان میں سے کسی چیز تک جی بہنچ کتے اس تقریر سے بیظاہر ہوا کہ تمام کی تمام تعتیں فی الحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف

عارف بالله المحدث امام ابن الى جمره راك تعالى فرمايا:

استعانت تین اقسام میں تقسیم ہوتی ہے۔

مدد ما تگنے والا ہجس کے ساتھ مدد ما تکی جائے۔ اور جس کے خلاف مدد ما تکی جائے۔ پس مدد مانگنے والا تومومن ہے اورمستعان بہعض کی بعض کے لیے کی خاص غرض کے لیے مدد کرنا۔جیسا کہ حدیث مبارکہ میں مروی ہے۔ "يعين الرجل على دابته" "آدى اپنى سوارى سدوليتا موه اس پرسواری کرتا ہے یااس پراپنے مال ومتاع لا دتا ہے اور جہاں تک جانا تفااس جگه تک پنتجا ہے۔

اوريهان استعانت كي دوشمين بين-

استعانة بالزمان \_ اور استعانة بالعمل ـ

استعانت بالزمان بيرہے كہ صبح وشام ہوا كامعتدل ہونا اور ان دونوں اوقات مل نفس کا خوشگوار ہونااور جیسا کہ مروی ہے کہ ان دونوں وقتوں میں دیگراوقات کی نبیا ک از کی ہوتا ہے۔

اتفسير الوازى جلد ا صفحه ٢٥٨ ـ

<sup>©</sup> پیر حفرت سید ناابوهریره کی ایک روایت کا حصه ہے اور پیلفظ مند احمد ۲/۰۵ سیر ہیں جیجے ابن خزیمہ ۲/۲۰۰۰ سیر اس کوامام بخاری نے بھی این مجھے میں (۲۸۲۷) باب من آخذ فی الرکاب وقوہ روایت کیا ہے۔ (ارشد سعود مفرل)

ميها در الله المرايد والمعلق مع الله الله الله المعلق و الكفارة و المعلم و الكفارة و المعلم و الكفارة و المعلم و المعلم

کرتارہے-اور عارف باللہ شیخ امام احمد بن عجیبہ اپنی کتاب،''تفسیر الفاتحۃ الکبیر اسمی البحر المدید''میں فرماتے ہیں:

اوراستعانت۔ مدوطلب کرنا ہے اور سے باطن میں عزیمت ہے اور ظاہر میں آسانی اور قیام ہے۔

پی اگر بندہ اللہ تعالی سے مدد حاصل نہ کرے تو وہ اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اپنے مطالب میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ شاعر کا قول ہے:
اذا کان عون الله للعبد خادما تیسر له من کل صعب مراده جب اللہ تعالیٰ کی مدد بندہ کی خدمت میں ہوتو اس کے لیے ہر مشکل مراد آسان ہوجاتی ہے

آ گفرمایا:

اور استعانت سے پہلے عبادت کو لا یا گیارؤوں آیات میں توفق کے لئے

(یعنی آیات کے آخری الفاظ ایک طرح کے رہیں ) اور تا کہ معلوم ہوجائے
کہ طلب حاجت سے پہلے وسلہ کا لا نا حاجت کے قبول ہونے کی دلیل ہے
اور یہ بھی جُتِ متکلم عبادت کی نسبت اپنفس کی طرف کر تا ہے (ہم تیری
عبادت کرتے ہیں) تو اس سے تکبر اور بڑائی کا وہم پیدا ہوتا اور جواس سے
گی طرف سے پیدا ہوتا ہے لہذ ااس کے بعد فرمایا:

قرایّاک نستیوین یه دلالت کرتا ہے که عبادت کمل نہیں ہوتی اور نہ کما حقدادا ہو تکتی گر اللہ تعالیٰ کی مدداور تو فیق کے ساتھ اور اہل حقیقت نے اپنے علوم کے کئی گوشے ظاہر کئے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر اِیّاک نعب کُ کیونکہ استی علوم کا مدار اور احوال کا مشحد اپنی طاقت وقوت سے برأت ہے بلکہ اپنے آپ کے دیکھنے سے بھی بری ہوجاتے ہیں وہ اپنی آ پکونہ فعلا ملاحظہ کرتے ہیں اور نہ ہی ترکا نہ حولا ولاقو ق کیونکہ ان کا مدار اللہ کی مدد پر ہوتا ہے وہ اپنے احوال سے اور اپنے وجود سے اپنی معبود کے کئی مدد پر ہوتا ہے وہ اپنے احوال سے اور اپنے وجود سے اپنی اور محبوب کی مد پر ہوتا ہوجاتے ہیں پھر وہ ان کے فنا سے فنا ہوجاتے ہیں اور محبوب کی بھا سے باتی ہوجاتے ہیں اور محبوب کی بھا سے باتی ہوجاتے ہیں۔

اوراس کابیان کہ جاھلیت میں جب غیر اللہ کے لیے الوھیت کا اعتقاد رکھتی والہ اللہ کے لیے الوھیت کا اعتقاد رکھتی والہ اللہ کے ساتھ عبادت کا مستحق کھیراتے تو دو ہھادتی شروع کی گئیں گفر کے مثانے کے لیے دل اور زبان کی ہھا دتیں کیونکہ وہ جو پچھ دل میں ب اس کی ترجمان ہے اور زبان کی پاکیزگی ہے پس جب بندہ کہتا ہے لا الدالا اللہ تو اس کے دل وزبان سے گفر مث جا تا ہے اور شریعت کا مدار ظاہر امر پر ہے اور جب بندہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ واسطہ کا اقر ار کرتا ہے جو کہ قبول اسلام میں رکن ہے جب کفار بتوں کو سجدہ کرتے سے اور ان کے لیے نماز پڑ ہے تھے تو اور دل وزبان سے کفر محوکر نے کے بعد ظاہر کی جوارح سے کفر کو کو کرنے کے لئے نماز اور دوسرے ارکان شروع کئے گئے۔

پس اس کا قیام اللہ تعالیٰ کی مناجات کو متقیمن ہے ہر رات دن میں پانچ وقت یہائتک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مراقبہ اور اس کی تو حید کے استدام کی طرف لے جاتا ہے جو کہ شھا دتین سے حاصل ہواتھا۔

<sup>@</sup>تفسير الفاتحة الكبير المسمى بالبحر المديد لابن عجيبة ١ ٨٥/٢-٥٨٩

ماتوس دليل:

الله تعالى كافرمان -:

البَّهُ الْمُلَّمُ البَّهُ الْمُلَّمُ البَّهُ الْمُلَّمُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البُّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البُّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البُّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البُهُ البَّهُ البَّلِيْ الْمُعْلِقُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کیا ہے کونائب کرے گا جوان میں فساد پھیلائے گا اور خونریزیاں کرے گا اور ہم مجھے سراہتے ہوئے تیری شیخ کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جوتم نہیں جانتے ۔۔۔۔۔اور یا دکروجب ہم نے فرشتوں کو علم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔

اور فرشتوں کا کہنا وَنُقَدِس لک کامعنی یہ ہے کہ ہم تیری تو قیر کرتے تیری تنزید
بیان کرتے اور تیری عظمت بیان کرتے ہیں کہ جو بھی تو نے ہمیں طاعت وعبادت و تعظیم کا
عمر دیا ہم نے اس کے ساتھ تیری عظمت بیان کی بغیر کسی اور کی طرف الثفات کرنے کے
اور یہ بندہ کہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے اس میں غیریت ہے اور یہ تیری طاعت میں مخلص
نہیں ہوگا اور اللہ تعالی نے اپنے نی اور اس کے وار توں کو حضرت آ دم علیما میں چھیا دیا کہ
فرشتے آپ منا تی ہی کہ نہ سکے اور معراج کے دن سلام کے موقف میں ان کی گواہی
دلوائی۔

اورالله تعالی کے فرمان وَاذْ قُلْمُنَا لِلْمَلَاثِيْكَةِ السُجُدُوْا لِأَدْمَرُ فَسَجَدُوْ المِسَ الله تعالی فرشتوں کو قربت کا ایک اور رنگ دکھانا چاہتا تھا دوسرارنگ اس کی طاعت اور اس کی طرف تقرب اور وہ تعظیم ہے تعظیم اور تو قیر ہے اس کی جس نے تو قیر کی اس کے خلیفہ کی جوزمین میں ہے، کیونکہ تقدیس و تبیج یعنی اذکار معنویہ تو نیک و بددونوں کرتے ہیں تو اللہ

<sup>®</sup>سوده بقره ۲۰ ۳ م۳ ر

ءَ أَسُجُدَ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا۔

"كياميں اس تجدہ كروں جستونے منى سے بنايا۔"

لہذااس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرشتوں کا اپنی بارگاہ میں نقرب امتحان ذوات کے ساتھ لیا مثلا حضرت آ دم علیقا میں ذوات کو جمع فرمایا پس وہ ام الذوانہ طاہرہ اور غیرطاہرہ کے مجموع ہوگئے۔

پس طاہرہ تو آپ علیا کے بیٹے احمد مُلَّاثِیَّا سے پاک حاصل کرنے والے اور غیر طاہر اللہ علیا کے بیٹے احمد مُلُاثِیَّا سے پاک حاصل کرنے والے اور غیر طاہر غیر کو طرف مائل مصاور غیر الدہ ہوا شیطان کہ جب اس نے سجدہ سے انکار کیاا گادہ سے امت اسلامیہ کے اپنے رب کو پہطا نے کا ناطری تعالی نے ذاتی وسائط کے طرف سے جوڑ دیا ہے جواسی کی طرف سے شروع کئے ہوئے ہیں۔ پس انبیاء کرام فیلا اللہ طرف دلائل ہیں اور کعبداس کی طرف قبلہ ہے اور اس کے نی مُنَائِیُّا کی تو قیر وتعزیر اور اللہ سے محبت اور محبت آل بیت النبی مُنَائِیُّا اس کی طرف قربت ہے اور اس امت کے صافیا قربت کا ذریعہ ہے لہذا اان کی تو جو تلقی (قبولیت کی سند) اور ان کی دعاتر تی کا باعث جو تب کا ذریعہ ہے لہذا ان کی تو جو تلقی (قبولیت کی سند) اور ان کی دعاتر تی کا باعث کا اس کی تلخیص یوں ہے کہ اس ذات (حضرت آدم علیاً ا) کو سجد کمر کے قرب خداوندی حاصل کرنا اللہ تعالی کی عظیم تقذیس اور تو قیر ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم وہ شخص جمال کرنا اللہ تعالی کی عظیم تقذیس اور تو قیر ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم وہ شخص جمال

Dسورة الاسراء ١١-

الله تعالى في عظمت في وازا إوراس كوعزت دى اورمقدس بيانا بيتواس كاوسيله الله جاندوتعالی کے لیے قربت کا باعث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیجھی کہ بچھلی امتوں مي حده شكر وتحيت كامظهر تقار

على الم حضرت يوسف النااك بها يُول في آپ كو تجده كر كتيت بيش كي تقى

وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا-"اس كے لئے جدہ ميں كرے"

لیکن تجدہ شریعت اسلامیہ میں منع ہے کیونکہ سجدہ عبادت کی رمز ہے اور اس میں بھی ایک رازے (واللہ اعلم) کہ بچھلی امتوں میں سجدہ اس کی رحمت کے منتظر وفود کے شکر کے لے کیا جاتا تھا اور جب رحمت منتظرہ اور منت مرتقبہ مل گئی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مرم الله كاعظمت وشان كے ليے شكر الله كى عبادت موكليا -----؟

للذاالله تعالیٰ کی رضا جائے کے لیے بیان پرعبادت مقرر کردیا گیا اور مقام تحیت کے لیاں کومنع کردیا گیا اور بیگز ارشات ملائکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پہچانے کی طرف لے جاتی ہے تخلیق میں اللہ تعالی کاعدل اس کا مقتضی ہے کہ اس میں خیروشر ہو ایس جب اس کی حکمت کا نقاضا ہوا کر مخلوق اس کی نافر مانی نہ کرے تواس کوغیر اور ماسوی سے یاک فر مادیا اور يغيراور سواء شيطان بيكن اللدتعالي كاعدل اسبات كالمقتضى مواكه بيغير اور سواء بهي الله تعالى كل عروم ندر بهدااس كے ليے كھا كيا كدوه فرشتوں كے ساتھ عابد ہو۔ يہائتك كد فرشتے اس کے شرادراک نہ کر سکے کیونکہ وہ ان کا جز تھا لیں جب اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پیدا كرنے كاراد وفر ما ياجس ميں خيراورشر ہوليكن الميس سے بڑھ كركوئي شرنة تھااوراللہ تعالى نے اس می جوسب سے بڑی خصلت پیدا کی وہ بیہے کہ وہ خصوع کی حالت میں اپنے مولا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا جب کا ئنات میں ہے وہ ستی ظاہر ہوئی جس کووہ اپنی نظر میں کمتر سمجھتا تھا (ال نے سوچا) کہ جب اے رئیس الملائکہ جرئیل کوسجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا توالی مناوق کو تجدہ کرنے کا حکم کیے ہوسکتا ہے جو کہ شان میں اس سے کم ترہے۔

اس لياس في كمانة أسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا (كيام الصحرور جے تونے مٹی سے بنایا)اوراس کوشبہ پڑگیا جس کااس نے اظہار کیا کہ تونے مجھے ابنا ج و تقدیس کے لیے بنایا ہے اور تیری تقدیس کا کمال اس میں نہیں کہ سجدہ تیرے غیر و موال تیرے سواکسی کوسجدہ کرنا شرک ہے۔ اور میں سوا ہوں اور سواحقیقت میں کی دور۔ سویٰ کو سجدہ نہیں کرتا مگر جب صاحب اللوا کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اس مظر مجوب رکھالیں وہ ہمارے آتا وسر دار حضرت محمد مثلیقا کوندد بکھ کا۔اور جب ابن آدم کی روصدیگر ارواح جو کہ اپنے مقام پرمتمکن تھیں کی نسبت سے کمز ورتھی تو اللہ تعالیٰ نے ملا کہاس کی حکمت کوظا ہر فرمائے تواس نے بدن پیدا فرمایا جس کے ذریعے روح آدم رون متمکن ہے بھی آگے بڑھ جائے خواہ وہ رحمانی ہو یا شیطانی رحمانی روح نے جب ال ابتدای ہے تھام لیا تو وہ اس میں جذب ہوگئ چروہ سیدھی راہ چلنے کو کچھ پیچانتی رہی جب اس کوشیطانی روح نے آلیا تو وہ بھٹک گئی اور گمراہ ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے جاہا کہ اس کابدن ہوتا کہوہ اس کے ذریعے روحانی بلندیوں میں آگے بڑھے اور اس کے لئے شرائع نازل فرمائیں تا کہوہ ان کے ذریعے پرورش یائے توجب (روحانی ترتی کا) پھل یک گیاادر اس قدر تروتازہ ہو گیا جتنا وقت معینہ تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر رکھا تھا تواس کی روح کوقبض کرلیااس طرح کہ جتنی ہڑخص نے متقبل کے لئے تیاری کر رکھی تھی (روثن کے منبع کےمطابق ہی روشنی ہوا کرتی ہے)واللہ اعلم۔

 # 171 \$ # # TO CONTINUE OF THE PARTY OF THE

روراس بین بیا اشارہ ہے کہ جونصلیت چاہتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں کرسکتا مگر فضیلت والے والوں کی معرفت سے اور حضرات انبیاء کرام میں سب لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہی بہت ہیں ہیں جب سب لوگوں سے زیادہ فضل والے کو پہچانا گیا تواللہ تعالی نے ان کے فضل پر ان کو دہالت فرمایا۔ اور ان کو دہال تک پہچا دیا اور حق تعالی نے بیر مسئلہ اس وقت زیادہ مؤکد فرما دیا جب معراج کی رات پانچ نمازیں فرض فرما نمیں تو اللہ تعالی نے اپنے نمی مؤل کو حضرت موی مائیلا کی طرف بھیجا حالانکہ آپ تا ایک کا سی کے کہاں کی طرف سے مشروع واسطے میں بیر سے دیا ویا جائے کہاں کی طرف سے مشروع واسطے حیثیت رکھتے ہیں۔

۔ (یعنی معراج کی رات پچپاس نمازوں سے پانچ حضرت موسی علیفا کے مشورے سے نبی اکرم ٹاٹیا کے بار باروالیس جانے پر ہو تیس حضرت موسی علیفا واسطہ ہے )

مقام دنی اور اقتراب سے بی اکرم مظایلاً کو مقام تدلی کی طرف لوٹا یا توکس نے معزت محمد مظایلاً کوموی علیاً حضرت محمد مظایلاً کوموی علیاً حضرت محمد مظایلاً کے ساتھ قرب میں مقام دنی پر بیں تو حضرت موی علیاً سے حق تعالی نے مقام تشریع میں کل مؤرما یا اور حضرت کی شریعت ہمارے آقا مظایلاً کی شریعت میں سے ایک جز ہے تو یہ ضروری ہے کہ جز کا مظہر حقیقت میں کل کی طرف لوٹے تا کہ اس پر حکم کی بنار کھی جائے۔

عرخيام نے کہا۔

قد تفصل القطرة عن بحرها ففي مداه منتهى أمرها\_

آگھویں دلیل:

الله تعالي نے ارشا وفر مايا:

اَكُمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِنِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ

مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَٰلُ فَقَسَتُ قُلُوْبُهُمْ وَ كَثِيْرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ - إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدُ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَلِتِ لِعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ -إِنَّ الْمُصَدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقِتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْظًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرٌّ كَرِيْمٌ -

''کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جا نیں اللہ کی یا داور اس حق کے لئے جو اس ااور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان جیس بہت فائن چیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک ہم نے تمہارے لئے نشانیاں بیان فرما دیں کہ تہمیں سجھے ہو بے شک صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لئے عزت کا تو اب ہے۔' ® قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لئے عزت کا تو اب ہے۔' ® ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسا تطامشر و عمی اہمیت براہم تھو یکی اشاری ہے ہیں اور ان کے لئے عزت کا تو اب ہے۔' تو یکی اشاری ہے ہیں اور ان کے لئے عزت کا تو اب ہے۔' تا ہمیت براہم کے بیا کہ ارشا دفر مایا۔

الَمْ يَأُنْ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِنِكْرِاللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

''( کیاایمان والول کوابھی وہ وقت نہ آیا کہان کے دل جھک جائیں اللہ کا یا داوراس حق کے لئے جواترا)''

یہاں ذکر سے مراد غایت مرجوہ ہے حقیقت انزال وارسال سے یعنی شریعتوں کا انھ کرام کی زبانوں پر نازل فر مانا۔ اور اس مخلوق کے لیے رسول کا تبلیغ فر مانا۔ لہذا غایث تقتدیم واجب ہوئی اور وہ ذکر ہے اور وسیلہ کومؤخر کیا اور وہ ارسال ہے یعنی وسائل اور عہاں کے طریقے اللہ کے ذکر کی معرفت تک پہچانے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا فر ما<sup>ن</sup> الله وَرَا الله وَالله وَالله

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ -"ایمان والے تووہی ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لائے۔"

''ایمان والے کو وہ کی بیل بوالمداور اس کے دی پیدید کی اس پر ایمان کو مقدم کیا گیا اور رسول اور جووہ لائے وہ روشن رسولوں اور جووہ لائے اس پر ایمان کو مقدم کیا گیا اور رسول اور جووہ لائے اس محاصل نہیں ہیں اللہ تعالی کی معرفت تا مدحاصل نہیں ہیں اور دی اللہ تعالیٰ کی معرفت تا مدحاصل نہیں ہیں اور دی رسول بیٹی ہیں پھر اس آیت کو ہوگئی مگر ان وسا نط کے ساتھ کہ اس پر دلالت کریں اور وہ رسول بیٹی ہیں پھر اس آیت کو ہوگئی مگر ان وسا نط کے ساتھ کہ اس پر دلالت کریں اور وہ رسول بیٹی ہیں پھر اس آیت کو ہوگئی مگر ان وسا نظ کے ساتھ کہ اس پر دلالت کریں اور وہ رسول بیٹی ہیں پھر اس آیت کو

م الله الله يُغي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الله يُغي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الله يُغي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الله يَحِيدِ)" ( وإن لوكه الله تعالى زمين كوزنده كرتا ہے اس كے مرے يتجيدِ)" ( وان لوكه الله تعالى زمين كوزنده كرتا ہے اس كے مرے يتجيدِ)"

پس اس سے امید ورجا محقق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ انسان اسباب ظاہری کو پکڑے اور اگر ان تک نہ پہنچ سکے تو ان پر ایمان رکھنا ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید معلق رکھے۔

نوير دليل:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيَّ حَكِيْمٌ.

<sup>®</sup>سورة الحجرات ١٥\_

''اور کسی آ دمی کونہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وہی کے طور پریا یول کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم ہے ومی کرے جودہ چاہے ہے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔''<sup>®</sup>

اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے توسل بالذوات کا اثبات فر مایا ہے۔ کہ اس ا اثبات وسا لکامشر وعد کے ذکر کے ساتھ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتصال ان وسالکا کے لئے ممنوع قرار دیا ہے، اور بیروسا لکا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساع کے لئے وسیلہ اور سب ہیں کیونکہ اس سے اجابت (دعاکی قبولیت) محقق ہوتی ہے اور استجابۃ (تھم مانے) کی عنیز ہوتی ہے۔

اور یمی حال ندائے (یا) میں ہے کیونکہ قبولیت بغیر ندائے محقق نہیں ہوتی وہ جم مجی مشکل میں ہولیں نداا جابت کے لیے وسیلہ ہے اس بیر لیعنی وسائط) وسیلہ ہیں جس کواس جلالہ (اللہ) کے ساتھ ندامیں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس جبتم نے وسیلہ معنوبیکو جائز قرار دیتے ہواور معانی سے عالم مھو دمیں وسیلہ حسیہ ناطقہ کی تم نفی کرتے ہو۔

پی اگرتم "یا" کی صورت مادہ توسل کرتے ہو بجا ہے اس کی حقیقت کے تو یہ مخص شرک ہے اور تم اللہ کو حرف ندا کے خطاب کے بغیر مخاطب کرنے ہواور محض شرک ہے اور تم اللہ کو حرف ندا کے خطاب کے بغیر مخاطب کرنے ہواور تم محظور میں پڑتے ہیں پس اس کی اجازت دیتا ہے جو توسل کی اجازت دیتا ہے کیونکہ اہل توسل اہل تجرید و تفرید ہیں اور تم اہل تجسیم وقعہ ید ہو۔ اور اگر تمھارا توسل کرنا اس کی حقیقت مشروعہ کے ساتھ ہے تو اس میں ہمارے درمیان کو اختلاف نہیں ہے بالخصوص کہ اهل حق کے نز دیک اسم مفرد سے ندا ثابت ہے درمیان کو اختلاف نہیں ہے بالخصوص کہ اهل حق کے نز دیک اسم مفرد سے ندا ثابت ہے یعنی حرف ندا "یا" کے حذف کے ساتھ بھی اور اس میں تائید واثبات کیلے سے مسلم وغیرہ کی وہ حدیث کا فی ہے کہ حضرت انس بڑا شیائے سے دوایت ہے کہ دسول اللہ منازی نظر نے ارشا دفر مایا:

اسورة الشوري ۵۱\_

## # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175 \$ # 175

لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله

" قيامت ال وقت تك قائمُ نهيل موكي كه جب تك كونَى ايك شخص بهي الله، الله ك والازين يل موجود موكار، ٠٠

امام احدین مصطفی العلاوی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔اس حدیث شریف میں ایک بہت بڑی قابل اعتاد دلیل ہے اور پیہ ہے کہ اس میں لفظ جلالت دو متایا ہوکداں میں صری ہے کداس سے مراد ذکر اسم اللہ ہے اور اگر بیلفظ مررب آنا تواخال فكل سكتا تھا كداس سے مراد ہے كديبال تك كدكوئي ايك شخص بھي زمين میں ایبانہ ہوجواللہ کے وجود کا معتقد ہو۔اور تکرار کے ساتھ آنے میں اس میں بیاخمال نیں کل سکتا ® اور اس معنی کی تائید وہ روایت کرتی ہے کہ جس کو امام حاکم نے "متدرك" ميں روايت كياہے۔

اوراس کےراوی سیحین کےراوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص جل فی نے فر مایا مر النبي بي وأنا ادعوا بأصبعي فقال؛ احد احد واشار بالسبابة

" نی کریم تالیم میرے پاس سے گزرے اور میں ایک انگل سے دعاما نگ رہا تھاتوآپ نے ارشادفر مایا۔احد۔احداورانگشت شہادت کے ساتھ اشارہ

0 صحيح مسلم (١/ ١٣١) في الايمان ـ واحد في مسنده ٣/٢٥٩، و ابو عوانة ١/٩٥ (٢٩٢) وأبن حبان في الصحيح ٢٣ ١٥/٢ ( ٢٨٣٩) و ابن مندة في الايمان ١١٥٣٣-القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد ١٩ -

الستدري (١/١٩- ١/١/ - برقم ٢٢٩ ١ - ٢٧ واقره الذهبيي)

\* واخوجه الضياء في الاحاديث المختارة ١٣٩ /٣ (٩٣٤) و ابو داؤ د في السنن (١٣٩٩) والنساني في الكبري ١/٣٧٤ (١١٩٧) و ابو يعلى في مسنده ٢/١٢٣ (٢٩٣) والدادقطني في العلل ٩٤ ٣/٣\_

176 DE CONTROL OF THE PARTY OF

امام علاوی نے کہا۔احد۔کامعنی اللہ کا اسم مفرد ہے کہ اس کے ساتھ گوئی شریکے نیں ہے۔ ہےاوراس مسئلہ میں اجادیث کثیر ہیں کہ ان کا احاط نہیں ہوسکتا۔

اور اس معنیٰ کی متائید علا مه محدث عبدالله بن صدیق الغماری رحمته الله نے ابن کتاب"الاعلام بأن التصوف من شریعة الاسلام " شیس کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیخ علاوی رحمتہ الشعلیہ نے اپنی تقریر میں کی فرمایا ہے کیونکہ بہت ساری سیح احادیث شیخ کے بیان کردہ معانی کی تائید کرتی ہیں اور اس کے موافق ہیں تو اس سے بدعتیوں کارد کر دیا گیا جو کہ اپنی خواہش نفس کے ساتھ حدیث کی تفریح کرتے ہیں اور مراد معنی کی تفریر کیلئے سیح اخبار وا ثار مروی ہیں ان میں سے پچوہ بیان کرتے ہیں۔

## (١) يبلاشابد:

ابن الحق سے دوایت ہیں:

قال ابن اسحق وحد ثنى هشام بن عروة عن ابيه: قال: كان ورقة بن نوفل يمربه (اى بلال) وهو يعذب بذلك، وهو يقول أحد، فيقول: أحد أحد والله يأبلال ــــاه

بسند مذکور: ورقد بن نوفل حضرت بلال رئی این کے پایس سے اس وقت گزرے جب کہ کفاران کوسزا دے رہے تھے اور حضرت بلال احد احد پکار رہے تھے تو ورقہ بن نوفل نے کہااللہ کی قتم یا بلال احداحد۔

القول المعتمد (٣٥)\_

<sup>@</sup>اعلام بان التصوف من شريعة الاسلام 1 0-02.

<sup>(</sup>السيرة النبوية لابن هشام ٢/١٦٠ الرياض النضرة للطبرى ٢/٢٣ وفتح الباد<sup>ي</sup> ٨/٢١.

## ال مديث ابن اتحق كردوم عل طريق بين لي ال طرح بير مديث من لغير ه ب

(٢) دوسراشابد:

رجس كوبغوى في مجم الصحابة مين روايت كيا:

عن محمد بن عبدالملك بن زنجويه اخبرنا عبدالرزاق انبأ نا معمر ، انبأ نا عطاء الخراسانى قال كنت عند ابن المسيب فذكر بلالا فقال : كان شحيحاً على دينه ، وكان يعذب في الله ، وكان يغرب على دينه ، فأذا أراد المشركون أن يقاربهم قال: الله الله ـــــ

بند مذکور حفزت عطاء خراسانی سے روایت ہے کہ میں حفزت ابن مسیب کے پاس تھا کہ حضرت بلال جائٹھ کا ذکر خیر ہوا تو انہوں نے فر ما یا کہ وہ اپنے دین میں بڑے حریص متھے اللہ تعالیٰ کی تو حید اور دین کی حقانیت پر ان کو بہت ایذ اوسز ادی گئیں جب بھی مشرک ان کے قریب آنے کا ارادہ کرتے تو وہ اللہ اللہ پکارتے متھے۔ ®

تيراشوابد:

امام ابن عبد البرائے ہے انہوں نے یہی خبر متقدم اپنی سند کے ساتھ'' الاستیعاب'' میں روایت کی ہے۔

المعجم الصحابة للبغوى ١٠/٢٠ ( ٢٦٣) \* كتاب الجامع لمعمر بن راشد المردد (٢١٣) دوني نسخة ١١/٢٣ ، وشعب الايمان للبيهقي ٢٣٨/٢ (١٢٢١) وسيراعلام النبلاء ١/٣٥٢ .

<sup>®</sup>الاستيعاب لابن عبدالبر جلد ١٤٩/١ (٢١٣) -

میں کہتا ہوں کہ بیا ترضیح الاسناد ہےلہذا ابن حبان اور عقیلی کا عطاء الخراسانی کی تضعیف کی طرف تو جہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام ذهبی نے اس کے بارے میں ''میزان الاعتدال'' میں کلام کرتے ہوئے فرمایا که''امام احمداور یکی بن معین اور عجلی اور امام یعقوب اور دارقطنی اور ابن الی حاتم اور امام تر مذی نے اس کو ثقة کہاہے۔

اور امام ترمذی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے امام مالک اور معرجیں شخصیات روایت کرتی ہیں اور متقدمین میں سے کسی سے نہیں سنا کہ اس نے اس میں ملام کیا ہو۔

پھرامام ذھبی نے فر مایا کہ اور ابن حبان کا اس کے بارے میں کہنا کہ اس میں نظر ہے (ضعیف ہے) میں ذھبی کہتا ہوں کہ اس روایت میں عطا کے وھم کی وجہ ہے اگر ضعف تسلیم بھی کرلیا جائے تو بھی اہل علم جیسا کہ امام احمد بن حنبل وغیر ہضعیف حدیث کو بھی تفسیر بالرائے پرمقدم کرتے ہیں۔

دسوين دليل:

الله تعالى في سوره الاعراف مين فرمايا:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْنَ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْزَةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوْفِالِي قوله تعالىٰ: وَيَضَعُ عَنْهُمُ اِصْرَهُمُ وَالْاَغْلَلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمُ۔

''وہ جوغلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جے لکھا ہوا پائیس گے اپنے پاس تو رات اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا۔ اور ان پر سے وہ بو جھاور گلے کے بھندے جو ان پر پس یہ آیت موحدین اور نبی اکرام مُلَّیِّم کی تصدیق کرنے والوں کو واضح کرتی ہے۔ کدوہ اہل کتاب کے انکار اور تکبر کے راستے پرنہ چلیس۔ اور اہل کتاب اس مبارک نبی آخر الزبان کے ساتھ مدوطلب کرتے اور فتح مانگتے تھے جیسا کہ پیچھے تفصیل سے گزر

پلاہے۔
پی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اگرام مُنالِیْم کے نام پاک کے صدقے اور مدداستعانت
سرب ان کے گناہ اور ان کے طوق اتار دے جو ان پر پڑے تھے یعنی ان کے
معاب ان سے دور کرتا اور ان کی مشکلات نبی اس کی برکت سے طرفر ماتا تھالیکن جب
آپ مالیم کو معبوث فر ما یا گیا تو انہوں نے حسد اور تکبر کرتے ہوئے انکار اور کفر کر
دیابہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ رسولوں اور انباء وصالحین اولیاء سے توسل کیا کریں اس
کا تائیداللہ تعالیٰ کا پیفر مان کرتا ہے:

وَ مَنْ يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِهِ، وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اللَّامَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ ---حُنَفَاءَ لِللهِ غَيْرَمُشُر كِيْنَ به---

"اور جواللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے اور تمہارے لئے حلال کئے گئے بے زبان چو پائے سوائے ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے۔۔۔ایک اللہ کے ہوکر کہ اس کا ساجھی کی کونہ کرو۔ "

ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے۔۔۔ایک اللہ کے ہوکر کہ اس کا ساجھی کی کونہ کرو۔ "

و

لْلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَالَيْرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى

۵سورة الاعراف ۱۴۸. ۵سورة الحج ۲۱۰۳

''بات بیہے جواللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو بید دلوں کی پر ہیز گاری ہے ۔۔۔ \* \*\* ہے۔''

اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر اور نعتوں کی تعظیم سے شرک کی نفی کی ہے کہ ان کی تعظیم شرک ہو، لوگ ہجھتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے حالا کو اس میں بہت سارا فرق ہے۔

قُلْ إِنَّ الْأُمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ \_

''تم فر مادو کهاختیار تو ساراالله کا ہے۔''®

یعنی امرو حکم کاحق نہ کہ حق کا، پس حقائق کے لیے حقائق ہوتے ہیں اور حقائق متر اور ممدہ ہوتے ہیں اور حق ممد ہوتا ہے مستمذ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کرتا ہے جوارا دہ فرماتا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ مقدمہ میں بیان کر دیا گیاہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

حق سبحانه وتعالی ارشا دفر ما تا ہے کہ:

لِمَّ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اتَّقُوااللَّهَ وَ امِنُوْا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُوْرًا يَوْتُكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُوْرًا تَهُشُوْنَ بِهِ وَ يَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِئَلَّا يَغْشَونَ بِهِ وَ يَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْئٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنْ الله عَلْمَ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ -

اسورة الحج ٣٢-

اسورة آل عمران ١٥٢\_

# 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 181 \$ # 18

دورے ایمان والواللہ سے ڈرواوراس کے رسول پر ایمان لاؤوہ اپنی رحمت سے دوجھے تہمیں عطافر مائے گا اور تمہارے لئے نور کردے گا جس میں چلو اور تمہارے لئے نور کردے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والامهر بان ہے بیاس لئے کہ کتاب والے کا فرجان جا بھی کہ اللہ کے فضل اللہ کے کا فرجان جا بھی کہ اللہ کے فضل اللہ کے ہاتھ ہے دیتا ہے جے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔'' ق

ہ کھ ہے دیا ہے۔ پہ ہے وہ مدبر کریم میں متقین کے لیے حقیقت ایمانی کو واضح فرمایا اللہ حق سجانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں متقین کے لیے حقیقت ایمانی کو واضح فرمایا ہے اور تقوی اور صبر کرنے والے کے لیے عظیم عزت کا بیان فرمایا ہے اور ایتی تعمقوں میں سے دو عطاؤں اور دو عطاؤں اور اپنی مہر بانیوں میں سے دو عطاؤں اور اپنی امانتوں میں سے دو امانتوں کا ذکر فرمایا ہے لیس اس امت میں سے حضرت صدیق اکبر جائش نے رسول اللہ سکا تی ہے میں بانی وعطا حاصل کی ہے اور اس آیت میں دو ( کفل ) وہ دوعز تیں ہیں اور رحمت حضرت سیر نا محمد منظ تی ہیں۔

یں جواپنے ایمان میں سچا ہوا تو وہ بیر دونوں پائے گا تو وہ آپنے رب کی طرف سے نور پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بید دونوں فرق کرنے والی سعاد تیں متحقق فر مادے گا۔ جیبا کہ اس کا فر مان عالی شان ہے:

إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرُقَانًا \_

''اگراللہ ہے ڈرو گے تو وہ تہمیں دےگا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو۔' ' گیا ہے کہ اسے ختی اس کے دل میں قرآن برقرار رکھے گا اور اس کی زبان پر نورانی شریعت کا فرقان ظاہر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیدواضح فرمایا کہ فضل اس کے ہاتھ میں ہے اور کس دو کر سے کہ ہاتھ میں ہوتا بلکہ وہ عطافر ما تا ہے جس کو چاہتا ہے اور بیداہل کتا ہے کے ساتھ خاص نہیں ہے ، بلکہ جس کے لیے اللہ سجانہ وتعالیٰ چاہاں کے لیے جاور وہ فضل عزت و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے اللہ سجانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ہے اور وہ فضل عزت و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ایس کے ایس کے لیے ہاں کہ ہے۔

السورة الحديد ٢٨\_ ٢٩\_ المورة الانفال ٢٩\_

حقیقت توسل کے فضل ہے ہی حاصل ہوسکتا ہے اور بیمر تبداس کے مرتبہ اس کے مرتبہ اس کے مرتبہ اس کے مرتبہ اس کے مرتبہ کی اصل ہوسکتا ہے اور اس کے فضل کی اصل وحقیقت اور جاہ و مرتبہ کی اصل وحقیقت اولیا کے مساتھ تعبیر فر ما یا ہے یعنی تمام عالمین کی شانیں اللہ تعالی کی شاند کے تحت مقبور ہیں کیونکہ وہ ذو والفصل العظیم ہے۔

پس جس کو بیضل ملے گا تو یقیناوہ اہل قرب و وسیلہ ہوگا پس وہ اس کا حق دارہ کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ بنا یا جائے اور اس کے ذریعے مد دطلب کی جائے اس کے فلا ن سے مرادعزت و جاہ و مرتبہ ہو نگے تو عزت مرتبہ کے بغیر نہیں اور مرتبہ کا افار کی اس کے بغیر نہیں اور جو غزت کا محکر ہوگا وہ مرتبہ کا منکر ہوگا اور جس نے مرتبہ کا افار کیا اس نے عزت کا استخفاف کیا اور اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدونوں سعادتیں و صفحنایت فرمائے ہیں اور بید دونوں نعتیں عطافر مائی ہیں:

جيما كمالله تعالى كافرمان ع:

فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالشَّيِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيْقًا۔

'' تواسے ان کا ساتھ ملے گاجن پراللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہیداور نیک لوگ یہ کیا ہی استعمالتی ہیں۔''

پس بیدونوں حقیقیں جدانہیں ہوتیں اوران دونوں کامنکر جابل اوراحمق ہے اس کا بات پردھیان نہیں وینا چا ہے، کلمہ رَفِیکَا نبی اکرم مُؤاتِیْکُم کی ذات کی عظمت واضح کرتا ہے کیونکہ آیت کریمہ میں ہرایک جس کا ذکر ہوا چنے ہوئے اولیاءوا خیارسب اسی رفیق کی ہی رفاقت چاہتے ہیں اور اسی لیے حضرت رہیعہ بڑاٹھی نے رسول اللہ مُؤاثِیْمُ سے عض کی جب

اسورة النساء ٢٩\_

(183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183)

پی حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کرام کامقام ومرتبہ ذات مصطفیٰ مُنافِیّاً پرقائم ہے کوئلہ آپ طاقیاً کی مرافقت سے ہی انہوں نے میہ مرتبہ پایا ہے اور اس راز سے سعادت حاصل کر لیتے اور اللہ تعالی نے امت محمد میہ مُنافِیْم کو دیگر امتوں میں سے اس خصوصت کے ساتھ خاص فر مایا ہے تا کہ میہ امت دیگر سب لوگوں پرگواہ ہوجائے اور رسول اللہ طاقیم ان پرگواہ بعنی امین ہوجائے اور رسول اللہ طاقیم ان پرگواہ بعنی امین ہوجائے سے البند اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَذِكُوكُوكِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ-

''بِ شِکُ اس میں نفیحت ہے اس کے لئے جودل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔''<sup>®</sup>

پس عام مسلمانوں میں ہے جس کے پاس بھی قلب سلیم ہوخواہ ان کا تعلق ان امتوں ہے ہوجہوں نے ہوخواہ ان کا تعلق ان امتوں سے ہوجہوں نے رسولوں اور نبیوں کی تصدیق کی تھی یا جس نے اُلُقی السّنہ عَ وَ هُو شُهِیْن پس انبیاء اور صدیقین میں ہے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے خلق پر امیں بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ آیت متقدمہ میں ہے کہ جس نے حق کی گواہی دی اور اس کی تصدیق کی لیعن مواثیق اقر ارواجتہاء واصطفاء وابتلاء کی گواہی۔ واللہ اعلم

بارهويس دليل:

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْئِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ

عَلِيْمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّهِ وَصَلَوَاتٍ الْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّهِ وَصَلَوَاتٍ الرّسُولِ أَلَا إِنّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ اللّهُ فَي الرّسُولِ أَلَا إِنّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ اللّهُ فَي رَحْبَتِهِ إِنّ اللّهَ عَفُورٌ رّحِيْمٌ -

''اورگنواروہ ہیں کہ جواللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تا وال سمجھیں اور تم پرگردشیں آنے کے انتظار میں ہیں انہیں پر ہے بری گردش اور اللہ سنتا جاتا ہے اور پچھ گاؤں والے وہ ہیں جواللہ اور قیامت پرایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نز دیکیوں اور رسول سے دعا نمیں لینے کا ذریعہ سمجھیں ہاں ہاں وہ ان کے لئے باعث قرب ہے اور جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ہے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔''

اوردوسرى دليل:

وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلُ أَذُنُ خَيْرِلَكُمْ يُوْمِنُ بِاللّهِ
وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِللّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ -"أوركة بين وه توكان بين تم فرما وتمهار بط كے لئے كان بين الله إلى اليان لاتے بين اور مسلمانوں كى بات پر يقين كرتے بين اور جوتم من مسلمان بين ان كے واسط رحمت بين -"

علامة الوى في اپني تفيرين وكرفر ما ياجس كامعنى يد بك.

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا يعنى جرمانه اور نقصانو يَتَرَبَّصُ بِكُمُ النَّوَآثِرَ عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ

<sup>@</sup>سورةالتوبه ۹۸-۹۹\_

السورة التوبة ٧١.

(185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 ) (185 )

وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ --- وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ بَمِعْنَ تقرب اور اس سے مراد ہے کہ مال خرج کرنے کو تقرب کا سبب بنانا وصَلَوَاتِ الرَّسُولِ مِيقربات يرعطف بيني آپ عَلَيْكُم كى وعا كے لئے عب بناتے ہیں کیونکہ آپ مائی صدقہ کرنے والوں کے لیے فیروبرکت کی دعا كرت اوران كے ليے استغفار كرتے ويں اور صلوات كا عطف ما يُنْفِقُ يربهي جائز ہے، يعني جوصدقه اور رسول الله مَنْ اللهِ مَن عاكو قربات كا معقدہ کی صحت پر گواہی ہے اور ان کی امیدوں کی تصدیق ہے اور صرف اس بیان پراقتصار کرنا کہ بیان کے لئے قربت ہے اس وجہ سے کیونکہ قربت عى آخرى مقصد إوررسول الله مَنْ يَعْمُ كَي دُعَا عَيْنِ اسْ قربت كا ذريعه بين -میں کہتا ہوں (عیسی بن عبداللہ): الله تعالی نے اس نص قرآنی میں بھی جیسا کہ میں پھلے نصوص میں علم ہوا۔ قربات مشروعہ اورغیر مشروعہ میں موازنہ فرمایا ہے۔ اور ان دونوں كورميان طال وحرام كافرق واضح فرمايا ہے جيسا كديج اور سود كے درميان فرق ہے۔ لی اللہ تعالیٰ نے جاہل کفار اور مومنوں کے قربات کے طریقوں میں فرق فرمایا ہے تو كفار كے قربات باطل بیں كيونكه وہ غير مشروع بیں اور خواہش نفس اور شرك پر مبنی ہیں المبكة ربات مشروعه مقرر ہیں شرعی حدود وقواعد کے تحت لہذا الله تعالیٰ نے اس کی اجازت فرمانی کیونکہ اس میں نفس کی ذات ورسوائی ہے اور ساس یقین کی طرف لے جانے والی الل كرجس كى الله تعالى مومنين كے لئے جاہتا ہے كيونكه يقين كا داعى تكبر اور غرور سے برأت چاہتا ہے یہی راز ہے ہدایت نبوی کے اس بات کی طرف توجد دلانے کا کدوسلے اختیار کرووسیوں کومقرر کرنے والے پراعتماد کے ساتھ اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ وسائل

لذاتھا نفخ ونقصان کے مالک نہیں ہیں لیکن ان کو اختیار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطامیے کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے جس کا تقاضا فطرت سلیم کرتی ہے جس پراللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدافر مایا ہے۔

کیونکہ وسائل کا ترک کرنا تکبر اور شیطانی فرعونیت کی طرف دائی ہے جو کہ کئر ضلال کی طرف لے جاتا ہے اس نے ابلیس کو گمراہ کردیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرب طالحہ بعد قرب صالحہ کا ذکر فرمایا ہے مسلمانوں کو خبر دار کرنے کے لیے اور متقین کے طریقے کی پیچان کرانے کے لئے۔

پس ارشاد فرمایا، وحِن الْاَعْوَابِ مَن یُوُهِمِن یعنی اس پرایمان لاے کواللہ تعالیٰ نے اسباب کی تو قیرکومشروع فرمایا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضایہ کہوہ خرج کریں جواللہ تعالیٰ کے فردیک قربت ہے محاصل کے حصول منازل تک بلون کے لیے وسائل کو اختیار کریں ، اور پھر اس کے بعد عطف فرمایا کہ متسبب (نی اکرم نظیم کے لیے وسائل کو اختیار کریں ، اور پھر اس کے بعد عطف فرمایا کہ متسبب (نی اکرم نظیم کی ایم صورتوں میں خیرو بھلائی والے بین تاکہ اس سے معلوم ہو کہ اس صدقہ دے والے کا یہ تعلی رسول اللہ منافظ کی خاطر نہیں ہے اور اگر اس نے بیصد قدر رسول اللہ منافظ کی خاطر نہیں کیا بلکہ رسول اللہ منافظ کی خاطر نہیں کیا بلکہ رسول اللہ منافظ کی متاب کے سامنے پیش کیا تو رسول اللہ منافظ پر اونی احسان نہیں کیا بلکہ رسول اللہ منافظ کی رونکہ ان کی دعا ان سب کے لیے قربت خداوندی کا باعث ہے پس رسول اللہ منافظ کی صبح حدیث میں مروی ہے لیہ جیسا کہ رسول اللہ منافظ کی صبح حدیث میں مروی ہے لیہ:

ان الدعاء يعتلج بين السماء والأرض أي لا يرتفع حتى يصدر بالصلاة على رسول الله ويختم بالصلاة على رسول الله)

" بشک دعاز مین وآسان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کداس کے

المنظمة المنظم

اول وآخر میں نبی اکرم ظافیرًا پر درو دشریف نه پڑھا جائے۔''®

اورآپ تالیان نے فرمایا:

لاتجعلوني كقدح الراكب

" مجھے سوار کے پیالے کی طرح نہ بنالینا" ®

پس جب ذات اقد س پر در و دشریف پڑھناملمانوں کے لیے قربت کا ذریعہ ہے،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خبر ہے کہ اگر ہم پنہیں کریں گے تو اللہ
تعالیٰ کیے ہمارے لیے قریت عطافر مائے گا، اور نص قرآن سے بیتومعلوم ہے کہ:
وکُلُ اِذْسَانِ الْوَمُنَاکُهُ ظَائِرَةُ فَیْ عُنْقِهِ۔
وکُلُ اِذْسَانِ الْوَمُنَاکُهُ ظَائِرَةً فَیْ عُنْقِهِ۔

وَكَلَ إِنْسَانِ الزَّمُنَاةُ طَالِّرَةُ فِي عُنُقِهِ-"اور برانان كُقمت بم ناس كے كلے بس لگادى ہے-"
الذ

اور قرمانا: وَأَنْ لَّنْ مِسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْی۔ ''اور یہ کہ آدی نہ پائیگا گرا پنی کوشش''<sup>®</sup> توکیا قرآن کی ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے؟

ریں رہی ہوئی ہوئی ہے ہیں اس آیت میں بہت بڑی دلیل ہے کہ بعض مونین کے اعمال بعض کونفع دیتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے:

(ان الفاظ كراته يروايت بحضي في البته الم مرزى في المنكي جامع من حضرت يرناع بن خطاب والتفاظ كراته يروايت بحضي في البته الم مرزى في المنكي جرس كالفاظ مندر جذيل مين: ان الدعاء موقوف بين السياء و لا رض لا يصعد منه شيء حتى تصلى عن نبيك 1 ـ (٣٨٨)، تهذيب الكيال ٢٠١١) و البزار كذا في كشف (اخرجه عبد الرزاق (٣١١٧) ، وعبد بن حميد (١٣٣١)، والبزار كذا في كشف الاستار (٢١٧٩) والقضاعي في مسند الشهاب (٩٣٨) والتيمي في الترغيب (١٢٧٨) والبيه في الترغيب (١٢٧٨) والبيه في الترغيب (١٢٧٨) والبيه في الشعب (١٢٧٨) وابن ابي عاصم في كتاب الصلاة على النبي) والخلال في السنة ٢٢٥/١)

السورة الاسراء ١٣ ـ السورة النجم ٣٩ ـ

من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك لك بمثل "جوكونى الله بعالَى كي بمثل من جوكونى الله بعالَى كي بمثل من جوكونى الله بعالَى كي غير موجودى من اس كي ليد دعا كرتا بي توفرشته كمتا به كمثل -" "

اورای طرح جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے جس نے مدور کرنے کا حکم دیا اس کو نکا لا اور اس کو حالے کیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے بھی اعظم ہے پس بید دلیل ہے کہ جو قربت بنا فی ہے وہ رسول منافیظ کی طرف سے ہو یا نیک بندے کی طرف سے اور پھر نیکو کار بندہ اپنے کھر والوں کے لیے برکت ہے اگر چہ وہ نیک نہ بھی ہوں بے شک اللہ تعالیٰ کے حس تدبیر اور اس کی تقدیر سے رحمت ان کو بھی شامل ہوگئی جیسا کہ مومنوں کا نبی اکرم منافیظ پر صلوۃ وسلام پڑھنا مومنین کے لیے قربت ہے جیسا کہ ابھی گذر ااور پھرای کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں دعا نمیں اور طاعتیں قبول فر ما تا ہے۔ (واللہ اعلم)

تيرهوين دليل:

الله تعالى نے فرمایا:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ أَيَةً مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ أَلُ مُوْسَى وَأَلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلَاثِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ -

''اوران سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی ہیہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسی اور معزز ھارون کے ترکہ کی اٹھاتے

<sup>(</sup>اخرجه مسلم في الصحيح (٢٤٣٢)\_

اوران سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی ہے ہے کہ آئے گا تا بوت اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی ہے ہے کہ آئے گا تا بوت محمارے پاس جس میں تحمارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور پچھ پڑی ہوئی چیزیں آل موی اور آل ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس چیزیں آل موی اور آل ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میری نشانی ہے تھا رہے لیے اگرتم ایمان رکھتے ہو۔

اں کا معنی پنہیں ہے کہ فرشتے اس تر کہ یعنی جبہ وعصا اور حضرت موسی علیا کی نعال اس کا معنی پنہیں ہے کہ فرشتے ان آثار کی حفاظت فرمار ہے تھے لیس جو کوئی بھی ان آثار ہی حفاظت فرمار ہے تھے لیس جو کوئی بھی ان آثار ہے تارک و طانب لیس گے اور اس اثر کے سبب ان آثار ہے تقرب کے وسائل میں سے ایک اے فرشتوں سے رحمت پہچ گی لیس اثر اللہ تعالی کے تقرب کے وسائل میں سے ایک وسلے۔

اور جیسا کہ امور خبیثہ جیسا کہ بیت الخلاء وغیرہ کہ اس کوشیاطین نے ڈھانیا ہوا ہوتا ہاورا ہے ہی اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کیونکہ شرع شریف نے وہاں نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے اورا یسے شریر لوگوں کے آثار جیسا کہ فرعون اور ہامان وغیرھا کہ جن کو جادوگر قربت کا ذریعہ بناتے ہیں اور ان سے شیطان کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح آثار رحمانیے کہ فرشتے ان کوڈھانے رہتے ہیں۔

کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں قرب حاصل کیا جاتا ہے اور تحفۃ الملائکہ کی بجائے تحملہ الملائکۃ کا کلمہ اس لیے لایا گیا کہ اس میں استغراق پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالٰی کے پچھ فرشتے ہیں کہ جوصالحین کے آثار کی حفاظت پر مامور ومؤکل

ہیں جیسا کہ حفظۃ فرشتے بنی انسان کے مؤکل ہیں۔

السودة البقره ۲۳۸\_

جبيها كهالله تعالى كافرمان:

لَهُ مُعَقِّبْتٌ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحُفَظُوْنَهُ مِنْ اللهِ عَلْفِهِ يَحُفَظُوْنَهُ مِنْ المُرالله

" آدی کے لئے بدل والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ تحکیم خدااس کی ۔ فاظت کرتے ہیں۔" \*

اورمومن کے لیے فرشتے موکل ہیں کہلوگوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَا ثِكَةُ أَنْ لاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا \_ "
"ان پرفرشة ارت بين كهندورواوريهُم كرور"

ایے بی مگراہوں اور کفار پرشیاطین نازل کیے جاتے ہیں

الله تعالى كافر مان ب:

اَلِمُ كَتِرَ أَنَا ۚ أَنُولُنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَوُرُّهُمُ أَرًّا -

'' کیاتم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اُچھالتے ہیں۔'' ®

اور سنت مطہرہ شریفہ میں اس سلسلہ میں بے شار آثار وار دہیں جو کہ اس کو واضح کرتے ہیں آپ مُظافِظ نے ارشا وفر ما یا

---لتخطفنهم الشياطين من على أبو ابالمساجد

"شیطان ان کوجوم تحد کے درواز ول پر ہوتے ہیں ایک لیتا ہے۔" ®

اسورة الرعد ١١-

<sup>@</sup>سورةحم السجدة · ٣-

اسورةمريم ٨٣\_

( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191 ) ( 191

وہ آثارا پے نیک ساتھی پراپناا ٹر چھوڑتا ہے اور فرشتوں اور ارواح صالحہ کے بول کا گروہ کے ساتھ صالح آدمی پران کے انوار و تجلیات کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ بول کی کثرت کے ساتھ صالح آدمی پران کے انوار و تجلیات کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ بول کا خرد کرکت رکھی ہے۔ باندوتعالی نے مجداقصی اور اس کے اردگر دبرکت رکھی ہے۔

الله تعالى نے ارشادفر ماياز

سُبْحَانَ الَّذِي آَسُوٰی بِعَبْدِهِ لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ " إِلَى جام وا بِي بَدْ كوراتوں رات لے گیا مجد حرام محمد " فِلَ جَلَ مَلَ وَرَاكُونَ مَنْ بِرَكْتَ رَكِي وَ"

اس میں اس طرف اضافت کی گئی ہے کہ روح اپنے متعلقات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ جہاں اس کا جمد پیدا ہوتا ہے اور اس میں کا تعلق اپنے تبعات کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ اچھی ہوتو اچھائی کی طرف اور اگروہ بری ہے توجرائی کی طرف مضاف ہوتی ہے۔

چودهویس ولیل:

وی ویاں. الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَاَیْکُ نُنْهُ بِدُوْحِ الْقُکُسِ۔ ''اور پاک روح سے اس کی مرد کی۔''

لين اسى مدوى جرائل كرواسط ب اوراي بى الله تعالى فرمايا: لِمَا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوااتَّقُواالله وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّلْوَ لِنَ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ فَإِنْ لَّمُ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ فِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

> ®سودةالاسراء ۱ \_ ®سودةالبقرة ۲۵۳\_

192 8 8 8 8 8 8 8 8

"اے ایمان والواللہ ہے ڈرواور چھوڑ دوجو باتی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو پھراگر ایسان کر سکوتو یقین کرلواللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔"

الله سجانه وتعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں واسطہ حقہ کے اثر اوراس کی قدروم ہار جو کہ اس کی اللہ کے حضور ہے کو واضح فر مایا ہے۔اور اس کے اور اپنے درمیان اونی فصل بھی نہ بیان فر ما یا بلکہ اس کو اپنی تا ثیراورا عمال کی جگہ رکھا پس اللہ تعالیٰ کا اس جنگ كرناحق باوررسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِم كاجنگ كرناس حق كى حقيقت بي كونك يهال الفا معلومہ میں ہے کسی اینے لفظ کو استعال نہیں کیا گیا جو کھمل صالح کا فائدہ دے جے ہدایت یااس کے ہم معنی بلکہ وہ لفظ تعبیر کیا گیا جو کہ آپ مُلَّلِیْ کی ذات پر دلالت کرتا۔ یعنی (الرسول) بیاللہ تعالی کی طرف سے تا کید ہے نبی اکرم مُلِیْتِیْم کی ذات کی اہمیت پر اوراگرآپ مَنْ اللِّيمُ كى ذات كى كوئى اہميت نه ہوتى اور نه اس كا كوئى اثر ہوتا توالي ذات ك الفاظ سے تعبیر کیا جاتا جومنتقل ہونے کے خلاف ہو یعنی منتقل نہ ہو جبکہ رسول اللہ اللہ تواینے رب کے جوار کرم میں منتقل ہو چکے ہیں پھر بھی لفظ الرسول سے تعبیر کرنا آپ اللہ کی ذات کی حقیقت پرمؤ کداور جزما ہے کہ آپ کی ذات تا ٹیر کرنے میں بہت زیادہ آل اورمؤثر ہے کیونکہ وہی معانی اور صفات کی مورد ہے تو ہر معنی یا حقیقت اپنی ذات ، پہچانا جاتا ہے اور اپنی قوت تا ثیر میں قوت ذات سے مدد لیتا ہے، ہرمخلوق کی ذات ارناً قول کے مطابق اس کی روح ہی ہوتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ برمخلوق کی ذات ال نفس ہے بیقول ان لوگوں کا ہے جوروح کی دوشمیں بیان کرتے ہیں روح نفس یعنی مثال اور دوسری اللہ تعالیٰ کی روح سے پھوتکی ہوئی اوران میں دونوں اعتباروں سے روح بال رہنے والی ہے اوراس کوفنانہیں ہے اور جسداس کے مظاہر میں سے مظہر ہے جو کہ عالم شود یعنی عالم تکلیف میں اس کی بچلی ہے ہیں جس نے سود کا جرم کیا پس اس سے حق تعالی کے لڑائی کی اور حقیقت حق مُنْ اللِّیمَ نے جنگ کی ہے اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔

اسورة البقره ٢٤٨-٢٤٩-

اور بیآیت ذات صالحه کی قوت اور اس کے اثر اور تا شیر کو ثابت کرنے میں واضح رین آیت ہے اس کے بعد سوائے گراہی کے پچھ بھی نہیں ہے پس رسول اللہ من ال بنگ الله تعالی کی جنگ ہے جیسا کدا طاعت سے تعبیر کیا گیا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . "جس فے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔" پی جوذات کواس قدرومنزلت کے ساتھ تعبیر ندکرے تو وہ دور کی گراہی میں پڑگیا اورالتاب وبلوی میں شریک ہوگیا اللہ تعالیٰ کی پناہ گر اہوں کے احوال سے پس جس کے لے اللہ تعالی نورنہ کرے اس کے لیے کوئی نورنہیں ہے اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت ندےاس کا کوئی ہادی نہیں ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کا کارساز ہے۔ پندرهوین دلیل: الله تعالی کا فرمان ہے: وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ-''اوراگراللہ لوگوں میں بعض ہے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعُضِ لَفَسَدَتِ
الْأَدُضُ وَلَكِنّ اللّهَ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ"اوراگرالله لوگول میں بعض بے بعض کو دفع نہ کرے توضرورز مین تباہ ہو
جائے مگراللہ سارے جہان پرفضل کرنے والا ہے۔"
امام ابن مجیبہ نے اپنی تفیر میں اس آیت کے تحت فرمایا:
یا اگر اللہ تعالی نیکوں کے بدلے گنبگاروں سے عذاب دفع نہ کرتا تو زمین
گنامگاروں کے گناموں سے فاسد موجاتی آپ ٹائی سے مروی ہے:
ان اللّه یں فع بالمصلی من أمتی عین لا یصلی

0سووة النساء • ۸ \_ 9سووة البقرة ۲۵ \_ وبهن يزكى عبن لا يزكى ، وبهن يصوم عبن لا يصوم وبهن يحج عبن لا يحج ، وبهن يجاهد عبن لا يجاهد ، ولو اجتمعوا على ترك هذه الاشياء ما أنثرهم الله طرفة عين ـ

''اللہ تعالیٰ نمازی کے صدقے بے نمازی اور پاک کے صدقے نا پاک اور روزہ دار کے صدقے بھاڑی اور چاہد روزہ دار کے صدقے جے کے تارک اور مجاہد کے صدقے غیر مجاھد پر سے عذاب رفع فرما تا ہے اور اگر تمام لوگ ان اعمال کے ترک پر جمع ہو جا نمیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف کھہ بھر بھی نظر نہ فرماتے لیعنی ان کوغرق کردے۔'' ® فرماتے لیعنی ان کوغرق کردے۔'' ®

اوردوسرى صديث ميس ب:

لو لا عباد لله ركع ،وصبية رضع ،لصب عليكم العذاب صبار

''اگر بندے رکوع نہ کریں اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں تولوگوں پرفوراعذاب آجائے۔''®

@ذكره القرطبي في تفسيره ٢/٢١٠

آخرجه الطبراني في الكبير ٢٠٢١ ( ٢٨٥)، وفي الأوسط ٢/٣٢ ( ٢٥٣٩)، والسنو في السنن الكبرى ٣/٣٧م، وفي الشعب ١٥٥/ ١/ ( ٩٨٢)، والشيباني في الآحاد والتانو الكبرى ٣/ ٣٣٥)، وفيه قال القاضي أبو بكر اسناده حسن و أبو الحسن عبد الباقي في العجو الصحابة ٢/ ٢/ (٩٢٥)، وابو نعيم في المعرفة الصحابة ٣/ ٣/٥ (٣٩٣٣)، وابن عدي في الكافر الصحابة ٢/ ٢٠٢١)، وفي نسخة ٣/ ٣/٢١، و المحرفة الصحابة ٣/ ٢/ ١٠ (١٠ ١ ١٠٠٠)، وابن عدي في الكافر الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عار وهو ضعيف اوراس المال الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عار وهو ضعيف اوراس المال و لا شباب على وشيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم لرض وضار أخرجه الطبراني في الأوسط ١١/٢٨، و أبو يعلى في مسنده ١/٢٨٤، و ١٥٥١)

حفظ الله ما دام فيهم-

" بشک اللہ تعالیٰ آ دی کی نیکی کی وجہ سے اس کے بیٹے پر کرم فرما تا ہے اوراس کے بیٹے کے بیٹے پر کرم فرما تا ہے اور اس کے گھر والوں پر فضل فرما تا ہے اور اس کے گھر کے ہمائیوں پر کرم فرما تا ہے جب تک وہ وہاں رہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ وامان میں ہوتے ہیں۔ انتھی۔

»» (۲۰۱۲ و ۲۲۳۳) ، والبيهقيفي السنن الكبرئ ۳۲۵/۳ ، وقال: وله شابد باسنادقوي - والخطب في تاريخه ۲/۲۸ ، والديلمى في الفردوس الأخبار ۲۸۱۵ (۲۲۹۲) ، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۲/۱۳۹ ، والديلمى في الفردوس الأخبار عراك ، والحافظ في لسان الذهبي في ميزان الاعتدال ۲/۱۳۹ ، ترجمة ابراهيم بن خيثم بن عراك ، والحافظ في لسان اليزان ۱/۲۳۳ ، والتلخيص الحبير ۲۱۲ / ۲۱۳ ، وزاد نسبته الى الطيالسي و الكامل ۱/۲۳۳ ، والعجلوني في كشف الخفاء ۲۱۲ / ۲۱۳ ، وزاد نسبته الى الطيالسي و الكامل ۱/۲۳۳ ، والعجلوني في كشف الخفاء ۲۱ / ۲۱ تروزاد نسبته الى الطيالسي و المن مندة اوراس كاليك شابدم سن في مناد مهلا ---ولو لا رجال خشع و صبيان رضع و دواب رتع لحسب عليكم العذاب صبائم رضضتم به رضا (حلية الأوليا ۱۰ / ۲) اس كاايك اور شابد من جو كرمن العذاب صبائم رضضتم به رضا (حلية الأوليا ۲۰ / ۲) اس كاايك اور شابد من من والت المن والت المن والت المن والت كورا المن والت كورا المن والت كارا المن من ووقت كيا من والت كورا المن والت كيا والشرق من والت كيا والترا المن والت كيا والشرق من والت كيا والشرق من والت كيا والترا المن والت كيا والشرق من والت كيا والترا المن والترا المن والترا المن والترا المن والترا المنا والترا والترا والترا والترا المنا والترا والترا

الخرجه الاصبهاني في طبقات المحدثين باصبهان ۴/۸، والطبرى في تفسيره ۲/۲۳، والقرطبي في تفسيره ۱/۳۰، والقرطبي في تفسيره ۳/۲۲، والقرطبي في تفسيره ۲/۲۳ والقرطبي في تفسيره ۲/۲۳ و عبد بن حميد في مسنده ۲۵۲ (۱۲۸۷) ، ابن المبارک في الزهد۱۲۱ (۳۳۰) عن المنكدر موقوفا و وابو نعيم في الحلية الاولياء ۳/۲۸۵ والخطيب في تاريخ بغداد ۱/۲۷۵ عن مجاهدموقوفا ، مختصر الدار شدمسعود غفرله وتفسير ابن عجيبة جلد ۱ صفحه ۲۸۰

المنظمة المنظم پس بیاللد تعالی کافضل ہے اپنے بندوں پر کہ برے پر نیکوں کے صدقے کر مزرو اوران کے شریروں کے بارے ان کے نیکوں کی شفاعت قبول فرما تا ہے اور اگراہاد مِوتاتوه وجلدى بلاك مِوجات، وَلكِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضَلِ عَلَى الْعَالَمِينَ . اورامام حضرت ابن عطيه الاندلسي اپنی تفسير ميں فر ماتے ہيں: امام کی نے فرمایا: اکثر مفسرین کے نزدیک اس کامعنی بیے کداگر اللہ تعالی نمازی کےصدقے بےنماز اور مقل کےصدقے غیر متلقی پر کرم نہ فر ماتا اور عذاب دورنه كرتا تولوگ اپنے گناہوں كےسبب ہلاك ہوجاتے۔ اورحضرت امام ابوالحن نيشا بورى ابن تفيريس فرمات بين: تمام مفسرین نے فرمایا کہ ، اگر اللہ تعالیٰ مومنین اور اولیاء کےصدقے کفار اور فجارے عذاب دور نہ کرتا تو دنیا اور جو کچھاس میں ہے سب تباہ و برباد ہو جاتااوراس پرىيەمدىث شريف دلالت كرتى ہے: أخبرنا منصورين عبد الوهاب البزار ،حدثناأبو عمرو محمدين احمد الحيرى ،حدثنا محمد بن المسيب، حدثنا أبو حميد الحمصي ،حدثنا يعي بن سعيد. حدثنا حفص بن سليمان ،عن محمد بن سوقه ، عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله: أن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مألة من أهل بيت من جيرانه البلاء- ثم قرأ ابن عمر ولو لا دفع الله \_\_\_الآية\_

<sup>©</sup> تفسير المحرر الوجيز جلد ٢ صفحه ٣٧٦. 
قاخرجه الطبراني في الأوسط ١٣٨٢م (٣٠٨٠)، وابن عدي في الكامل ٢/٣٨٢، وفي نسخة ١ ٢/٤٩، ترجمة حفص الله الميان، والعقيلي في الضعفا ٣٠٣/٣، والبغوي في المعالم ٢٣٢١. وقال الهيثمي في عجم الزوائد ٨ / ١٣٣٠ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط و فيه يحي بن سعيد العطار وهو ضعيف وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٣/٢٣٦، والمتقي الهندي في كنز العالم ضعيف وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٣/٢٣٦، والمتقي الهندي في كنز العالم ٢٣٤٥/ (٣٢٥٠)

بحذف مد: بے شک اللہ تعالی نیک صالح ملمان کے صدقے سے اس کے مائوں كے گھروں پرسے بلائيس روفر ماتا ہے كھر حضرت ابن عمر والثنانے بيآيت پرهمي: ولولا دفع الله---الخ اورای کیش ابن جر پرطبری نے بھی بیان کیا ہے: اورامام سيوطى اپن تفسير"الدرالمنحور"ميل فرماتے ہيں: الله تعالى كا فرمان ولولا دفع الله \_\_\_ الخ \_\_\_ ابن الى عائم اورييقى في شعب الایمان میں حضرت ابن عباس والنی سے روایت کی ہے کہ: يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي ، وبمن يحج عين لا يحج ، وبين يزكى عين لا يزكى-الله تعالی نمازی کےصدقے بےنمازی کو حاجی کےصدقے غیر حاجی کواور پاک کےصدقے نا پاک پرسے عذاب دور فرما تا ہے۔ اورعبد بن تميد، اورابن جرير في حضرت مجاهد سے روايت كى كه: الله تعالیٰ کا فرمان ولولا دفع الله \_\_\_الخ یعنی اور اگر الله تعالیٰ نیک کے صدقے بدپرے اور بعض لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے دوسروں پر سے عذاب رفع نه فرماتا تو زمين مين فساد بيا موجاتا اور ابل زمين بلاك مو

علامه عبدالله بن الصديق الغماري رُطِّف تعالى ' المقاصد الحسنه' كى تعليق صِفْحه ۱۰ پر فرماتے ہیں:

اور حافظ امام سیوطی کی ایک کتاب ہے "الخبر الدال علی و جو د النجباء والأوتاد و الابدال" اس میں انہوں نے احادیث ابدال کوتو اتر سے ثابت کیا ہے اور

> ®تفسيرابن جريو جلد ۵ صفحه ۳۷۳-®الدرالمنثور جلد ۱ صفحه ۷۲۳- شعب الايمان ۷/۷۵۹

کی توارتسلیم نہ کرے تب بھی بیرحدیث قطعا بالجزم سی ہے بخلاف مصنف ( گادی ا اگر کوئی توارتسلیم نہ کرے تب بھی بیرحدیث قطعا بالجزم سی ہے بخلاف مصنف ( گادی کے اور اس حدیث کے طرق میں سے حضرت ام سلمہ کی روایت امام ابوداؤد کی سن می صحیحین کی شرط کی اسناد کے مطابق ہے جس کو انہوں نے "کتاب الملاحم" بار المحدی میں ذکر کیا ہے۔ 

المحدی میں ذکر کیا ہے۔ 

©

صاحب ذیل ''القول المسد '' علامه قاضی الملک محمد صبغة الله المدرای انیسون حدیث کے بعد (صفحه ۸۲\_۸۴) فرماتے ہیں ابدال کاذکرامام احمد کی مسند میں ہے آپ نے فرمایا:

حدثنا ابو المغيرة ،حدثنا صفوان عن شريح بن عبد الله ، قال ذكر أهل الشام علي بن أبي طالب عبد الله ، قال ذكر أهل الشام علي بن أبي طالب عبد العراق ، فذكر الحديث المتقدم ، --- يعن مضرت على الله على الله شام كاذكر بواجس وتت وه عراق من مح

اسنن ابي داؤد (٣٢٨٦) والشذ الفواح ٩١-٩٢-

\*قلت: امام الوداؤد نے اس کومندرج ذیل سند کے ساتھ روایت کیا ہے" حدثنا محمد بن المثنی، حلتا معاذبن هشام، حدثنی أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له، عن أم سله زوج النبی 1 --- النج اس میں "عن صاحب له" عبدالله بن الحارث مراد ہجیا کرانا الله واؤد نے دومری سند میں بیان کیا ۔ (۲۸۸ می) اور ای طرح "علل ابن الی حاتم" میں ہے" فقلت لأب من صاحبه هذا قال: عبدالله بن الحوث ۔ ۲/۸۲ (۲۷۴ ) وقتادة عن صالح أبي الخلیل، عن صاحب له، عن أم سلمة -- کی سند اس کومندرج ذیل محدثین نے بھی روایت کیا ہے ۔ احداث مسنده ۲ ۲ / ۲ (۱۳۱ ) جبر بیا کی اور سند کے ساقت مول مسنده ۲ ۲ / ۲ (۱۳۱ ) جبر بیا کی اور سند کے ساقت مول مول ہے جس کو امام ابن حیان نے اپنی عن مسند ۲ ۲ ۲ (۱۳۲ ) "عن قتادة ، عن صالح الله الخلیل عن مسند ۲ ۲ ۲ ۱ (۱۳۳ ) میں مسند ۲ ۲ ۲ (۱۳۳۳) میں مسند ۲ ۲ ۲ الله و الله الله عن صاحب له و الله الله عن صاحب له و الله قال صالح : عن مجاهد عن أم سلمة -- الخ - اور امام ابو یعلی نے اپنی مسند ۲ ۲ ۲ (۱۳۳۳) قال صالح : عن مجاهد عن أم سلمة - - الخ - اور امام ابو یعلی نے اپنی مسند ۲ ۲ ۱ (۱۳۳۳) قال صالح : عن مجاهد عن أم سلمة - - الخ

عقب توسل کے دوال کے اور دوال کے دوال کا دوال کا کا کا دوال کا کا کا دوال کا کا دوال کا کا دوال کا دوال کا دوال کا دوال کا دوال کا دوال کا دوال کا دوال کا دوال کا کار کا دوال کا دوال

اورعقب نے کہا کہ: اس کے رجال میں جوال ہیں ہوائے شریح کے اوروہ تقہ ہے۔ جبدام طبرانی نے المجم الکبیر ۲۳ / ۹۰ (۹۳۱) اور المجم الاوسط ۲ / ۳۵ جبدام طبرانی نے المجم الکبیر شدست روایت کیا ''عن معمرعن قادة عن مجاهد (۱۱۵۳) میں مندر جبوذیل سندسے روایت کیا ''عن معمرعن قادة عن مجاهد عن أم سلمة ۔۔۔الخ۔

(المماه نا المراح في المراح ا

ہم کہتا ہوں: کہ امام ابن حجرنے القول المسدد ۸۴ میں امام سیوطی نے قل کی اور یہی بات فیض القد پرشرح جامع الصغیر ۱۲۰۰ میں برجمی ہے۔ کیکن القول المسدد میں'' النکت'' کے حوالے سے ہے۔

## اورامام احمدنے ''الزهد''میں اورامام خلال نے کرامات اولیاء میں بسند سیج حض

ابن عباس بالثوات روايت كى كرآب مالي في فرماياكه:

مأخلت الارض من بعد نوح من سبعة يدفع بهم عن أهل الأرض \_\_\_

" حضرت نوح عليه ك بعد يرزين بهي بهي سات ايسة دميول سے خالى نہیں رہی کہ جن کے صدقے اہل زمین پر سے بلائیں رو فرمائی جاتی יוטייים אוריים אוריים

اورامام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود جانشؤ سے روایت کی کہرسول اللہ ناہ نے ارشادفر مایا کہ:

لا يزال أربعون رجلا من أمتى قلوبهم على قلب ابراهيم يدفع الله بهم عن أهل الارض يقال لهم: الأبدال ، انهم لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولابصد قة،قالوا:يارسول الله فبم أدركوها؟ قال: بالسخاء والنصيحة للمسلمين:

"میری امت میں ہمیشہ چالیس آدی ایے ہو نگے کہ جو قلب ابراهیم ملیفا پر ہو تھے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے زمین والوں پر سے بلائی دور کرتا ہے۔ان کوابدال کہا جاتا ہے انہیں بدر تبدنماز وروزہ کی زیادتی سے نہیں اور نه ی صدقہ کے سبب ملتا ہے توعرض کی گئی یارسول اللہ پروہ اس رہیہ تک کیسے پہنچے ہیں فر مایا۔ سخاوت اور مسلمانوں کونصیحت کرنے کی وجہ ہے۔''®

اولياءللخلالصفحه ٣٨برقم ١٨ـ @المعجم الكبر ١٠/١٨ (١٠٣٩٠) وابونعيم في الحلية ٣/١٤٣)

الم ابونعيم في حلية الاوليا اورابن عساكر في حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنے داویت کی آپ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤلِّقُمْ نے ارشا دفر مایا۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق یں تین سوآ دی حضرت آ دم مالیا کے قلب پر اور جالیس کے دل حضرت موی مالیا کے دل یراوراللدی مخلوق میں سات آومیوں کے ول حضرت ابراهیم علیظ کے ول پر اور اللہ کی علوق میں یا نج کے دل حضرت جرائیل مالیا کے دل پر ہیں اور تین ایسے ہیں کہ جن کے ول حضرت ميكا ئيل عليظا كے دل پر بيں اورايك ايبا شخص ہوتا ہے كہ جس كاول حضرت اسرا فیل کے دل پر ہوتا ہے جب وہ وفات یا تا ہے تو اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک کواس کی جگہ تبدیل کردیتا ہے اور جب تین میں کوئی وفات یا تا ہے تو اللہ تعالی یا نچ میں سے ایک کو اس کی جگہ بدل دیتا ہے اور جب یا پی میں ہے کوئی انقال کرتا ہے توسات میں سے ایک کو اں کی جگہ تبدیل کرتا ہے اور جب سات میں سے کوئی انقال کرتا ہے تو اللہ تعالی جالیس میں سے ایک کواس کی جگہ بدلتا ہے اور جب چالیس میں سے کوئی انتقال فرما تا ہے تو الله تعالیٰ تین سومیں سے ایک کواس کی جگہ بدل دیتا ہے انہی کے سبب زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں انہی کےصد تے بارش ہوتی اور فصلیں اگتی ہیں اور بلا عیں ٹلتی ہیں حضرت عبدالله بن مسعود والنيئ سے كہا كيا كيے ان كے صدقے زندہ ہوتے ہيں اور مرتے ہيں تو انہوں نے فر مایا: کہ جب وہ اللہ تعالی سے امت کی کثریت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالی امت کوکٹر ت عطافر ماتا ہے اور جب وہ جابروں پر بدد عاکرتے ہیں تولوگ کم ہوتے ہیں (لیخی ان کی بددعا کے ساتھ لوگ مرتے ہیں) جب وہ بارش کی دعا کرتے ہیں تو بارش بری ہے اور ابن کی دعا کے صدقے زمین سے جڑی بوٹیاں اور فصلیں اگتی ہیں اور وہ دعا كرتے بين تومشكلات وبلائيں ثلتي بيں۔

حضرت امام رازی نے فرمایا:

<sup>®</sup>اخرجدابونعيم في الحلية ١/٩، ابن عساكرني تاريخ دمشق ١/٣٠٣ ـ

اگراللہ تعالیٰ مونین اور نیکوں کے صدقے کفار اور گنبگاروں پر سے عذاب دفع نہ کرتے تو زبین اور جو پچھاس بیں سب کی تباہ بربا دہوجاتے اور اس کی تفدیق نبی اگرم تالیخ کے اس فر مان سے ہوتی ہے۔ آپ نے فر مایا۔ میری امت کے نمازی کے صدقے غیر مزکی امت کے نمازی کے صدقے غیر مزکی سے دوزہ دار کے صدقے بیروزہ سے اور حاجی کے صدقے غیر حاجی سے اور مجاہد کے صدقے غیر مجاہد سے عذاب نہ ٹالتا اور اگر بیتمام ہی لوگ ان اور مجاہد کے صدقے غیر مجاہد سے عذاب نہ ٹالتا اور اگر بیتمام ہی لوگ ان اعمال کور کر و تیے تو ایک لیحہ کیلیے بھی زندہ نہ رہیں پھر آپ تالیخ نے بھی آب تر میں اللہ تعالیٰ آب تا کر یم میں اللہ تعالیٰ کا بہ فرمان ہے:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَا مَنِي يَتِيْمَنِي فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُو لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً.

''رہی وہ دیواروہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے پنچے ان کا خز انہ تھا اور ان کا باپ نیک آ دمی تھا۔''<sup>®</sup>

اورالله تعالى نے فرمایا:

وَلَوُ لَا رِجَالٌ مُّؤُمِنُونَ وَنِسَآئٌ مُّؤُمِنُتٌ (الى قوله تعالىٰ لَوْتَرَيَّلُوا لَعَذَّبُنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابًا اَلِيْهَا۔

''اوراگریہ نہ ہوتا کہ کچھ سلمان مر داور کچھ سلمان عورتیں \_\_\_اگروہ جدا ہوجاتے تو ہم ضروران میں کے کافروں کو در دناک عذاب دیتے۔''®

اسورة الكهف ٨٢

<sup>@</sup>سورةالفتح ٢٥\_

اورالله تعالى كافرمان:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ-

''اورالله كاكام نبيل كدان برعذاب كرے جب تك اے محبوب مَنْ اللهُمُ تم ان مِن اللهُ عَمْ ان مِن اللهُ عَمْ اللهُ م مِن تشريف فر ما ہو۔'' ®

اورجس نے بیقول کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تغییر میں کہا، کفک ت الاَّ وَضُیعنی اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والوں کو ان کے گنا ہوں اور کفار کی کثرت کی وجہ ہے ہلاک فرمادیتا۔

اورابن عاشور نے اپن تفسیر میں کہا:

اللہ تعالیٰ نے دفاع کے اسباب پیدا فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف پہچانے کی خواہش رکھنے والے سے وسائل کے ساتھ دفع فرمایا کہ جن وسائل کو تکلیف پہچانے کے لیے استعال کرسکتا ہے اور اگر بید وسائل نہ ہوتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف افراد میں رکھا ہے تو طاقتور کمزور کو ہلاک کرنے میں زیادہ شدید ہوتا اور کسی دوسر سے کو نفع حاصل نہ کرنے دیتا تو اس طرح ہرقتم کے افراد اپنے آپ کے لیے جلب نفع میں افراط سے کام لیتے اور دوسروں کو وہاں تک پہچنے ہی نہ دیتے اور وہ طاقتور کہتا کہ وہ اس کے لیے ہاور حاجت مند جاجت کے وقت محروم رہ جاتا لہذا اس طرح ہرذی شہوت دوسر سے پر مسلط ہوجا تا اور ہر طاقتور کمزور کر مسلط ہوجا تا اور ہر طاقتور کمزور کر مسلط ہوتا اور طاقتور کمزور دیش کے افراد اپنے بلکہ نیادہ طاقتور کم وہ کہ کے اور افراد تباع وانواع میں چلے جاتے بلکہ نے بھی قلیل کے دیا تور کم وہ تا اور افراد تباع وانواع میں چلے جاتے بلکہ یہ بھی قلیل ہے جی کہ طاقتور بہت ساری اشیاء اور حاجات اپنے میں نہیں یا تا بلکہ ہے تھی کہ کہ طاقتور بہت ساری اشیاء اور حاجات اپنے میں نہیں یا تا بلکہ ہے تھی کہ کہ میا تھی کے دوسر سے حتی کہ طاقتور بہت ساری اشیاء اور حاجات اپنے میں نہیں یا تا بلکہ ہے تھی کہ کہ کے حتی کہ طاقتور بہت ساری اشیاء اور حاجات اپنے میں نہیں یا تا بلکہ ہے تھی کہ کے حتی کہ طاقتور بہت ساری اشیاء اور حاجات اپنے میں نہیں یا تا بلکہ ہے تھی کہ کے حتی کہ طاقتور بہت ساری اشیاء اور حاجات اپنے میں نہیں یا تا بلکہ ہے تھی کہ کے دو کے دیا تو کی کہ کے دو تا دور حاجات اپنے میں نہیں یا تا بلکہ ہے تھی کہ کا تھی کے دور کے دور کے دور کے دیا دور حاجات اپنے میں نہیں یا تا بلکہ دور کے دو

اسورة الانفال ٣٣ ـ

<sup>@</sup>تفسير كبير جلد ٢ صفحه ١٩١-١٩٢

دوسرے میں پاتا ہے، یعنی اپنی نوع کے افراد میں پاتا ہے جیسا کہ بشر کی صاحب حاجات دوسرے بشروں میں یا دیگر انواع میں جیسا کہ انسان کی حاجت گائے وغیرہ میں تووہ سب کو ہلاک کردیتا۔ \*\*\*

سولهوين دليل:

الله تعالى نے فرمایا:

کھیلغض فرکُرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْلَهُ اُزَکَرِ یَّا۔۔۔ یہ ذکورہے تیرے رب کی اس رحمت کا جواس نے اپنے بندہ زکریا پر کی۔ ۞ ①) امام ابن عجیبہ نے اپنی تغییر میں فرمایا : کھیعص کہا گیاہے کہ بیراللہ تعالیٰ کے اساء کا اختصارہے،

الکاف ،کافی ہے''ھا''ھادی ہے''یا'' بمین ہے''عین''علیم ہے یاعزیزے''صاد" صادق ہے جیسا کہ ہروی نے ابن جبیر سے روایت کیا ہے۔ ابوہیٹم نے کہا کہ:

''یا''کویمین سے بنایا ہے جیسا کہ تو کہتا ہے یمن اللہ الانسان پیمند بینافھو میمون۔اورای لیے اس کے ساتھ دعا وارد ہوئی ہے، پس حضرت علی بھاٹھ سے مروی ہے کہ وہ یوں کہتے تھے:

يا كهيعص اعوذ بك من الذنوب التى توجب النقم ، وأعوذ بك من الذنوب التى تغير النعم ، وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك العصم، وأعوذ بك من الذنوب التى تحبس غيث السماء، و أعوذ بك من الذنوب التى تديل الأعداء ،انصرنا على من ظلمناً

، من المسنت الثناه الثينج مولا بااحمد رضاالقا دری البریلوی وشانی نتعالی نے اس طرف اشاره کرتے ہوئے فرمایا کہ:

ک گیسو ہ دھن یا آئکھیں ابروعین صاد کھیعص ان کا چبرہ نور کا محمد بن سلطان امام ابوالحن الثاذلی کے تلمیز سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دہ (کھیعص جم عسق) کی تفییر میں بعض سے اختلاف کررہے ہیں تو وہ کہتے

المرجة بنحوه الامام احمد في المسند ١/١١-

ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول مُنَافِیْنِ کے درمیان اسرار ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اے محبوب تو کہف الوجود ہے کہ جس کی طرف ہر موجودر جوئ کی ہے ''ھا''ہم نے مجھے بادشاہی دی اور مجھے ملک وملکوت کا وارث بنایا۔
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں نہیں میرا تیرا

"لع" سے مراد یا عین العیون" ص" الله تعالیٰ کی صفات مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدُ اَكِاعَ اللَّهُ وَلَ عَلَيْ الرَّسُولِ فَقَدُ اَكِاعَ اللَّهُ "حاء" ہم تجھ سے محبت كرتے ہیں" مم نے تجھ كو بادشاى دى "عین" ہم نے تجھ كو كلم دیا" سین" ہم نے تجھ سے سرگوش كى" قاف" ہم نے آپ كوايا قرب دیا۔

توفقہاء نے مجھ سے تنازع کیا اور میری بات کونہ مانا تو میں نے کہا کہ چلورسول اللہ تلکا سے جاکر پوچھتے ہیں تاکہ آپ مکا گئے ہمارے درمیان فیصلہ فرمادی ہم آقا کریم ملکا گا بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ مکا گئے ہمیں ملے اور آپ مکا گئے نے ہمیں فرمایا کہ محمد بن ملطان نے جو کہا ہے وہی حق ہے گویا کہ آپ مکا گئے نے ہمیں اشارہ فرمایا کہ بیا نعال کا صفات ہیں۔ 
آ

وْ اكْرْعبد الرب الظارى فرمات بين:

رکھیعص) پر حفرت ذکر یا علیا کے لیے رب کی رحمت کا ذکر ہے قر آئی نص سے بیٹا بت ہور ہا ہے اور بیر حفرت ذکر یا علیا کے لیے خصوصیت ہے کیونکہ حق سجانہ و تعالیٰ نے اس رحمت عامہ سے ان کو خاص فر ما یا کہ جو رحمت عام عالمین کے لیے ہے پس بہی خاص ذکر ہے کہ جس کے ساتھ ان پر رحمت نازل کی گئی پس رسول اللہ مُؤلیا کا قبول اور وہ رحمت ہیں جو کہ حضرت ذکر یا علیا پر نازل ہوئی یا اللہ کے مضطر بندوں کے لیے۔

<sup>@</sup>تفسير البحر المديد جلد ٣ صفحه ١٤ ٣.

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا افتاح اپنے نبی مُنْ اَنْ کَا کُور اور ان کی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا افتاح اپنے نبی میں آپ کی روحانیت رہے عظمی اور آپ میں آپ کی روحانیت مبارکہ خفل ہوتی رہی کے ذکر کے ساتھ کیا ہے اور پھر اس ذکر کو آپ کے آباء واجدا داور مبارکہ خفل ہوتی رہی ہے تاباء واجدا داور انبیاء وصدیقین میں اس روحانیت کی منتقلی کے ساتھ پختہ فرمایا ہے۔

اہیا ہوسکہ میں اور کھراس کا ذکر حضرت زکر یا علیظہ میں اور اس رحمت کے آثار اپنے بندہ حضرت کی اور کھراس کا ذکر حضرت کی ایک میں اور کی اللہ تعالی نے فرمایا:

لِيَعْيٰ خُنِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَّاتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَّدُنَّا وَرَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرَّام بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا۔

آ ہے گی! کتاب مضبوط تھام اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی اور اپنی طرف سے مہر بانی اور سھرائی اور کمال ڈروالا تھا اور اپنے مال باپ سے اچھاسلوک کرنے والا تھا زبردست و نافر مان نہ تھا۔

ب الله تعالى نے اس رحمت كى بركت سے حصرت يحي عليظ ميں اس كے آثاركى حفاظت فرمائى اور فرمایا:

وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِلَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّاد

'' اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھا یا جائے گا۔''®

لیعنی جواللہ تعالیٰ نے ان کو برکت اور مہر بانی ورحمت عطافر مائی ہے اس کی حفاظت کی صفاحت کی عائدہ کا صفاحت دی گئی ہے ان کی ولا دت ووفات اور بعثت کے دن میں پس وہ (نبی عائدہ کا مددگار

<sup>®</sup>سودة مريم ۱۲-۱۳-۱۳

۵ سورة مريم ۱۵ ـ

ہیں ہرائ شخص کے کہ جوان سے مدوطلب کرے ظاہرہ حیات میں بعداز انقال بھی پی اللہ کے نز دیک ان کا بہت ہی بڑا مقام ہے کہ آپ مایٹھا کی زندگی کے تمام عوالم میں اس قدرومنزلت کی حفاظت کی گئی۔

پس وه مستغاث المؤمنين اور طجاء الطالبين بيں۔

اوراللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت عیسی علیظا کا ذکر فر مایا اور اس رحمت کے آثار ان میں منتقل ہونے کا تذکرہ کیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُكِ هُوْ عَلَّ هَيِّنَ وَلِنَجْعَلَهُ ايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا الى ان قال سحانه: وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيُنَمَا كُنْتُ وَأُوْطِنِي بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ وَ بَرًّا بِوَالِدَنِيُ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدُتُ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيُومَ أَبُعَثُ حَيًّا۔

"کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور کہ ہم ماسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام تھم رچکا ہے۔ پھر اللہ سجانہ کا قول ہے اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز اور زکوۃ کی تاکید فرمائی میں جب تک جیوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبر دست بد بخت نہ کیا اور وہی سلامتی مجھے پرجس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا حاؤں۔" • ©

<sup>@</sup>سورة مريم ۱ ۲ و ۳۲\_۳۳\_

سے اسی مضمون کی تائید کرتی ہے جو کہ پیچے حضرت بھی علیا کی شان میں گذرا سے حضرے عین علیا کا ذکر ہے جو اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں تو ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طرح رحمت ہوں اور ان پر رحمت ابنی مماثل مخلوق کی طرف سے وار دنہیں ہوئی ، بلکہ صبب الا سباب رزاق وو صاب کی رحمت ہے اور اس کو اللہ تعالی نے حضرے عین علیا کی زبان پر اس طرح بیان فر مایا ، و بحک کمنی ممبار کا ایعنی رحمت برکت کی حضر کر میں عہدہ و مقام رحمت پیدا کرتا ہے اور رحمت برکت کی بیدائش کا تقاضہ کرتی ہے۔ اور سے برکت آپ کی حیات ظاہری پر بی موقوف نہیں ہے بیدائش کا تقاضہ کرتی ہے۔ اور سے برکت آپ کی حیات ظاہری پر بی موقوف نہیں ہے بیدائش کا تقاضہ کرتی ہے۔ اور سے برکت آپ کی حیات و ایوم و فات اور جس دن برک آپ کو زندہ کر کے میدان محشر میں لا یا جائے گا لہذا ان آیات کے بعد فر مایا: والسّد کر گئی یعنی میرے لیے امان اور مقام محفوظ ہے میری و لادت کے دن میری و فات کے دن میری و فات کے دن میری و فات کے دن اور میری بعثت کے دن میری

پرحق بحاندوتعالی نے اس فرمان کے ساتھ جواب دیا:

اللَّهُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ اللَّهِ اللَّذِي فِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"يے عيسى مريم كابيتا كى بات جس ميں شك كرتے ہيں۔"

الله جب حضرت عيسى عليه السي بين تو بهارع أقاحضور من فيل كاكيا حال موكاك

جن كے بارے ميں الله تعالی فے فرمایا:

وَمَا ٓ ارْسَلْنُك إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ-

"اورہم نے آپ کوسارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجاہے۔"

<sup>(</sup>مسورة مريم ۲۲-

<sup>@</sup>سورةالانبياء ١٠٧\_

210 \$ 300 \$ 300 \$

اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مُگاہِ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے رقمت واسعہ ہیں کہ جس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کیا اس پر آپ مُگاہِ کی رقمت او فضیات حاصل ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض \_ "يرسول بين كريم نے ان بين ايك كودوس يرافُفُل كيا\_"®

پس جو پچھ حضرت عیسی و یکی وموی و دیگر انبیاء کرام پیلی کو ملاوہ آپ مگیر ہیں کے صدقے ملا جیسا کہ بعض اہل علم نے اس پرنص فرمائی ہے ان میں سے حضرت شخ می اللہ ین ابن عربی جیس ،اورامام المحدث الامام المقریزی وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے:

أُولِئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ۔ " " الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الْعُمُ اقْتَدِهُ

شیخ می الدین اکبرابن عربی نے فرمایا: ان انبیاء کی راہ سے مرادشریعت محدی طاقیہ ہے ۔ یعنی آپ اپنی اسی شریعت کو لازم پکڑیں جس کو انبیاء کیھم السلام اقامت دین کے لئے ۔ اپنائے رہے اورلوگ اس میں مختلف نہ ہوجا عمیں پس بین فرمایا جھم اقتدہ۔

اور ای طرح حضرت حضرت امام المقریزی نے اپنی کتاب'' اتحاف الاساع'' میں ذکر کیا ہے اور میں نے اپنی کتاب'' رسائل السلام فی التعریف بدین الاسلام' میں تفصیل سے الگوبیان کیا ہے۔

اسورة البقره ٢٥٣ ـ

<sup>@</sup>سورة الانعام · ٩-

<sup>(</sup>الفتوحات المكية ١/١٣٥\_

<sup>@</sup>رسائل السلام في التعريف بدين الاسلام ١٣٣\_

ية هوين دليل

الدُّنَالُى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

أَنْ لَهُمْ أَنْ لَكُمْ وَ بَشِيرِ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْنَّ لَهُمْ قَكَمَ صِدُقٍ عِنْ اللّهَ وَلَا اللّهُ وَقَلَ مَ صِدُقٍ عِنْ لَكُمْ وَلَا اللّهِ مَ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسْحِرٌ مُّبِيْنُ - مِنْ اللّهِ مُ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسْحِرٌ مُّبِينُ لَهُ مَنْ اللّهِ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّه

کے پاس سے کامقام ہے کافر ہولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ، ®

اس آیت کریمہ میں واضح ہوا کہ مومنین کے لیے صدق کا مقام ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اور کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ لوح محفوظ میں ان کے لیے سعادت کا مقام ومرتبہ لکھا جا چکا ہے۔ جیسا کے طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔

© اورایک بول کے مطابق کہاں سے مراد سلف صدق ہے۔ جیسا کتفسیر الدرالمنٹور میں ہے۔ اور صاحب زاد المسلم نے (۵/۹/۱) میں داؤدی کا قول نقل کیا ہے، یہاں قدم سے مراد صدق قدم ہے اور وہ حضرت محمد مثلیظ میں اور اس میں آپ مثلیظ کی شفاعت کی طرف اشارہ ہے اور وہ مقام محمود ہے۔۔۔۔انتھی۔

میں کہتا ہوں کہ پس قدم صدق وہ قدرومنزلت آور جاہ وعزت ہے اور جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدرومنزلت اور جاہ ومرتبہ رکھتا ہوتو زیادہ اولی ہے کہ مؤمنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں ۔ پس اس آیت نے دلیل قاطع کے ساتھ واضح کردیا کہ وجاہت مقام ومنزلت چاہتی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ متقین کو پہچان کرارہا ہے کہ صاحب جاہ کے مقام کی بہت زیادہ اہمیت ہے لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تو بہت آخر میں فرمایا:

السورة يونس ٢\_ الفيرى جلد ٤ صفحه ١٠٩ الماري علد ٤ صفحه ١٠٩ الماري المار

لَقَلُ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمْ عَزِيُرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْلُهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْلُمْ عَلَيْهِ مَا عَنِيْلُمْ عَلَيْهُ مَا عَنِيْلُمْ وَإِلْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وْفُ رَّحِيْمٌ \_ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اللهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ \_

" بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری جھلائی کے نہایت چاہنے والے مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری جھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان پھراگروہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کانی ہے اس کے سواکی کی بندگی نہیں میں نے ای پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کاما لک ہے۔ " ق

حق سجانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم مُناقِیْظ کا جوتعلق ومقام مونین کے ساتھ ہے اس کو واضح فرمایا ہے یعنی وہ مونینن کی جانوں سے بھی زیادہ اقرب واولی ہیں۔

جيها كددوسرى آيت كريمه مين ارشادفر مايا:

اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ-"يني ملبانول كاان كى جان سازياده ما لك ب-"

اوریہاں'' تقسیم'' کے ساتھ تعبیر کرنا بہت بلیغ تعبیر ہے اللہ تعالیٰ نے ہرانا نیت پند کی انا نیت اور میں کوختم کر کے اپنے بندوں کوفر مایا۔

میرارسول مُنَاقِیَّا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہے اگر تمہارے مزد یک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہے اگر تمہارے مزد یک تمہاری جانوں کی کوئی قدرو منزلت ہے تو، پس میہ نبی ماجور کواپنے قدرومنزلت والے اولی واحق ہیں تمہارے سے پس تم اپنی حاجات اور اپنی امور کواپنے رب کی بارگاہ ہیں تفویض کرنے کے بعد آپ مُنَاقِیَّا پراعتاد و بھر وسہ کرنے میں ادنی فلک

<sup>@</sup>سورة التوبة ١٢٩\_١٢٩\_

اسورة الاحزاب٧\_

213 \$ CE 18 (19) CE UT - IN THE PARTY OF THE

وہ نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے صدق پر امین اور تمہاری بھلائی و تقوی پر حریص ہیں اور مہاری شقاوت و تکلیف نہیں چاہتے ،وہ شقاوت قلبی کہ جو دل کو غافل اور قدرومنزلت خہاری شقاوت و تکلیف نہیں چاہتے ،وہ شقاوت قلبی کہ جو دل کو غافل اور قدرومنزلت نہیں تھے۔

ہولیم سمج سس کی سوچ کو معطل کر دے کیونکہ اس کو حاصل کرنا امت میں واقع ہو چکا ہے جہا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لہذ اللہ تعالیٰ نے تھم فر ما یا کہ آپ نگا ہے ان پر ہمیشہ رحمت میں اللہ تعالیٰ نے تھم فر ما یا کہ آپ نگا ہے آپ نگا ہے اللہ سے فراتے رہیں جیسا کہ آپ نگا ہے مقام کا تقاضہ ہے اور ان کے لیے آپ نگا ہے اللہ سے استغار کرتے ہیں۔

جیا کہ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

وَلَوْ اَنَّهُمُ اِذْ ظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَا ّيُ وُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللهُ وَكَ فَاسْتَغْفَرُ الله وَالله تَوَاباً الله وَالله تَوَاباً رَحِيْمًا۔

"اوراگر جب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب مُلَّیْمُ تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان پائیں۔"

عیما کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا فیان تکو لَوْا فَقُلُ حَسْبِیَ اللّٰه یعنی میں اللّٰه یعنی میں اللّٰه یعنی میں اللّٰہ کے ہرد میں اللّٰہ کے ہرد کرتا اور اس کو سونیتا ہوں پس تمہارے امورای کے ہرد اللّٰ اللّٰ چاہتو تمہیں عذاب دے یارجم فرمائے کیونکہ تقدیرای کی تقدیر ہے اور تدبیرای کی تدبیر ہے اور اس آیت میں نبی اکرم مَالَّیْم کی امت پر شفقت کا ارشاد ہے ہیکہ آپ مَالَیْم کی اللّٰ اللّٰ کے اللّٰہ الل

کونکہ نبی اکرم مُظافِیْظ ان کے لیے مغفرت کے پانے میں سبب بغتے ہیں لہذا ہدائی چیز کی طرف اشارہ ہے جو کہ جمہور مفسرین کرام نے بیان فر مایا ہے کہ استغفار رسول مُظافِیْظ والی آیت عموم کا فائدہ دیتی ہے۔

<sup>®</sup>سورة النساء ۱۲۳ ـ

اورجب نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے ہندہ بنت عتبہ وغیرہ کے لیے استغفار فر ما یا کہ جنہوں نے تکبر وسرکٹی کرنے کے بعد اسلام قبول کیا اور معافی طلب کی تھی تو یہ چیز بلاشک وشہ ٹابن ہوئی کہ امت کی مغفرت کا شف الغم مُلَاثِیَّا کے پاس رکھ دی گئی ہے یہ سب تجھید ہے کوئک سورہ یونس کے شروع میں اللہ تعالی نے فر ما یا ہے:

اللزيلك أياتُ الْكِتَابِ الْحَكِينِمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا. "الريحكت والى تتاب كي تين بين كيالوگون كواس كالجهنبا بوا."

پھراللہ سجانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

أَنْ أَنْدِرِالنَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ امَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔

''لوگول کُوڈرسنا وَاورا بمان والول کوخوشخری دو کہان کے لئے ان کے رب کے پاس سچ کامقام ہے۔''®

کیونکہ ہر انذار کے بعد بشارت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو بشیرونذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالی کی مخالفت کے عذاب سے ڈراتے اور اس کی اطاعت اور معصیت پراصرار نہ کرنے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں آنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والول کو بشارت دینے کے لیے تا کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو پس بشارت ونذرات کو جمع کرنے میں لطیف مکت بہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے رشد و ہدایت ہے کہ مؤنین صادقین کے لیے اگر سعادت سابقہ نہ ہوتی یعنی ان کی قدر و مزرات نہ ہوتی تو سابقہ نہ ہوتی یعنی ان کی قدر و مزرات نہ ہوتی تو ان کواس عنایت کے ساتھ ان کا اگر ام نہ کیا جاتا۔

٤ سورةيونس، آيت: 2\_

عياكة قاريم الله إلى الله بدرى شان ميس فرمايا:

وما أدراك يا عبر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال: اعلبوا ما شئتم فقد غفرت لكم-

لہذااس قدرومنزلت کا بندے کی وجاہت پر بہت بڑااٹر ہوتا ہے اگر سابق عنایت نہ ہوتی یعنی مرتبہ ومقام نہ ہوتا تو صدیقوں کو اس وجاہت سے نہ ڈھانیا جاتا اور وجاہت ہاہت ہی ہےاور جوصاحب مقام ووجاہت ہووہی اس مرتبے کا زیادہ مستحق ہے واللہ اعلم۔ اوربیاں محق پررد ہے کہ جو بیکہتا ہے کہ نبی مالیا کا کی دعااور آپ کی قدر ومنزلت صرف ان کی ابنی ذات کو ہی نفع دے متی ہے ہیے ہوسکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا، النُّبِيُّ أَوْلِي بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ لِي وه تمام اعتراضات ساقط مو كَّرَّ جو كه اور رسول الله تلافیخ میں علیحد كی اور تميز كرتے ہیں، پس رسول الله مُقافیخ مومنوں كی جانوں ہے بھی زیادہ احق واقرب ہیں بلکہ حق سجانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس تصور پر ابھارا ے کہ اس حقیقت کوجلاء بخشی جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر فر مایا ع وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُول اللَّهِ (جان لوكمتم مِن الله تعالى كرسول موجود الله) یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ حسی ومعنوی اور حق وحقیقت ا تباعا وحبا نبی کریم مالی ا ساتھائے اخلاق کوشفق کردے بیہاں تک کہاہے نفس کوفنا کردے پس نفس کے لیے انا نیت اور وجودنہ چاہیے بلکنفس نفیس محمد منافظ کے تا بع ہوجائے اور خواہش خواہش محمد منافظ كتابع موجائ اورخلق اخلاق أقا تا الثير كانمونه بن جائ اور بنده حقیقی بنده بن جائے اوراً قاكريم مُن في كم ميراث يانے والا اور خلافت ربانيه (جوكدانسان كے ليے ب اں) کو پانے والا بن جائے۔

الخرجه البخاري في الصحيح (٣٠٨١) و مسلم في الصحيح (٢٣٩٣)

## الخارهوين دليل:

الله تعالى في ارشادفر مايا:

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوْا وَ نَتَجَاوَرُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِيُأْضُحَابِ الْجَنَّةِ وَعُلَ الصِّدُقِ الْجَنَّةِ وَعُلَ الصِّدُقِ الَّذِي كَانُوا يُو عَدُونَ۔

'' یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم نے قبول فر ما نمیں اور ان کی تقصیروں سے درگذر فر ما نمیں گے جنت والوں میں سچاوعدہ جوانہیں دیا جا تا تھا۔''<sup>®</sup>

صاحب تفییر''التحریر والتنویر''الله تعالی کے فرمان فی آصُحابِ الْجَنَّةِ کالنی میں میں میں اللہ اللہ تعالی کے فرمان فی آصُحابِ الْجَنَّةِ کالنی میں میں فرماتے ہیں ، یہ اسم اشارہ سے حال کی جگہ میں ہے بعنی جو جنت والوں میں ہے ہونگے ان کی نیکیاں قبول فرما لی جا عمیں گی جو وہ بجالاتے متھے اور ان کی برائیوں ہے درگذر کیا جائے گا کیونکہ اصحاب جنت وہی ہوں گے جن کے اعمال حنہ مقبول ہوں اور میران کی تعریف کے لئے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ معززہ ان کے گناہ بخش دیے گئے ہوں اور بیران کی تعریف کے لئے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ معززہ مشرف گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے'' اگر مہ فی اهل العلم'' (اہل علم میں اس کے وعدہ کی جگہ ہے کہ اس کے معرف کی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ﴿

اورصاحب "الفواتح الالهية" فرمات بين:

فِیْ أَضْحَابِ الْجَنَّةِ اوروہ جنت میں ان جنتیوں کے ساتھ ہوں گے امن اور کامیابی کے ساتھ ہوں گے اس وعدہ اور کامیابی کے ساتھ نہاں پرخوف ہوگا اور نہ ہی وہ مملین ہوں گے اس وعدہ کے سبب کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے: وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِی کَانُوْا اَیُوْ عَدُوْنَ کِہلی نشاۃ (زندگی) میں اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کانُوْا اَیُوْ عَدُوْنَ کِہلی نشاۃ (زندگی) میں اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو

التحرير والتنوير حلد٢٢ صفحه ٣٥-٣٤.

المست فرمائی والدین کے حقوق کی رعایت کرنے کی اور ہروہ کام کہ جس پر وصیت فرمائی مترتب ہوتی ہے۔

میں (مؤلف) کہتا ہوں کہ بیآیت ان آیات جلیلہ میں سے ہے کہ جن میں اولیاء
اللہ کا مقام اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی قدرومنزلت کو واضح کیا گیا ہے اور وہ لوگوں پر
رحت اور برکت ہیں اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظلم کیے اللہ تعالیٰ ان سے درگذر
فرائے گا اولیاء اللہ کی شفاعت اور ان کی برکت اور ان کی قدرومنزلت کے سبب کیونکہ وہ
ان کے لیے اور اس امت کے گنا ہگاروں کے لیے سفارشی ہیں اور اگر ان کی قدرومنزلت
نہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کیوں تعبیر فرمایا ؟

مارى في أَضْحَابِ الْجَنَّةِ جيما كمالله تعالى كَوَل وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ كَمْعَىٰ مِن لَدريكا ب-

اور بیمتوسل بدکی اہمیت کوموکد کرتا ہے اور بید کہ ان کا مقام ومرتبہ نیک و بددونوں کے لیے نفع دیے والا ہے جبکہ ان کا قصدا چھا اور نیک ہوتو انبیاء ومرسلین کرام میسم السلام اس کے بدرجہ اولی اس کے حق دار ہیں اور ہمارے آقا خاتم الانبیاء مُنافِیْم تو ان سے بھی زیادہ اس کے جن دار ہیں۔

انيسوس دليل:

الله سبحانه وتعالى كافر مان ب:

إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَنْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبُلُ خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَنْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبُلُ تَمَتَّعُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ قُلْ تَمَتَّعُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ - فَلْ تَكَمَّ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ -

218 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

جب آدی گوکوئی تکلیف پہنچی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف جھکا ہوا پھر چب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جم لیے پہلے پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے برابر والے تھبرانے لگتا ہے تا کہ اس کی راہ سے بہکا دے تم فرما و تھوڑ ہے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے بیشک تو دوز خیوں میں سے ہے۔

اس آیت بھریمہ میں لوگوں میں وسیلہ میں فطرۃ اللہ واضح کی گئی ہے پہلے اس معانی كاسياق سورہ زحر كے شروع ميں ذكر كيا گيا ہے اور دين خالص پرتا كيد فر مائي اور اللہ تعالٰ نے ان معانی م کے لیے اس سورۃ میں مقد مات ومسلمات تمہیدا بیان فر مائے ہیں جو کہ اس آیت میں متقیمن ہیں ، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں اپنے نبی رسول ظافیا ہے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ، بے شک حضرت جرائیل مالیا، کہ جوآپ ظائم برقرآن اوررسالت لے کرنازل موئ تووہ الله غالب حکمت والے کی طرف سے بی آئے ہیں، پس اس واسط حقہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے کہ پس جو تیری طرف دین خالص کو اٹھائے ہوئے ہے اس اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ بجالا وَاور جوآپ کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی کیونکہ کیونکہ آپ اس نعت پر امین ہیں اور یہی حال تمام انبیاء كرامليهم السلام كاب اور جوجمثلان والول كاحكم الله تعالى كے ياس ب وه اس ميں ان ہے درمیان فیصلہ فر مائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جھوٹے کا فروں · کو ہدایت نہیں دیتا پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات اور دن ،مورج اور چاند کی نشانی بیان فرما عیل که جو الله تعالی کی قدرت کی محافظ ہیں اور پھر اپنی مخلوق میں عدل بیان فر ما یا کہ وہ ایک نفس سے ہیں اور یہ کہ اس کے بندے اپنی سابقہ سعادت کے ساتھ محفوظ ہیں پھر ان مقد مات کے بعد مناسب تھا کہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں انسان کی التجاء کی

اسورةالزمر ٨.

219 \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$ (219) \$

ھیت بیان فرمائے کہ جب اس کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر وہ اپنے رب کے حضور تو ہر کرتے ہوئے ارا ہے بغیر شرک کیے ہوئے اور جب اس کو نعمت یعنی وسیلہ ملتا ہے کہ جس سے ہوئے اور جب اس کو نعمت یعنی وسیلہ ملتا ہے کہ جس سے اس کو پیٹما منعتیں ملتی ہیں اور اس سے بیماری و تکلیف دور کی جاتی ہیں تو وہ جول جاتا ہے جس کی بارگاہ میں وہ پہلے دعا کرتا تھا بلکہ وہ اس وسیلہ کو ہی جلب منافع اور دفع مضار میں مددگا رسیحے لگا اور انبیاء کی بعثت سے قبل وہ وسیلہ کی حقیقت اور اس منافع اور دفع مضار میں مددگا رسیحے لگا اور انبیاء کی بعثت سے قبل وہ وسیلہ کی حقیقت اور اس کے تعامل کے مصدات کو جھول گیا تمام مخلوق تک اپنی نعمت کے پہیانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جس کا نقاضا کرتی ہے جب وہ حسن ادا کے مصدات کو کھو ہیٹھے اور و سیلے کو عبادت بنا کہنا وہ ان کی تعامل کی تعامل اسباب کرا مات کو صائع کر بھی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرا م کو جھیجا تا کہ تحلوق کے لیے عالم اسباب میں تعامل کا قانوں وضع کیا جائے کہ میرسیب پچھو دسائل مشروعہ پرقائم ودائم ہے کہ جوشکر ادا کرنے کا موجب سینتے ہیں۔

جیا کہاس کافرمان ہے:

وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفُرَ وَإِنْ تَشْكُرُوْ ايَرْضَهُ لَكُمْ اوراپنے بندوں کی ناشکری اے پیندنہیں اور اگر شکر کروتو اے تمہارے لئے پیندفر ماتا ہے۔ <sup>®</sup>

اوروسلہ کاشکریہ ہے کہ اس کواس طرح اپنا یا جائے جیسے شریعت نے اس کاتعین کیا ہے اور جب متوسل حد سے بڑھ جائے تو گمراہ ہو جائے گا پھراس کے بعد ارباب فطرت سلمہ کا بیان فرمایا کہ جو کہ متی پر ہیز گارلوگ وسیلہ کے ساتھ اچھا تعامل کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أُمَّنُ هُوَ قَانِتٌ انَآئَ الَّلْيُلِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا يَّحْذَرُ الْاخِرَةُ وَيَرْجُو ارْحْبَةَ رَبِّهِ -

®سورة الزمر ٧\_

کیاوہ جس نے فر مانبر داری میں رات کی گھڑیاں گزاریں ہجود اور قیام میں ۔ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیاوہ نافر مانوں جیسا ہوجائے گا۔ <sup>©</sup>

یعنی اللہ تعالیٰ سے وسیلہ صالحہ کے ساتھ رحمت کی امید کرتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم فر ما یا ہے اور انبیاء ومرسلین وصدیقین و اولیاء صالحین کے وسیلہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب ہے۔ اور حقیقت میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے رات کو قیام کرتا ہے اور دن کے اطراف میں رب کی عبادت کرتا ہے وہ دین خالص والا ہے وہ اپنے رب کی رضا اس کی رحمت کے ساتھ توسل کرتا ہے اور اگر توسل شرک ہوتا تو رحمت کی طرف امید کی اسنا دنہ کی جاتی۔

اوراللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ توسل کرنے والوں اور وسائل کو اللہ تعالیٰ کے سوار پو جنے والوں میں بہت زیادہ فرق ہے اور بیصرف حق کے بیان کرنے کے لیے ہے کہ باطل جو بھی مشکل اختیار کرے ان حقائق کو بے کارشیں کرسکتا جن کوحق سجانہ و تعالیٰ نے ٹابت فرمادیا ہے اور جس پرلوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔

اوراللدتعالی کے اس فرمان کی یہی تعبیر ہے:

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدُعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَنْدَادًا

'' پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی بھول جاتا ہے جس لئے پہلے پکاراتھااوراللہ کے لئے برابروالے تھمرانے لگتا ہے۔''® اس میں بڑی دقیق تعبیر ہے کیونکہ جوشخص وسیلہ کے حق سے تجاہل برتے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھااور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی تو اس کا بھ

السورة الزمر ٩ ـ

221 \$ CONTROL OF THE PARTY OF T

میں گرای تک چلاجاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَجَعَلَ لِلّٰهِ أَنْدَادًا لَہٰذَا عالیٰ گرای کی طرف سے ان لوگوں کار دبلیغ ہے کہ جومشر کمین کے بارے نازل شدہ آیات کومورین پر چیاں کرتے ہیں اور حقائق کے درمیان اختلاط کردیتے ہیں۔

اوراس آیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالم لوگوں کا روفر ما یا کہ جوانبیاء کرام اور مرسلین عظام کے ساتھ متوسلین کو وسائل باطلہ غیر مشروعہ کے ساتھ توسل کرنے والوں کے ساتھ تشبید دیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور وہ متوسلین کے حکم ہوات برستے ہیں حالا نکہ وہ متوسلین دین خالص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عظمت بیان کرتے ہیں اور تذلل سے پیش آتے ہیں اس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کہ بیان کرتے ہیں اور تذلل سے پیش آتے ہیں اس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کہ یہ وسائل اللہ ہیں ساتھ کہ یہ وسائل ذاتی نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں یہ وسائل اللہ تعالیٰ کی رحمت و تجلیات کے مظاہر ہیں اور بیہ مقام اعتبار ہیں ہوتے ہیں اس لیے لوگ ان کو امام بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی گوائی دیتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ غایت اصلی ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی غایت فنا ہو جاتی ہے اور یہی مقام احسان کی انتہا ہے اور بھی مقام احسان کی انتہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیاس مع الفارق کی ذرمت فر مائی ہے۔

جيما كدالله تعالى كافرمان ب:

قُلُ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِلَّا لِأَيْمَانِ لَا يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِلَّا لَهُ لَمَانِ لَا يَعْلَمُوْنَ

تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان نصیحت تو وہی مانتے ہیں جوعقل والے ہیں \_ ①

191

<sup>&</sup>lt;sup>©</sup>سورة الزمر ٩\_

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُولِئِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُ الْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ

وہ جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں میہ ہیں جن کو اللہ نے بدایت فرمائی۔

پھراس سورت میں حق سجانہ و تعالی نے ان حقائق کا بیان فرمایا ہے ان مراعم کے ابطال میں مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

اوراللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فر مائی ہے کہ جونعت کے نہم میں بھٹک گے اور انہوں نے اس کی تحریف کے اور انہوں نے اس کی تحریف کی انہوں نے اس کی تحریف کی اس کے علم اور اس کو اپنے نہیں کی زبان پرموشین کی برأت بیان فر ماتے ہوئے موشین کے بارے میں فر مایا۔

قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيُ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُهُ مِّنُ دُونِهٖ قُلُ إِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمُ وَ أَهْلِيُهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ۔

تم فر ماؤمیں اللہ بی کو کو جتا ہوں نرااس کا بندہ ہوکر توتم اس کے سواجے چاہو پوجوتم فر ماؤ پوری ہارانہیں جواپنی جان اورا پئے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے ہاں ہاں یہی کھلی ہارہے۔

پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب کونیہ کو بیان فرمایا کہ جوتغیر و تبدل سے محفوظ ہیں از لا نشاۃ سے ان کوزمین نے زندہ کرنے اور زراعت کے اگانے کی قدرت عطافر مائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اسورة الزمر ١٨ ـ

اسورة الزمر ١٣ ـ ١٥ ـ

أَلَهُ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اللَّهَ فَسَلَلُهُ اللهُ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اللَّهُ فَسَلَلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسان سے پانی اتارا پھراس سے زمین میں چشمے بنائے پھراس سے کھیں نکالتا ہے کئی رنگت کی پھرسو کھ جاتی ہے تو تو و کیھے کہوں پڑگئی پھراسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے بے شک اس میں دھیان کی بات ہے تقلندوں کو۔

اوراس کے بعد واسطہ اور وسلمہ کی حقیقت کا بیان فرمایا کہ جس کا قلوب قاسیہ ادراک

نبين كريكتة فرمايا:

أَفَكَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَلَرَهُ لِلْإِسْلَامِ - وَاللَّهُ صَلَرَهُ لِلْإِسْلَامِ - وَاللَّهُ صَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا ا

پراشتباہ امراور شبیں پڑنے سے بچنے کے بارے ضرب الامثال بیان فرا تیں۔

يهانتك كه:

فَاذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتُنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -

پھر جب آ دی کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطافر ما تمیں کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت سے ملی ہے بلکہ وہ تو آز مائش ہے مگر ان میں بہتوں کوعلم نہیں۔

> ©سورة الزمر ۲۱۔ ®سورة الزمر ۲۲۔

224 \$ - 224 \$ - 224 \$ S

یعنی جب ہم اس کو شفاء اور استشفاء کا وسیلہ عطا فرماتے ہیں تو وہ تکبر اور برالُ کرتے ہوئے جہالت سے اس کو بھول جا تا ہے اور گمان کرتا ہے کہ شفا طبیب اور دورا سے ملی ہے جبکہ در حقیقت شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور طبیب و دواء مرف اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اس میں شفاء صرف اللہ تعالیٰ کے اذن و تھم پر موتو فی ہوتی ہے۔

پھراس سورت مبارکہ کے اختیام سے قبل اپنے بندوں انبیاء ومرسلین سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا:

وَقَالُوْا الْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ اَوْرَثَنَا الْحُمْلُ لِللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ اَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أُجُرُ الْعَامِلِيْنَ۔ الْعَامِلِيْنَ۔

اوروہ کہیں گے کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کوجس نے اپناوعدہ ہم سے سچا کیااور ہمیں اس زمین کا وارث کیا ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب اچھے کام کرنے والوں کا۔ <sup>©</sup>

ہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کوآخرت کی فصل کا وسیلہ بنایا پس پاک ہے اس رب کو کہ جس نے اس سورۃ کی ابتداء فر مائی اور وسیلہ و واسطہ کے معانی میں حق و باطل میں فیصلہ فرادیا لیعنی وسیلہ مشروعہ اور غیر مشروعہ کا تفصیلی ذکر فر ما دیا اور ان دونوں کو آپس میں خلط ملط کرنے سے منع فرما دیا ، مومنین اور کفار کے لیے علیحدہ علیحدہ وسیلہ ہے مومنین کا وسیلہ مشروعہ اور کفار کے لیے علیحدہ علیحدہ وسیلہ ہے مومنین کا وسیلہ مشروعہ اور کفار کے لیے علیحدہ غلیحدہ وسیلہ ہے مومنین کا وسیلہ مشروعہ اور کفار کا غیر مشروعہ ہو اور بیتحذیر (منع فر مانا) خاص کر ہمارے زمانے کے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تھے سلف کے نام نہاد داعی ہے ہوئے ہیں حالانکہ وہ قر آن کی ہدایت کی مخالفت کرتے ہیں اور جو کفار کے رداور مسلمانوں کی شان میں آئیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو خلط ملط کرتے ہیں:

السورة الزمر ٢٢-

معقت توسل محرفی الله المشتکی کان فاسقاً لایستون و 225 کی المون فاس فاسقاً لایستون و 225 کی المون فاس فاس فالایستون و کان فاسقاً لایستون و کان و کان فاس فالایس الموسکت و کان فاس المون و کان و

Ister while the sell of the

AND A SHE SHIP SHIP TO SHIP ALL THE



دوسرى فصل

## احاديث مباركهاورآ ثارسے دلائل نقليه

يبلى محث: آپ سَالَيْظُ كى ولادت سے قبل آپ سَالَيْظُ سے توسل كرنا

تمهيد

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
وَمَا عِنْدَاللّٰهِ خَیْرٌ لِلْاکْبُوارِ ۔
اورجواللہ کے پاس ہوہ نیکوں کے گئے سب سے بھلا ہے۔
اس آیت میں بیٹا بت فرمایا گیا ہے کہ نیکوں کے لیے بھلائی اور خیر ہے اور وہ فیراللہ تعالیٰ کے پاس ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اس کی مہر بانی اور رحمت میں ان کا محل و مقام ہے تو اس آیت کریمہ کا مقتضی اللہ تعالیٰ کا اذن ہے ان کی طرف التجاء کی جائے اور حق تعالیٰ نے اس کو مقرر رکھا ہے کہ بندہ جس کی امیدا پے رب سے لگائے بیشا ہے وہ ابرار کے پاس ہے ، تو ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی نہیں پاسکتا اور نہ بی کوئی بیش پاسکتا اور نہ بی کوئی جائے کے بیشا ہے وہ ابرار کے پاس ہے ، تو ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی نہیں پاسکتا اور نہ بی کوئی جائے کے بیشا ہے کہ بندہ جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ان کی طرف خوان کی تو فیق عطافر مادیتا ہے ، حق سجانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عرض کرتا ہے۔
جن سجانہ و تکوفی خطافر مادیتا ہے ، حق سجانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عرض کرتا ہے۔
جن تو تکوفی خطافر مادیتا ہے ، حق سجانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عرض کرتا ہے۔

ا الله بمیں نیکوں کی سنگ موت وینا۔

کیونکہ نیکوں کے ساتھ وفات نجات اور نیکی کا سبب ہے اور اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ ذوات میں دیگر ذوات کے لیے تصور کرنے والے کے تصور سے بھی زیادہ نفع ہے اگر اییا نہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ وفات کا کیامعنی ہوگا؟ بلاشک اس کا مطلب ہے کہ وسل نفع دیتا ہے اور وہ ذوات صالحہ ہیں پس اللہ تعالی مومنوں کو تھم دیتا ہے کہ وہ اپنے رب میمن ذات کو اپنا شفیع بنا کر سوال کریں کیونکہ اس میں تجولیت کی زیادہ امید ہے لہذا اللہ تعالی کے نزدیک ابرار کے لیے خیرو ہرکت ہے اور اس حقیقت کو اللہ تعالی نے زیادہ مؤکد فرمایا ہے اپنی کتاب کے کئی مواقع پر اللہ تعالی نے فرمایا:

رُبِي عِنْ مَا اللهِ عَنْ الْمَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَ كُوْنُوا صَعَ

الصَّادِقِيُنَ-

اے ایمان والواللہ تعالٰی ہے ڈرواور سپوں کے ساتھ ہوجاؤ۔

اورفرمايا

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةً -

اورا پنی جان ان سے مانوس رکھو جو جو حثام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا جائے ہیں۔ ﴿

اورسورہ 'والتین''میں اس ہے بھی زیادہ ظاہر فرمایا:

إِلَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ اَجُرُّغَيْرُ مُمْنُون ـ

اسورة آل عمر ان ١٩٣٠ -

@سورة التوبه ١١٩ -

السورة الكهف ٢٨\_

یعنی جو منقطع اورختم نہ ہوموت کے آنے سے بھی لیکن یہ متصل اور ہاتی رہتا ہے ہوں کے بعد بعنی خرصت کے استحداد میں کے بعد بھی زندگی سے بھی زیادہ پس حیات میں تونفس اورخلق کے نفع کے ساتھ اور میں کے بعد لوگوں کے نفع کے ساتھ اورنفس کا نفع وہ درجات میں ترقی کا نفع ہے لیکن اس الدر کے خمن میں ہے کہ جس کو دنیا کی کھیتی میں کما یا تھا تو اس آیت میں صالحین کے ساتھ تو تا کے جو از کا اشارہ ہے ان کی وفات کے بعد کیونکہ ان کا نفع منقطع نہیں ہوتا۔

اورنی اکرم مالی کافرمان ہے:

(اذا مأت العبد انقطع عمله الا من ثلاث \_\_\_ \_\_\_الحديث)\_

کہ جب بندہ فوت ہوجا تا ہے تواس کا عمل منقطع ہوجا تا ہے ہوائے تین کے۔

تواس کا مطلب میہ ہے کہ بیاعام لوگوں کے لیے عکم ہے اس سے صالحین مستثنی ہی کیونکہ اس میں بعض صفات اوران کے اتصال کے مظاہر کوذکر کیا گیا ہے یعنی اس کا صالح

بچے ہو یا صدقہ جارہے ہو یا نفع بخش علم ہوتو آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ حق تعالیٰ نے وسیلہ کے حکم کوزیا دہ لازم فرماتے ہوئے فرمایا:

السورة التين ٢

<sup>©</sup> اخرجه مسلم في الصحيح ۲/۲ م، لفظه اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن لله مسلم في الصحيح ۲/۲ م، لفظه اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن الممرا (۱۸۳۱) والجديث، و البخاري في الادب المفرد ۳۰ (۳۸) واحمد في مسنده ۲۳۷۲ (مار مذى في الجامع والنسائي في المجتبي ۲/۳۲ وفي الكبري ۲/۲۵۸ وابو داؤد في السنن ۲/۲۵۲ وابو داؤد في السنن ۲/۲۵۲ وابن الجارود في المنتقي ۱۰۱ (۳۵۰)، وابوعوانه الايال ۵۸۳ (۵۸۲۵ و في الشعب الايال ۲/۲۲۲ و في الشعب الايال ۲/۲۲۲ و ابوعون في شرح المنافي تناب ۱/۳۲۷ والدولابي في الكني والاسهاء ۱/۲۸۰ وابن ابي الدنيافي كتاب المدنيافي كتاب

مَمَّا أَرْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ-اورہم نے آپ کوئیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ® إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيُنَ-ے فک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ اورسیاق یہ چاہنا ہے کہ یہال قریب کی بجائے''قریبہ'' ہوتا کیونکه صفت ہمیشہ موصوف کے تالع ہوتی ہے تذکیروتا نیٹ اور واحدو تثنیہ وجمع ہونے میں اس طرح اعراب میں فع نصب ، جر اور تعریف و تنگیر میں اس میں تمام نحو یوں کا اجماع ہے کیکن اس کے ادجود یہاں'' قریب'' لا یا گیا تو پیقرینہ پر ولالت کرتا اور وہ وسیلہ ہے کیونکہ اللہ کی رحمت پربندے کی اس کے رب کے ہاں قبولیت کا نام ہے کیونکہ رحمت بندے کو استوی ظلمانی ےاستوی نورانی کی طرف ترقی عطافر ماتی ہے تواس سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ا نے قرب کووسائل اور وسا کط میں پوشیدہ رکھا ہے۔ جیا کہ اللہ تعالی کے اس قول مبارک میں ہے: وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ -ا مجوب تالیا جبتم سے میرے بندے جھے پوچیس تو میں نزدیک 3 \_Uyr اورفرمايا: وَ لَحُنُ اَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيُد-اورجم دل كارگ عجى اس عزياده زو كي بين-

السورة الانبياء ١٠٧\_

@سودةالاعراف۵۲ـ @سودةالبقرة۸۸۲\_

- 1 Y ق سورة ق ۲۱ -

اوراس کی مؤیدسنت مبارکہ میں ہے کہ نبی محترم مُلاَثِمُ سے (حدیث قدی) م

أنا عند ظن عبدي يي ،ان ظن يي خيرا فله ،وان ظن بي شرا فله۔ جيما كراس كوابن حبان نے روايت كيا ہے۔

اورامام بخاری والش نے اس کا صرف پہلا حصدروایت کیا ہے۔

اورو محل شاہد ہےاور حضرت سیدنا موی علیقا کافر مان ہے:

أي رب اأين أبغيك قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهمر

اے میرے رب میں مختبے کہاں ڈھونڈوں فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں

اورمعترض کااعتر اض کرنا کہ رحمت تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے ایک صفت ہے تو ہم کہتے ہیں کہتن تعالی کی صفات مخلوق کو بیصفات اپنانے کی دعوت دیتی ہیں۔ آپ تا اللے کے اس مروی فرمان کے مصداق پر ---تخلقوا بأخلاق الله--الحديث-

<sup>(</sup>اخرجه ابن حبان في الصحيح ٢٥٠٦ ( ١٣٩) و احد في مسنده ١/٢ ٣٩ (٩٠١٥) الم میتی نے کہا کہا" کوامام احمہ نے روایت کیا اور اس میں ابن کھیعہ ہے اور اس میں کلام ہے، مجمع الزوائد ۲۱۹/۲ - میں کہتا ہوں کہ اس کی دوسری سندجس ہے اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اس میں ابن تھر عد نہیں ہے اور ال کی سند کوشعیب الارتؤ وط نے مسلم کی شرط پرھیج کہا ہے۔اورمنذری نے کہا کہاس کواہام احمداورا بن حبان نے اپٹیا سیح میں اور بیہ قی نے روایت کیا ہے، الترغیب والتر هیب ۴/ ۱۳۲

<sup>(1/20)</sup> اخرجه البخاري في الصحيح (٢٠٠٥)

<sup>®</sup>الحرجه ابن ابي عاصم في الزهد ۵۵وابو نعيم في الحلية الاولياء ٢ / ٣١٣و ٢ / ١٤٤ - ورواه ابونعيم في الحلية ٣٢/٣ بلفظ: قال داؤد 1: الهي أين أجدك اذاطلبتك؟ قال عندالمنكسرة قلوبهم من نخافتي - ورواه كذلك البيهقي في الزهدالكبير ١٢٢/٢)

ر الله تعالى كاخلاق كوا پناؤ- الله كوا پن

حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو حدثنا أحمد بن اسحاق بن صالح حدثنا محمد بن صالح ، حدثنا محمد بن صالح ، حدثنا محمد بن محمد بن سنان العوفى ، حدثنا ابراهيم بن طهمان ، عن يزيد بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة قال : قلت يا رسول الله ، متى كنت نبيا؟ قال : لهاخلق الله الأرض واستوى الى السماء فسوا هن سبع سموات و خلق العرش ، كتب على ساق العرش : محمد رسول الله خاتم

الورده السهروردي في العوارف المعارف والجرجاني في التعاريفات ٢١٢ (١٠٩٩) وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١/ ٢١٤ دار طائر العلم جدة والمناوي في التعاريف ٢١٣ م)

صورة الانبياء ٢٨٧ \_

الأنبيا، وخلق الجنةالتي أسكنها آدم وحوا، فكتب اسبي على الأبواب والأوراق، والقباب والخيام، وآدم بين الروح والجسد، فلمّا أحياه الله تعالى نظر الى العرش، فرأى اسبيى فأخبره الله أنه سيد ولدك، فلما غرهما الشيطان تابا، واستشفعا باسبيى اليه-

بسند مذکور \_حضرت میسرة دانشا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مانی اللہ مانی اللہ مانی اللہ مانی اللہ مانی سے پوچھا آپ کب سے نبی ہیں: تو آپ نے فرمایا \_ جب اللہ تعالی نے زمین کوتخلیق فرمایا پھر آسانوں کی طرف تو جہ فرمائی توان کوسات آسان بنادیا پھرع ش کوتخلیق فرمایا اورع ش کے درواز سے پر لکھا \_مجررسول اللہ، خاتم الانبیا ہیں \_ پھرجنت کوتخلیق فرمایا کہ جس میں حضرت آدم اورحواکو شہرایا اوراس کے درواز وں و پتوں اور قبوں اور خیموں پرمیرانام لکھ دیا جبکہ حضرت آدم مالی اللہ کی دوح اور جسد کے درمیان تھے ہیں جب اللہ تعالی نے ان میں روح پھوئی تو انہوں نے میرانام دیکھا تو اللہ تعالی نے ان میں روح پھوئی تو انہوں نے تو بہ کے سردار ہیں پھر جب ان دونوں کو شیطان نے پھلا دیا تو انہوں نے تو بہ کی اور اللہ کے حضور میر سے نام کا وسیلہ ڈالا۔

امام ابن جرفرماتے ہیں:

بدیل بن میسرة کے طریق سے عبدالله بن شقق عن میسرة الفجر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله مَثَالِيُّا سے پوچھا۔ یارسول الله مَثَالِیُّا مَتَ کنت نبیا: قال: وآدم بین الروح والجسد ۔ یارسول الله مَثَالِیُّا آپ کب

<sup>۔</sup> اور اس کے تمام طرق کتاب: نور البدایات وختم النھایات میں بیان کر رہے ہیں۔ فاوی (۲/۱۵) میں راوی عبداللہ بن سفیان ہے جو کرتھیف ہے اور صحح یہ ہے جوہم نے لکھا ہے۔

ے بی بیں آپ ناٹی نے فر مایا کہ آدم ابھی جم وروح کے درمیان تھے۔ یہ عرقوی اور پختے ہے۔

ندلو ی اور پختہ ہے۔ حضرت امام سیدعبد اللہ بن الصدیق الغماری نے اس کو'' الروامحکم امتین'' میں ذکر فر اکرا کاس مدیث کی سند قوی ہے اور میرعبد الرحمن بن زید کا قوی شاہد ہے جس پر میں علع بو کا بول -معلع بو کا بول -

اور اس حدیث کی سند میں مسلسل ثقات رواۃ ہیں سوائے ایک راوی کے وہ "صدوق" ہے لیں کم از کم اس حدیث کا درجہ "حسن" ہے اور جوحفرات حسن کو سی میں داغل فرماتے ہیں ان کے نز دیک بیصدیث سیح ہے جبیا کہ ابن حبان اور حاکم وغیر ھا۔ اوراس حدیث میں رسول الله منافق سے اس وقت توسل کیا گیا ہے جبکہ عالم کو ابھی وجود كى نعمت نهيس بخشى كنى تقى -

اورتوسل کی صحت کا مداراس پر ہے کہ متوسل بداللہ عز وجل کی بارگاہ میں شان رفیع کا عال مواس میں بیشر طنہیں کہ وہ ظاہری حیات میں دنیا میں زندہ مواور بیر کہ توسل صرف دنیایس زنده ہوتے ہوئے ہی ہوسکتا ہے تو بیقول صواب سے دور ہے۔

دوسري ديل:

امام ابن الى الدنيائے "الأشراف" ميں بسندحسن حضرت سعيد بن جير سے روایت کی کہا

حدثنا محمد بن صالح قال : حدثنا عون بن لهبس، عن أبي الأسود الطفاوي - وكان ثقة - عن سعيد بن جبير ، قال : اختصم ولد آدم فقال

الاصابة في تميز الصحابة ٣٠٩٠٠

الردالحكم المتين صفحه ١٣٨-١٣٩-

<sup>®</sup> وعليم: مغاجيم يحب ان تصحيح "نهار پيشخ امام المحدث ؤ اکثر محمد بن علوی المالکی کی تصنیف صفحه ۱۲۵۔

بعضهم: أي خلق أكرم على الله ؟ قال بعضهم آدم خلقه الله بيدة ، وأسجد له الملائكة ، قال آخرون : الملائكة الذين لم يعصوا الله ، فقالوا بيننا و بينكم أبونا ، فانتهوا الى آدم فذكرواله ما قالوا ، فقال : يا بني ان أكرم الخلق ما بدأ أن نفخ في الروح ، فما بلغ قدمي حتى استويت جالسا فبرق لي العرش فنظرت فيه : محمد رسول الله فذاك أكرم الخلق على الله .

بند مذکور حضرت اما مسعید بن جیر فرماتے ہیں حضرت آدم کے بیٹے آپی میں اس بات پر جھڑے کہاللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے بعض نے کہا کہ حضرت آدم افضل ہیں اللہ تعالی نے ان کواپے دست قدرت سے بنایا فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا دوسرے ہولے فرشتے افضل ہیں کیونکہ وہ رب کی نافر مانی نہیں کرتے پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہمارے باپ حضرت آدم فرما نیں گے وہ حضرت آدم کے پاس گئے اور انہیں اپنا قضیہ بیان کیا تو حضرت آدم نے فرمایا اے بیٹو! اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل جب مجھے پیدا کیا گیا تو مجھے پیتہ چلا کہ کون ہے جب مجھے میں روں پھونکی گئی بہانتک کہ میں گئے آگیا تو میرے لیے عرش چک اٹھا میں نے دیکھا اس پر محمد رسول اللہ می گئے گیا تو میرے لیے عرش چک اٹھا میں نے دیکھا اس پر محمد رسول اللہ می گئے گیا تو میرے لیے عرش چک اٹھا میں نے دیکھا اس پر محمد رسول اللہ می گئے گئے لکھا ہوا تھا ہیں وہی اللہ تعالی کے نزد یک ساری گئوق میں افضل ہیں۔ ﴿

<sup>©</sup>الأشراف فی منازل الأشراف ـ لابن ابی الدنیاصفحه ۱۹۳ اور بیحدیث حن لذاته به پیک عون بن تحمیقه بے جیبا که امام حاکم نے اور ابن حجرنے''النکت'' میں کہا اور بیرمتابعات شواہد میں تصحیح بے اور اس کتاب کے محقق خج عبدالرحمٰن نے اس کی مخالفت کی کہ اس اسناد میں پچھراوی مجھول ہیں تو بیر مردود ہے \*\*



تيرى دليل:

الم ما كم وغيره حضرت عربين خطاب والتي سروايت كانهول ني كهاكد:
قال رسول الله طلق القال اقترف آدم الخطيئة قال:
يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لى فقال الله عزوجل يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟
قال: يا رب لأنك لما خلقني بيدك ونفخت في من وحك ، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ، لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف الى اسبك الا أحب الخلق اليك، فقال الله : صدقت يا آدم ، انه لأحب الخلق اليك، واذسألتني بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد مأخلقتك -

رسول الله طَالِيَّةُ فَيْ ارشاد فرما يا: جب حضرت آدم عَلَيْهَا سے خطاء (اجتہادی) مرز دہوئی تو انہوں نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کی اے رب! میں تجھ سے حضرت محمد طَالِیَّةُ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما ہو الله تعالی نے ارشاد فرما یا اے آدم تو نے محمد طَالِیَّةُ کو کیسے جانا حالا نکہ میں انہیں

»» کیونکہ اس کی توثیق ابن حبان نے کی ہے اور حافظ ابن تجرنے''میں اس کی توثیق کو برقر ارر کھا ہے اور محقق کو میں نہ چاہیے تھا کہ ثقات راو یوں کو مجھولین میں شار کرتا اگر وہ خاموش رہتا تو اس کے لیے یہ بہتر راستہ تھا اور علمی امانت کو بھیا ناتھا۔

ش کہتا ہوں: گدامام ابوداؤ دفریاتے ہیں: کم پہلغی الاالخیر۔ (تھذیب التھذیب ۸ / ۱۵۳ اور ابن تجرنے تقریب شکہ کہا: تقدیب التھذیب ۸ / ۱۵۳ اور ابن تجرنے تقریب شکہ کہا کہ: مقبول اور امام ذھبی نے الکاشف میں کہا: ثقة یقریب مع الکاشف ۸ میداور ابن حبان نے اس سے ابنائیج میں روایت کی ہے اور امام ابوداؤ دنے اپنی سنن میں بھی اور دارقطن نے اپنی سنن میں جس کی سندکوشیخ مجدئ من نے کہا'' اسادہ تھے''ا / ۲۲ سے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر کوئی جرن ذکر میں کے ۔ کے ۱۸ ارشد مسعود نم فرا۔

ابھی تک پیدا بھی نہیں کیا تو حضرت آدم علیا نے عرض کی اے رب! جب تو

نے جھے اپنے دست قدرت سے تخلیق فر ما یا اور اپنی روح مجھ میں پھوئی تو
میں نے اپنا سراو پر اٹھا یا تو مجھے عرش کے ستونوں پر لا الدالا اللہ محمد رسول
اللہ لکھا ہوانظر آیا تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام ہوسکتا
ہے جو تمام مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد
فر ما یا اے آدم تو نے سے کہا مجھے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا
وہی مجبوب ہے اب جبکہ تو نے اس کے وسیلہ سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں
فر مایا اے آدم تو نے اس کے دسیلہ سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں
فر مایا دیا در یا اور اگر محمد شائی تا نہ ہوتے تو میں مجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔

قرقی دلیل:

چوتھی دلیل: امام سیوطی بڑلٹنے نے تفییر 'الدرالمنفور'' میں ''ابن المنذر'' کے طریق سے روایت

امامسوطى يُراك نقير "الدرالمنور" من "ابن المنزر" كرطريق مروايت نقل كي بند عن محرب على الحديث بن على بن أبي طالب قال: حضرت على الله فرات الله الما أصاب آدم الخطيئة عظم كربه، واشتد ندمه ، فجاء لا جبريل فقال : يا آدم أدلك على باب توبتك الذي يتوب الله عليك منه ؟ قال: بلى يا حبريل ، قال : قم في مقامك الذي تناجي فيه حبريل ، قال : قم في مقامك الذي تناجي فيه ربك فمجده وامدحه ، فليس شيء أحب الى الله

© اخرجه الحاكم وصححه 7/۲۱۵ والطبراني في الصغير ۴۱۲ ( ۹۹۳) والأوسط اخرجه الحاكم وصححه 7/۲۱ والطبراني في الصغير ۴۱۲ ( ۹۹۳) والأوسط (کما فی الدلائل ۴۸۹ وابن عساكر في تاريخ دمشق (کما فی التهذيب ۲/۳۴۳)، و ۳۵۹) كلهم من طريق عبدالرحن بن زيد بن أسلم العدوى ضعيف (تقريب التهذيب ص ۴۵ (۳۸۲۵) يراوى كذاب نيس مصل زيد بن أسلم العدوى ضعيف (تقريب التهذيب ص ۴۵ (۳۸۲۵) يراوى كذاب نيس محيط كري الفين کادموى بدات كرماته موسوف كيا گيا به اس مسئل كومحدث علامه عبدالشدين العدائق التحارى نيا المن الرواحكم المتين صفح ۱۳۱ مين ذكركيا به وبال لما حظ فرما مين بل طرق متقدم

كالقالكيوديث عي-

من المدح ،قال : فأقول ما ذا يا جبريل ؟ قال: فقل: لا اله الا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخدر كله ، وهو على كل شيء قدير - ثم تبوء يخطيئتك فتقول سبحانك اللهم وبحملك الا اله الا أنت ، رب اني ظلمت نفسي وعملت السوء فأغفر لي انه لا يغفرالذنوب الا أنت . اللهم بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفرلي خطيئتي قال : ففعل آدم ، فقال الله : يا آدم من علمك هذا؟ فقال: يارب انك لما نفخت في الروح فقبت بشراسويا أسبع و أبصر وأعقل وأنظر ، رأيت على ساق عرشك مكتوباً "بسم الله الرحمن الرحيم ، لا اله الا الله وحدة لا شريك له ، محمد رسول الله ، فلها لم أراثر اسبك اسم ملك مقرب .ولا نبي مرسل غير اسبه ، علمت أنه أكرم خلقك علیک \_ قال صدقت \_ وقد تبت علیک و غفرت لک خطیئتک ، قال فحمل آدم ربه و شکره، وانصرف باعظم سرور لم ينصرف به عبد من عند ربه -وكان لباس آدم النور-قال الله : ينزع عنها لباسهما لبريهما سوآتهما (سورة الاعراف ٢٤) ثياب النور قال: فجاءته الملائكة أفواجاً تهنئه يقولون:

238 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

لتهنك توبة الله يا أبا محمد \_

جب حضرت آ دم علیثا سے خطا سرز دہوگئی تو انہیں بہت تکلیف ہو کی اور شدید ندامت کا احساس ہوا تو آپ کے پاس حضرت جرائیل ملیفا آئے اور کھا اے آ دم کیا میں آپ کوتو بہ کا دروازہ نہ بتا دوں کہجس سے اللہ تبارک وتعالی تیری توبه قبول فرمالے؟ توحفرت آدم علیفانے کہا کیوں نہیں،اے جرائیل مزید بتائے توحفرت جرائیل نے کہا، اے آدم اپنی جگہ کھڑے ہوجائے اوررب كريم كى حمدوثنا بيان كيجي كونكه الله تعالى كومدح وتعريف اورحمدوثا بڑی پہند ہے تو حضرت آ دم علیا نے کہا اے جرائیل میں کیا کہوں؟ فرمایا اس طرح کہو، اللہ تعالی کے سواکوئی معبور نہیں وہ واحداور لاشریک ہے ای کے لیے بادشاہی اور حد ہے وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہاس کو موت نہیں ہے تمام بھلائی ای کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہرشے پر قادر ہے۔ پھرا پئی خطابیان کر کے بول کہو، اے اللہ تو یاک ہے اور جر تجھے ہی زیاہے تیرے سواکوئی معبود نہیں اے میرے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیا اور اچھا کام نہ کیا تو مجھے معاف فر ما کہ تیرے سوا کوئی معاف فر مانے والانہیں الله مير الله ميل تجو سير يربد عرص وعرت مي مالينا كم عرفيا كم مدة سوال کرتا ہوں اور ان کی عزت جو تیری بارگاہ میں ہے اس کے وسلے ہے دعا کرتا ہوں کہ تو میری خطا معاف فرمادے توحضرت آدم علیفانے یوں بی کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آ دم تجھے اس کاعلم کیے ہوا؟ حضرت آ دم علیہا نے عرض کی ،اے میرے رب جب تونے مجھ میں روح پھوتی تو میں ملسل بشر بن كر كھڑا ہو گيا سنتا اور ديكھتا اور سوچتا اور ديكھتا تو ميں نے عرش كے یائے پر لکھا ہوا دیکھا۔''بسم اللہ الرحمن الرحيم ، لا الہ الا اللہ وحدہ لاشریک له، محررسول الله " تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس نام کے سواکس ملک

مقرباور نی مرسل کانام ند کھا تو میں نے جانا کہ وہ تیر نے در یک تیری ماری مخلوق ہے مجبوب تر ہے اللہ تعالی نے فر ما یا ہونے بچ کہا میں نے تیری مطامعان فرمادی اور مجھے بخش دیا تو حضرت آدم علیلا نے رب کی حمد بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا اور بڑی خوثی کے ماتھو لوٹے کہ کوئی بندہ اپ رب سے اتی خوثی کے ساتھ نہ لوٹا ہوگا۔ اور حضرت آدم علیلا کا لباس نور تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یک نوٹا ہوگا۔ اور حضرت آدم علیلا کا لباس نور تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یک نوٹا ہوگا۔ اور حضرت آدم علیلا کا لباس نور تھا اللہ انہ اللہ نے فرمایا۔ یک نوٹا ہوگا۔ ور درگروہ مبارک بادد یے کے لیے آئے اتر وادیا۔ تو آپ کے پاس ملائکہ گروہ درگروہ مبارک بادد سے کے لیے آئے وہ کہتے تھا ے ابوجھ تو بہ مبارک ہو۔ ' ®

ان روایات سے سیرنا ابوالبشر حضرت آدم علیلا کا آپ مُلَاثِیْم کی ولا دت سے قبل توسل کرنا ثابت ہوتا ہے حالانکہ اس وقت آپ عالم ذریت میں تھے۔واللہ اعلم۔ میں کہتا ہوں کہ امام دیلمی نے بھی فردوس الاخبار میں حضرت علی جُلاثُوُا سے روایت کی

ے جم کے الفاظ بیہ ہیں۔۔۔۔۔

قل اللهم اني أسألك بحق محمد و آل محمد سبحانك لا اله الا أنت علمت سواء وظلمت نفسى فاغفرلي انك أنت الغفور الرحيم ،اللهم اني أسألك بحق محمد و آل محمد سبحانك لا اله

الدرالمشور في التفسير بالماثور للسيوطي ١/١٣٦منرجم ذاد الله عزه و شرفه الى يوم المعاد فرمات بين كما تجرى ني ايك دوسرى سند جو كدعبد الرحن بن المبائز الأثناء فن ايب عرب من من من كسوب والمسائز المائز الأثناء فن المبائز التي تساب بها على آدم القال: اللهم انى بحق محمد عليك قال الله عز وجل يا أدم ما يدريك بمحمد من المثني قال يارب رفعت راسى فرأيت مكتوبا على عرشك ---- المحديث الشريعة ١٥٥٣ ( ٩٥٧ ) وفي نسخة ١٣٥٠ - ٣٤٣ )



الا أنت علمت سواء وظلمت نفسى تب علي انك أنت التواب الرحيم فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم - (فردوس الاخبار ١٥١/٣)(ارشد مسعود عفى عنه)



となっていいとからいろうしょう

دوسري مبحث:

## مي مَا اللَّهُ مِن كَا المرى حيات مين آب مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

آپ تائی کی حیات میں آپ سے توسل کرنا آپ تائی کے ظہور اور بعثت سے قبل توسل کرنے سے مختلف نہیں ہے اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل:

بِ شَكَ اللّه نامِیّا آدمی آپ مَنْ اللّه کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ مُنْ اللّه الله تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے تو آپ مُنْ اللّه الله الله تعالیٰ سے دعا کروں اور اگر توصیر نے ارشاو فر ما یا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اگر توصیر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے اس نے عرض کی آپ مَنْ اللّه او ما دیں تو کرے تو تیرے لیے بہتر ہے اس نے عرض کی آپ مَنْ اللّه او ما دیں تو

آپ نظیم نے ارشاد فر ما یا کہ اچھی طرح وضوکر اور بید عاما نگ ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تیرے نی رحمت نظیم کے وسیلہ کے ساتھ ، یا رسول اللہ نظیم میں آپ نظیم کے وسیلہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں تا کہ وہ میری بیہ مشکل حل فرما دے ، اے اللہ! آپ نظیم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما۔ (ورایک روایت میں اس طرح الفاظ بھی آئے ہیں:
اور ایک روایت میں اس طرح الفاظ بھی آئے ہیں:
اگر تجھے بھی بھی کوئی حاجت ور پیش ہوتو ای طرح کرلیا کرنا۔

یدزیادت امام حماد بن سلمه کی ہے اور اس زیادت میں تمام احوال وزمان میں توسل کی اجازت دی جارہی ہے یعنی جب بھی کوئی مشکل در پیش ہوتو توسل سے دعا کرنا جائر ہے اس میں آپ ناٹیٹر کی حیات وانتقال کی کوئی قید نہیں ہے۔

حضرت عثان بن صنيف فرماتے ہيں:

والله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل بصيرا ، كأن لم يكن به ضر\_

©اخرجه الترمذي في الجامع ٢/ ١٩٧ (٣٥٤٨)، والنسائي في السنن الكبرى ١٩٥ (٢٥٨) وابن ماجه في السنن الكبرى ١٩٥ (٢٥٨) وابن ماجه في السنن ١٠٠ (١٣٨٥) واجد في مسنده ١٩٨٨ والحاكم في المستدرك ٢٥ (١٧٥٢ - وقال: صحيح على شرط البخاري ، وأقره الذهبي - والطبراني في الكبير ١٩٨٠، والميان والصغير ٢٠ ٢- ٢١ وصححه ، وابن خزيمة في الصحيح ١٢٧٨ (١٢١٩) والبيغي في عمل البوا في الدعوات الكبير ١٨١٥، وفي الدلائل ١ / ١٩١٦ - ١١ وابن السني في عمل البوا والميلة (١٨٥ - ١٨٨) وعبد بن حميد في مسنده ١٨٢٨ ، والبخاري في التاريخ الكبر وابن نعيم في معرفة الصحابة ١٩٥٨ / ، وابن قانع في تهذيب الكال ١٩/٣٥ وابن عساكر في أربعون حديثا ٣٥ - ٥٥ ، وابن قانع في المعجم الصحابة ١٩٨٢ عدم الصحابة ١٨٥٠)

ینی ابھی ہماری مجلس برخاست نہ ہوئی تھی کہ وہ مخص بینا ہو کر ہمارے پاس آیا کو یا کہ اس کوکوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔

ام این علان نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا:

حفرت امام عبدالرؤف مناوى فرماتے ہيں:

پہلے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ اپنے نبی کواس کی شفاعت کا اذن عطافر ما کے پھررسول اللہ مٹالٹیل کی طرف شفاعت کا التماس کرتے ہوئے متوجہ موا، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا کہ وہ آپ مٹالٹیل کی شفاعت قبول فرمائے۔

حفرت امام یکی فرماتے ہیں:

الفتوحات الربانيه على الاذكار للنواوية لابن عجلان٣٠٣٠ـ النيض القدير شرح جامع الصغير للمناوى٢/١٣٣ـ١٣٥ -

رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل اور استغافہ اور آپ مُلَیْرُم سے شفاعت چاہنا

بہت ہی اچھافعل ہے، اور اسلاف میں سے کی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں
کیا یہاں تک کہ' ابن تیمیہ' اور اس نے اس کا انکار کیا اور صراط متنقم سے
بھتک کر گمراہ ہو گیا اور ایسی بدعت کا مؤجد بنا کہ اس سے پہلے کی عالم نے
بھتک کر گمراہ ہو گیا اور ایسی بدعت کا مؤجد بنا کہ اس سے پہلے کی عالم نے
بھی نہ کی تھی اور وہ مسلمانوں میں مثلہ بن کررہ گیا (انتھی)
امام بکی کامفصل کلام مقدمہ میں گذر چکا ہے۔

میں (مصنف) کہتا ہوں کہ جہاں تک امام سکی کے اس قول کا معاملہ ہے کہ اسان میں سے کسی ایک نے بھی اس کا انکارنہیں کیا۔

توامام ترفدی، ابن ماجہ اور حاکم کی مندرجہ بالا روایت اس کی دلیل پرکافی ہاور امام حاکم نے کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پرضح ہے۔ اور اس کو تلقی بالقبول حاصل جبکہ سیکنڑ ول احادیث اس کے مطابق اور اس کی تائید میں وار دہیں اور جہاں تک نی کریم مُنافیق کی وفات کے بعد گزر نے والے زمانوں میں اس دعا کے استعال کا تعلق ہوتواس معاملہ میں جو سب سے زیادہ قابل قدر اور صحح ترین فیصل ہیں اور جن میں مطلقا کوئی بھی اختلاف نہیں وہ خود صحابی رسول حضرت عثان بن حنیف جائی کی ذات گرای ہے۔ جنہول نے خود حضرت عثان غنی جائی گئی کے دور خلافت میں ایک شخص کو یہی دعا سکھلائی تھی اور اس کی حاجت پوری ہوگئی تھی (جیسا کہ ابھی آئے گا) پس بیرحدیث کی روایت کا سب ہے اس پرغور وفکر کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام بی آئی کے خلاف کی قسم کا کلام نہیں سنا جائے گا

اور اس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت عثان بن حنیف الانصار کا الاوی بھائٹو ہیں جو کہ غزوہ احداور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے اور حضرت

اشفاء السقام للسبكي ١٢١ \_

تھے ع<sub>رفارد</sub>ق بھٹنانے آپ کوعراق کے قبیلوں کا عامل بنا کر بھیجا تھااورا سی طرح بھرہ کے گورز بھی ہے اور حضرت معاویہ بھٹنا کے زمانہ تک وہ گورزر ہے۔ بھی ہے اور حضرت معاویہ بھٹنا کے زمانہ تک وہ گورزر ہے۔

اور پڑھنے والے کی عقل اتی بھی کمزور نہیں ہے کہ وہ کھے کہ بیتوسل نبی اکرم مُثَاثِیْنَا کو دعاہے ہے کیونکہ حدیث کی عبارت اس کے خلاف ہے، نبی اکرم مُثَاثِیْنا نے نابینا صحابی کو تھم دیا کہ وہ خود دعا کر ہے جیسا کہ تریذی کی متقدمہ روایت میں ہے کہ آپ مُثَاثِیْنا نے می و تھم فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور پھر بید دعاما نگ:

اللهم اني أسألك و أتوجه اليك بنبيك محمد الحديث اور بحرتمام روايات ال پرمتفق بين كددعا النا نامينا صحابي في ما تكي تقى ندكه رمول الله مَنْ لَيْرُمُ في منه كم رمول الله مَنْ لَيْرُمُ في -

لہذااہام بیبق نے دلائل النبوۃ بیں باب ان الفاظ کے ساتھ قائم کیا ہے۔"باب ما جا فی تعلیمہ الضریر ما کان فیر شفاء ہیں لم یصبر ، و ماظھر فی ذک من آثار النبوۃ "
جا فی تعلیمہ الضریر ما کان فیر شفاء ہیں لم یصبر ، و ماظھر فی ذک من آثار النبوۃ " اوراس میں کلام نبی اوراس دعوے کے قائل پر تہمت اور سوء ظن کا گمان ہوتا ہے اوراس میں کلام نبی کوئی ہون ہوں ہوں ہوں کیا ہوں ہوں کیا ہے اور اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اس کا وہ ہی مفہوم سمجھے تھے جو کہ ساری امت سمجھی کیا ہوں ہوا ہوں مفہوم سمجھے تھے جو کہ ساری امت سمجھی ہونی کہ نبی اگرم منافیظ کی ذات کے ساتھ توسل کرنا جائیز ہے ، اور رسول اللہ منافیظ نے اس خیاں فرمان ' بنبیک محمد' کے ساتھ اور بھی مؤکد فرماد یا اور اسم محمد آپ منافیظ کا ذاتی نام ہے یعن ذات مصطفے منافیظ کی ذات کے ساتھ اور بھی مؤکد فرماد یا اور اسم محمد آپ منافیظ کا ذاتی نام ہے یعن ذات مصطفے منافیظ کی وہیں وسیلہ کے طور پر لاتا ہوں لہذا اس کے بعد مجتھد کا اجتہاد ہیں دہتا کیونکہ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہیں ہوتا کے پس احادیث صحیحہ توسل باتی نہیں دہتا کیونکہ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہیں ہوتا کے پس احادیث صحیحہ توسل بالذات پر نص ہیں اور یہی قول واحد ہے اور کوئی قول اس میں قبول نہیں کیا جائے گا۔

(ملاحظه بو الاصابة في تميز الصحابة لابن حجر ٦/٣٨٧ ، وسير اعلام النبلاء للذهبي ١٢/٣١٠ \_ (دلائل النبوة للبيهقي ٢٧٢٧ ١246 % (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388) (388)

اوراس مفہوم کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ قیامت کے روزلوگ حفرت اُدم اللہ کی بارگاہ میں جا کیں اندوال کے لیے صرف یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ حفرت اُر کی بارگاہ میں جا کیں گے حالا تکہ ان کے لیے صرف یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ حفرت اُر علیا کے نام یا دیگرا نبیاء کرام کے نام لینے پر ہی اختصار کرتے اور اللہ تعالی اس دن بنر کے سامنے ہوگالیکن حضرت آ دم علیا اپنے بعدوالے کی طرف بھیج دیں گے یہاں تک کے سامنے ہوگالیکن حضرت آ دم علیا اس انگرین کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔

یہاں اس حدیث پر جو پچھ شبہات پیش کیے جاتے ہیں تو حضرت شیخ السید عبداللہ بن صدیق الغماری نے ان کابڑی شرح وبسط کے ساتھ جواب ارشادفر مادیا ہے۔ آپ''المصباح''صفحہ ۲۴ میں فرماتے ہیں:

ان شئت دعوت' بعنی اگرتو چاہے تو میں مجھے دعا سکھلا دوں جس کے ساتھ تو دعا کرے اور میں وہ مجھے خاص کر تلقین فر مادوں اور بیر تاویل واجب ہے تا کہ حدیث کا اول حدیث کے آخر کے موافق ہو سکے۔

لیکن البانی حسب عادت'' حضرت شیخ السیدالغماری'' پرغفلت اور تغافل کا بے جاالزام لگاتے ہوئے کہتا ہے:

پی اگرآپ مَا اَیْدَ کا فر مانا''ان شکت دعوت'اس کی طلب کے جواب میں
آپ مَا اَیْدَ کِی اَیْدَ کِی اَیْدَ کُور کا این این اور یہی ضروری ہے کیونکہ صدیث کا اول صدیث کے
اس کے لیے دعا کی تھی اور یہی ضروری ہے کیونکہ صدیث کا اول صدیث کے
آخریں
آخر سے متفق ہوجائے لہذا ہم ویکھتے ہیں کہ شخ نماری صدیث کے آخریں
قول''الھم شفعہ فیوضفعنی فی'' کی تفیر نہیں کرتا کیونکہ بیصر ہے کہ توسل
آپ مَا اِیْدَ کَی دعا کے ساتھ تھا جیسا کہ گذرا

میں (مؤلف) کہتا ہوں کہ بید مغالطہ اس شخص کو ہوسکتا ہے جو لغت عرب کو نہ جانتا ہو لیا یہ حرم مکی کے امام الائمہ محمد بن علان الصدیقی الثافعی (۵۵ اھ) بین جو کہ حدیث کے الفاظ کی تشریح فرمارہے ہیں۔ جیسا کہ تفصیل کے ساتھ اپنی جگہ پر گذر الی آپ ساتھ

ز الح بیں: (الهم) یعنی یااللہ اور بید دوسراالتفات ہے، قولہ (فشفعہ ) یعنی میرے تق میں قوله ان کی شفاعت قبول فرما۔

رونها پیمین کها:''لمشفع'' که جس کی شفاعت قبول فر مائی جائے۔ <sup>®</sup>

امام طبی نے فرمایا:

'' اتوجہ[الیک بنبیک]''میں فا کاعطف ہے یعنی میرے لیے آپ کوشفیع بنادے اور ان کی شفارش قبول فر ہا۔

فوله "الهم" بيمغرضه - "

اور' الحرز الأظهر' میں ہے کہ (الھم) بیندائیہ جملہ ہاوراس کے بعد دعائیہ جملہ ہادراس کے بعد دعائیہ جملہ ہادراس کے بعد دعائیہ جملہ ہادراس پر معطوف علیہ فاکے ساتھ مقدر ہادراس کا معنی یہ ہاری تعالی پہلے آپ طاقی کے شاہد کے ساتھ مقدر ہے اور اس کا معنی یہ ہول فرما تا کہ مقصود کمل آپ طاقی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما تا کہ مقصود کمل ا

اورالبانی اوراس کے ساتھیوں ابولوز وغیرہ کا دعوی کہ سیدغماری جو کہ اپنے زمانے میں علم حدیث کے امام ہیں نے کلام رسول مٹائٹی جو کہ حدیث میں ہے (فشفعہ فی وضعنی فیہ) سے خفلت برتی ہے، کیونکہ میہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ توسل آپ سُٹائٹی کی دعاہے کیا گیا نہ کہ ذات سے تو میسر اسر باطل دعوی ہے جو کہ مدی کی فضاحت کے لیے کافی ہے اوراس کی علمی حیثیت کوآشکا رکر دہا ہے۔

اور ہمارے شیخ السید عبداللہ کے سامنے اس کی کم علمی کوظا ہر کرتا ہے، کیونکہ حدیث شریف کی روایات متعدد ہیں ، تر مذی کی روآیت میں''فشفعہ فی'' ہے اور امام احمد کی

النهاية في غريب الحديث ٢/٣٨٥ ، وهكذا في لسان العرب ١٨٣/٨٠ .

<sup>®</sup>شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ۵/۲۳۳ . ®الفترحات الربانية على الأذكار النووية ٣/٣٠٣.

حققت توسل کے دوایت میں بیرزیادہ ہے ''دفشفعنی فیہ' اور طبرانی کی روایت میں آتا ہے''اہم شفعلوا مفعنی فیہ' اور طبرانی کی روایت میں آتا ہے''اہم شفعلوا مفعنی فی نفسی' اور ان سب کا معنی وہی ہے جو کہ عقلاء نے سمجھا ہے یعنی آپ منظم کشفاعت میرے حق میں قبول فر ما یعنی آپ منظم کی ذات میری ذات کے لیے اس میں مفاعت میرے حق میں قبول فر ما یعنی آپ منظم کی ذات میری ذات کے لیے اس میں کوئی عاقل بھی مخالف نہیں کرے گا مگر وہی شخص مخالف ہوگا جس کے دل میں بیاری ہوگا جس کے دل میں بیاری ہوگا جت ہے وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔

اوراس حدیث شریف کی اور سند بھی ہے کہ جس سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ بیر کم آپ سُلُونِم کی حیات اور بعداز وفات عام ہے،

امام طبرانی نے روایت کی کہ:

أن رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان الله في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت اليه و لا ينظر في حاجته ، فلقي ابن حنيف فشكى ذلك اليه ، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ، ثمر ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم اني أسألك وأتوجه اليك بنبياً محمد،نبي الرحمة، يا محمد اني أتوجه بك الى ربي فتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك ، ورح حتى أروح معك ، فأنطلق الرجل فصنع ما قال له . ثم أتى باب عثمان بن عفان ، فجاء البواب حتى أخذ بيده ، فأدخله على عثبان بن عفان ، فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك ؟ .فذكر حاجته و قضاها له .ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة ، و قال: ماكان لك من حاجة فاذكرها ثمر أن الرجل

خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف ، فقال له: حزاك الله خيرا، ماكان ينظر ولا يلتفت الي حتى كليته في ، فقال عثمان بن حنيف : والله ما كلمته لكني شهدت رسول الله وأتاة ضرير، فشكى اليه ذهاب بصرة، فقال له النبي : فتصبر فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق على . فقال النبي ائت الميضأة فتوضؤ، ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهذه الدعوات قال ابن حنيف : فو الله ما تفرقنا و طأل بنا الحديث ،حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن

ایک عل حضرت عثمان بن عفان والفیز کے پاس اپنی کسی حاجت کے لیے جاتا ليكن حفزت عثمان غني وللثينة اس كي طرف التفات نه فرماتے تو و و حضرت عثمان بن حنیف ﴿اللَّهُ سے ملا اور ان سے شکایت کی تو اس کوحضرت عثمان بن حنیف الله المان في ما يا: يا في لا واوروضوكرو پيرمسجد جااور دور كعت نماز اداا كر پيريدعا ما نك " اللهم اني أسأ لك وأتوجه اليك بنبيا محمد مَا يُنْتِمُ ، نبيالرحمة المحمد اني أتوجه بك الى ري فتقفى لي حاجتي ،اورا پن حاجت كو بيان كرتو چل ميں بھي تیرے ساتھ چلتا ہوں لیں آ دمی گیا اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کو کہا گیا تھا پھر وہ حضرت عثمان بن عفان جائٹیا کے دروازے پر حاضر ہوا پس در بان آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان غنی ڈلٹٹۂ کے باس لے گیا اور حفرت عثمان غنی جانش نے اسے اپنی جگہ تخت پر بٹھایا اور فر مایا۔ تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنی حاجت بیان کی اور آپ ڈٹاٹیؤ نے اس کی حاجت پوری فرمادی پھرفرمایا کہ مجھے تیرا کام یاد ندر ہاتھا مگر ابھی یاد آیا اور فرمایاء

تیری جو بھی حاجت ہواس کو ذکر کر پھر وہ آدمی آپ کے پاس سے نکا اور ان سے عرض گذار ہوا ، اللہ تعالی حضرت عثان بن حنیف بڑا تی سے ملا اور ان سے عرض گذار ہوا ، اللہ تعالی آپ کو جزائے نیر عطافر مائے حضرت عثان بڑا تی تو میری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے حتی کہ آپ نے ان سے بات کی تو حضرت عثان بن حنیف واللہ نے فرمایا: واللہ میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی لیکن میں موجود تھا کہ رسول اللہ تڑا تی ایک نابینا آیا اور اپنی بینائی چلے جانے کی شکایت کی آپ تڑا تی ہے کہ اور بھے بڑی تکلیف کا سامنا ہے تو آپ تڑا تھے میں استہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھ بڑی تکلیف کا سامنا ہے تو آپ تڑا تھے اور بھے بڑی تکلیف کا سامنا ہے تو آپ تڑا تھے اور محضرت عثان بن حنیف والا تو اوضو کر پھر دور کعت نماز پڑھ پھر یہ دعا ما نگ ، تو حضرت عثان بن حنیف والتھ نے فرمایا اللہ کی قسم ابھی اسے ہم سے گئے اور بات کے زیادہ ویر نہیں ہوئی تھی کہ وہ شخص ہمارے پاس آیا گویا کہ اے کوئی تکلیف بھی تی نہیں۔ ©

ہمارے بھاگی المحدث الفاضل الشیخ محمود سعید مدوح نے کہا۔

ابن البی خیشمہ کی روایت کردہ حدیث میں حماد بن سلمہ جو کدحا فظ ثقہ ہیں کی روایت میں بین حماد بن سلمہ جو کدحا فظ ثقہ ہیں کی روایت میں بین بیزیادت ہے ''فان کا نت لک حاجة فافعل مثل ذلک'' اور بیر ثقہ اور حافظ کی زیاد تی ہے جو صحیح اور مقبول ہے جیسا کہ اصول حدیث میں مقرر اور معلوم ہے ایس بیر روایت عموم پر دلالت کرتی ہے اور عمل کا تقاضا کرتی ہے آپ منابقیا کی حیات اور بعد از انتقال قیامت تک کے لیے۔

پھراہن تیمہ نے کہا:

<sup>©</sup>اخرجه الطبراني في الكبير • ٣١-٩/٣ وفي الصغير • ٢٢-٢٦ و صححه ، والبيه في الدلائل النبوة ٢٤/١ ٢٠ و صححه ، والبيه في الدلائل النبوة ٢/١ ٢٠ و

اگر دیگرنا بینا صحابہ کرام مختافش کہ جن کے لیے آپ منافی آنے دعانہیں فرمائی وہ توسل کریں تو ان کا حال اس نابینا صحابی جیسا نہ ہو کہ جس کے لیے اوراى طرح ايك دوسرى جگداس نے كہا:

اوراس طرح اگر کوئی نابینا آپ خالفیا ہے توسل کرے اور رسول الله خالفیا اس کے لیے دعانہ فرمائیں اس نابینا کی طرح ہوتا تو دیگر نابینا صحابہ یا اس میں سے پچھاس طرح کرتے جس طرح اس نامینا صحابی نے کیا تھا یا تو ان کا الیانه کرنادلیل ہے اس بات کی کہ مشروع وہی ہے جوانہوں نے کیا۔ توضيخ محود سعيد مروح نے كها:

اس کا جواب توبالکل آسان ہے میراخیال تھا کہاس اعتراض کوفقل ہی نہ کرتا کیونکہ بیاس قابل ہی نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا کہ ایک گروہ نے ای اعتراض كوليا اوراس كواپني طرف منسوب كرديا \_احچهى بات توبيقى كه وه اس اعتراض کے فساد اور گھٹیا ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر ہی نہ کرتے اور اگر کیا تھا تو اس کے قائل (ابن تیمیہ) کی طرف منسوب کرتے جنہوں نے اس کو ا پنی طرف منسوب کیاان میں ایک''البانی'' ہے۔جس نے نابینا کے توسل ك بارے ميں اپني كتاب "التوسل صفحه ٢٦ ، "ميں كما:

اگرنا بینا کی شفا کا راز ای میں ہے کہ اس نے حضور اکرم سالی کی قدر ومنزلت اورآ کی جاہ کے ساتھ وسلہ پکڑا تھا جیسا کہ عام متاخرین نے سمجھا بتوضروری ہے کہاس کے علاوہ دوسرے نابینالوگ جنہوں نے آپ مُظَّالِيُّ ے وسلیہ پکڑا ہوسب کوشفا حاصل ہو جاتی بلکہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بھی دیگر جمیع انبیاء کرام علیظ اور اولیاء و چھداء اور صالحین کا وسیا بھی پکڑا ہو بلکہ ہرایک مخلوق کا کہ جس کو بارگاہ خداوندی میں کوئی مقام ملا

ہو، مثلا ملائکہ انسان اور جن وغیرہ لیکن ہم نہیں جانتے بلکہ ہمارا گمان ہی ہے کہ نبی اکرم مُلَّقِیْم کے وصال سے لیکر آج تک اس دراز عرصہ میں کسی کوکوئی اس طرح مرادحاصل ہوئی ہو۔

اور ای طرح اس اعتراض کو صاحب''التوسل الی حقیقة التوسل'' نے صفحہ ۲۴۴۳ پراور صاحب''هذ ه مفاهیمنا'' نے صفحہ ۲۳ پر ذکر کیا ہے۔

تواس اعتراض کے جواب مندرجہ ذیل ہے۔

صحت دعا کے لیے دعا کی تبولیت شرطنہیں ہے،
 اُدُعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ

تم مجھے سے دعا کرو میں تھاری دعا قبول کروں گا،

اور ہم کئی مسلمانوں کودیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی لہذا بیاعتراض تو ہرفتم کی دعا پر وار دہوسکتا ہے اپس اس اعتراض پرغور وفکر کر واور دیکھو کمعترض کہاں جاتا ہے۔

- اس اعتراض پراس ہے بھی بڑا تو ی احمال وار دہوتا ہے حاصل کلام یہ کہنا بینا صحابہ کرام ڈیائٹڑ نے وسیلٹ بیس کوئی دلیل میں موبود ہیں۔ مہیں ہے حالانکہ اس سے قوی ترین احمالات اس میں موجود ہیں۔
  - 🛈 مید کیمکن ہے کہ انہوں نے وسیلہ پکڑا ہواوران کی دعا قبول ہوئی ہو۔
    - 🕑 انہوں نے اجروثواب کی نیت سے دعاہی ندما نگی ہو۔
- © انہوں نے وسلہ پکڑا ہولیکن ان کی دعا کا اجروثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کردیا گیا ہو۔
  - انہوں نے جلدی کی ہواوران کی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ جبکہ رسول اللہ مُکافِیْزِ سے صحیح روایت ہے آپ نافِیْزِ نے فر مایا:

يستجاب لأحدكم مالم يعجل يقول :قد دعوت

فلميستجب لي-

ملکہ بیست برایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہوہ جلد بازی نہ کرے تم میں ہے ہرایک کی دعا کی کیکن قبول نہ کی گئی۔ چرکہتا ہے میں نے دعا کی کیکن قبول نہ کی گئی۔ اس کو بخاری اور مسلم وغیر ہمانے روایت کیا ہے۔

اور کتنے ہی دعا کرنے والے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات کے ساتھ توسل کرتے ہوئے وعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی توبیا شکال توہر جگہ لازم آئے گا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات یا نیک اعمال اور یا نیک آدمی کی دعا تحراض کرتے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی اور بیم عترض پر اتمام ججت ہے اور ان کے اعتراض کا روہے۔

گیں ثابت ہوا کہ دعااور قبولیت آپس میں لازم وطزوم نہیں ہیں۔ بیانتہائی شریبندی ہے اور حقیقت کی نفی پر شہادت ہے جس سے کوئی عقلند آ دمی دھوکٹییں کھاسکتا۔ ®

دوسرى دليل:

امام بخاری نے عبداللہ بن دینارے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر شاہ ان کے بیشعر نے: وأبیض یستسقی الغیام بوجهه ثیال الیتامی عصمة للارامل ان کے نورانی چرہ سے بادل بارش مانگتا ہے، وہ مسکینوں کے فریا درس اور مدگاراوران سے تکالیف ومشکلات دور ہٹانے والے ہیں۔

عربن حزه نے کہاسالم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ:

النوجه البخارى فى الصحيح ( ١٣٣٠) و مسلم فى الصحيح (٢٧٣٥) اورالبانى كايركها كه نهم جانة بي اورنه بي مارا كمان ب-

<sup>(</sup>فع المنارة في احاديث التوسل والزيارة للشيخ محمو دسعيد ممدوح ٢٠٢٠ -

علی بعض اوقات شاعر کاشعر کہتا اور میں آپ تا گیا گئے چرہ وانور کود کھتا ہار ش طلب کرتے ہوئے تو اتن ہارش نازل ہوتی کہ پرنالے بہد نکلتے۔ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للازاما ان کے نورانی چرہ سے بادل بارش مانگتا ہے، وہ مسكينوں کے فريا درس اور مددگار اور ان سے تکاليف ومشكلات دور ہٹانے والے ہیں۔ بيد ابوطالب کاشعار ہیں۔

تیسری ولیل:

اخرجه البخارى في الصحيح (١٠٠٩) وابن ماجه في السنن (١٢٧٢) والبيهةي في
 الدلائل النبوة ٢/١٣٢ و في السنن الكبرى ٨٨/٣ كلهم من طريق أبي عقيل عبدالله بن
 عقيل وهو ثقة ـ

فقام رسول الله عليم حتى صعد المنبر، ثم رفع يديه الى السماء فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئًا مريعًا غدقًا طبقًا عاجلًا غير رائت ،نافعا غيرضار ، تملأ به الضرع ، وتنبت به الزرع و تحيي به الأرض بعد موتها . و كذلك تخرجون ، فوالله مارديديه الى نحره حتى ألقت السماء بابراقها. وجاء أهل البطانة يعجون : يا رسول الله الغرق الغرق ، فرفع يديه الى السماء ، ثم قال : اللهم حواليناً ولا عليناً فأنجأب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل، فضحك رسول الله تلكيم حتى بدت نواجنه ثم قال: لله درأيي طالب ،لو كان حيا قرت عيناه ، من ينشدنا قوله ؟ فقام على بن أبي طالب الشُّؤ فقال: يارسول الله مَالشُّم كأنك أردت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

أبيض يستستى المجام برابه المتامى عصمة للأرامل

یلوذ به الهلاک من آل هاشم

فهم عنده في نعمة و فوايضل

كذبتم و بيت الله نبزي محمدا

ولما نقاتل دونه و نناضل

و نسلمه حتى نصرع حوله و نذهل عن أبنائنا والحلائل ايك اعرابي نبي اكرم مَالِيْنِ كي بارگاه بين حاضر موا اورعرض كي ، يا رسول

الله طَيْظُ بهم آپ طَالِقُمْ كى بارگاه مين حاضر ہوئے بين كه بمارے اونث قط سے بلبلانا چھوڑ گئے اور بچہ بھوک کی شدت سے رونہیں سکتا۔ ہم آپ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئے ہیں کہ افلاس کی وجہ سے جوان لڑ کیاں کام کرنے پر مجبور ہوگئ ہیں اور محنت ومشقت کی وجہ سے ان کے سینے لہولہاں ہو گئے ہیں اورصورت حال کی علینی نے لوگوں کو اس حد تک خودغرض بنادیا ہے کہ ماں جیسی شفیق ہستی بھی اپنے بیچے سے غافل ہوگئی۔اور بھوک کی ناتونی نے بچے کو اتنا نڈھال کردیا ہے کہ بے حس وحرکت گراپڑا ہے اور اس کے منہ ہے کوئی تلخ یاشیریں بات نہیں نکل رہی ہے۔ لوگ جو پچھ کھاتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس کچھنیں ہے اور اگر کچھ ہے ووہ آفت رسیدہ خراب تمہ ے یا پھر خودرو بے کارگھاس۔ یارسول الله مَالَيْظِ اِہماری بھاگ دوڑ توصر ف آپ تک ہے اور لوگوں کی بھاگ دوڑ رسولوں کے سوا اور کہاں تک ہوسکتی ہے تو رسول الله ظائميم كھڑے ہوئے حتى كەمنبر مبارك يرتشريف فرما ہوئے ، اور آسمان کی طرف ہاتھ مبارک اٹھائے اور کہا: اے اللہ ہمیں موسلا دھارخوشگواراورز مین کواچھی سرسبز وشاداب کرنے والی بارش عطا فر ما جو بغیرتا خیر کے جلدی بر سنے والی ہونفع بخش ہونقصان دہ نہ ہوجس ہے مویشیوں کے شیر دان بھر جا نمیں کھیتیاں اُگ آئیں اور زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوجائے اور ای طرحتم قبروں سے نکالے جاؤ گے قتم بخداا بھی آپ مُالِیْمُ نے اپنے ہاتھ مبارک سینہ مبارک کی طرف والپس تبیں لوٹائے تھے کہ آسان اپنی گرج چیک کے ساتھ بارش برسانے لگا اورابل بطانہ: فریادکرتے ہوئے دوڑے چلے آئے اورعرض کرنے لگے یا رسول الله طَيْقِ بم عُرق مو كَ يَعِرآب طَيْقًا ن اين مبارك بالقول كو آسان کی طرف بلند فر ما یا اور یوں کہا: اے اللہ ہمارے گر دونو اح پر برسانہ 257 \$ - CE (3) 83 83 8 V J - 3

رہم پر، توای وقت باول جھٹ گئے اور مدیند منورہ کے اوپر سے ہٹ کر اں وکھیرے میں لے لیا جیسے ایک بوٹی پہاڑ کے اطراف کوڈھانپ لیتی ہے اوراس كوسربزكرديق ب، تورسول الله مَالَيْلُمُ التَّحْمُ مَكِراعَ كدآب مَالَيْلُمُ كَ بھے دانت مبارک ظاہر ہو گئے پھر فر مایا: ابوطالب کواللہ تعالی جزائے خیر عطافر مائے وہ اگر آج زندہ ہوتے تو بیدد مکھ کران کی آئکھیں محملت کی ہوتیں، کون ہے جوان کے شعرجمیں پڑھ کرسنائے تو حضرت علی ڈاٹٹوا تھے اورعرض كيايارسول الله مَالِيَّةُ آپ شايد بي نعتيه اشعارك بارے فرمار بي ان کے نورانی چیرہ سے بادل بارش مانگتا ہے، وہ مسکینوں کے فریا درس اور مددگار اوران سے تکالیف و مشکلات دور ہٹانے والے ہیں ہلاکت کے کنارے بھنے والے بنو ہاشم کے افرادان کی بناہ لیتے ہیں وہ آپ کے یاس نعمتوں اور احانات سے بہرہ مند ہوتے ہیں رب كعبد كى تم اتم فے جھوٹ كہاہے كه ہم کد ناتی کے گرد جنگ اور جال بازی کے بغیر انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اور بی بھی تمہاری بھول ہے کہ ہم انہیں تمہارے سپر دکر دیں گے بلميم ان كرواي خون كا آخرى قطره بهادي كاورات بيول اور ابنی بو یوں کو بھول جا تیں گے۔

حافظا بن حجرنے فرمایا کہ حضرت انس ڈاٹٹؤ کی حدیث کی سندا گرچیضعیف ہے مگریہ متابعت کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اورا بن هشام نے''السیر ۃ النبویۃ'' میں فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی کہ جو ثقتہ سال نے پھریمی واقعہ بیان کیا۔

> ©اخرجدالبيهقى فى الدلائل ١٣١/٢\_ ®فتح البارى ٩٥/٢م\_

السيرة النبوية لابن هشام۲ ۱ ۲/۱ وابن عبدالبر في التمهيد۲ ۲/۳/۲ وابن عدى في الكامل ۳/۳۰۹ والله عدى في الكامل ۳/۳۰۹ والاصبهاني في دلائل النبوة ۱/۱۸۴ \_

حقیقت توسل کے درست کی الفرال البحث ہوتھے۔ ' یہاں بعض بول کر کل مرادلیا البحث البحث

چوهی دلیل:

اورگذری موئی دلیلوں کے ساتھ اس دلیل کو ملانا بھی ممکن ہے کہ جس کو امام بخال اور امام مسلم نے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھئے ہے دوایت کیا آپ فرماتے ہیں کہ:

کان رسول الله مُنَالِّمُ اذا جائه السائل، أو طلبت اليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، و يقضي الله على لسان حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، و يقضي الله على لسان نبيه مُنَالِّمُ مَا شاء۔

جب رسول الله طالیم کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا یا آپ طالیم ہے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ طالیم صحابہ سے فرماتے سفارش کرواور اجر پاؤاللہ تعالیٰ اپنے نبی طالیم کی زبان پر اس کی حاجت بوری فرما 

. رسم 

• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• رسم 
• ر

الشیخ محرحبیب اللہ الشعقیطی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔
اس حدیث سے میا خذ کیا گیا ہے کہ آپ مَنْ اَلَّیْظِ الوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مطلقا توسل کو پسند فرماتے ہیں وہ و نیاوی زندگی میں ہو یا وفات کے بعد یا چاہ میدان حشر ہو، کیونکہ آپ مَنْ اللّٰیْظِ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی سفارش پر ابھارا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی مَنْ اللّٰیْظِ کی زبان پر جو چاہا ہے وہ سائل کو عطا کروا تا ہے لیس آپ مَنْ اللّٰیْظِ سے تشفع اللہ کی بارگاہ میں جوالا اللہ مندوب کے لیے اور اجر کے ثبوت اور قضاء حوائج کے لیے زیادہ اولی و بہتر ہے کیکھ

آپ طافیظ کی قدرومنزلت الله تعالیٰ کے ہاں آپ طافیظ کے خلق کی طرح عظیم جالا ان کے لیے مقام محمود ہے اور الله تعالیٰ اکرم مسئول ہے۔

<sup>(</sup>۲۲۲۷) ومسلم في الصحيح (۲۲۲۲) ومسلم في الصحيح (۲۲۲۲)

حیا کہ بین نے اس کی طرف اپنی نظم '' فیجی الوسل' میں بیان کیا ہے:

میما کہ بین نے اس کی طرف اپنی نظم '' فیجی الوسل' میں بیان کیا ہے:

مد کریم والنبی مکرم میں جوکوئی آپ ناٹی ہے ہے توسل کرے وہ

مرم نیس رہتا۔

اللہ تعالی کریم و رسول توکریم صد شکر کہ جستیم میان دوکریم

پانچوس وليل:

امنن علینا رسول الله في کرم فانک المرء نرجوه و ندخر

®زادالسلمفیااتفق علیه البخاری و مسلم ۸/۳۴۵

امنن على بيضة قد عاقها قدر

مفرق شملها في دهرها غير

أبقت لنا الحرب هتافا على حزن

على قلوبهم الغماء والغمر

ان لم تدارکهم نعماء تنشرها

يا أعظم الناس حلم حين يختبر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها

اذ فوک یملؤه من محضها درر

اذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها

واذيزينک ما تأتي وما تذر

لاتجعلناكمن شالت نعامته واستبقمنا

فقال رسول الله عليم البناؤكم و نساؤكم أحب اليكم أو أموالكم ؟ قالوا :يا رسول الله عليم خيرتنا بين أموالنا و نسائنا ،بل ترد علينا أموالنا و نساؤنا ،فقال :أما ما كان لي ولبني عبد البطلب فهو لكم ،فأذا صليت الظهر بالناس فقولوا : انا نستشفع () برسول الله عليم في أبنائنا و نسائنا و بالبسلمين الى رسول الله عليم في أبنائنا و نسائنا فسأعطيكم عند ذلك و أ سأل لكم فلما صلى رسول الله عليم بالناس الظهر ،قاموا فكلموه بما أمرهم رسول الله عليم ،فقال : أما ماكان لي ولبني أمرهم رسول الله عليم ،فقال : أما ماكان لي ولبني

عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون :مأكان لنا فهو لرسول الله تَالَيْمُ ،وقالت الأنصار مثل ذلك الحديث -

حضرت عمر و بن العاص والثينا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالینا کی بارگاہ اقدى ميں جب قبيله بني موازن جعرانه ميں حاضر موااور اسلام قبول کيا تو انہوں نے عرض کی ، یا رسول اللہ مَثَاثِیْنِ میں ہم اور ہمارا قبیلہ و خاندان ہمیں جو تکلیف بینجی وہ آپ مالٹیا سے مخفی نہیں ہے آپ مالٹیا ہم پر کرم نوازی فرما عیں اللہ تعالیٰ آپ تافیج پر مهربانی فرمائے گا ، معازن سے ا یک شخص کھٹرا ہوا پھرا یک بنی سعد بن بکر سے کھٹرا ہواجس کا نام زہیرا ور كنيت ابوصر دخمي اس نے عرض كى يا رسول الله مَالْفَيْرَ بهاري عورتين آپ الله كى پھوپھياں اور خالائيں بين اور آپ نالل كو دودہ يانے والیاں کہ جنہوں نے آپ نگافی کی کفالت کی اور اگر ہم مکہ کے رؤساء میں سے حارث بن الی شمر یا نعمان بن منذر کے یاس بطور اسیران جنگ پیش کے جاتے تو وہ ضرور ہم پرمہر بانی کرتے اور ہمیں معاف کرویتے ، يارسول الله من كل أستنظ أستنظ تو بهترين كفالت فرمان والي بين ، پراس نے اپنا قصیدہ آقا کر یم ظیم اس کے سامنے پیش کیا۔ اے اللہ کے رسول الله شيوه كرم اختياركت موع بم يراحيان فرماية آپ ماينا بى وه ذات اقدی ہیں جن کے کرم کی امیدر کھتے ہیں اور منتظر ہیں ایے شرفاء پراحمان فر مایئے جن سے نقتہ پر بھی روٹھ گئی ہے علاوہ ازیں ز مانے میں ان کاشیرازہ بھر چکا ہے جنگ نے ہمارے لئے اندو ہناک آہ و فغال ہی چھوڑی ہےان کے دلوں پرغموں اور دکھوں کا غلبہ ہے اگر آپ مَنْ الْفِجَا نے بھی اپنے انعام واکرم ہے ان کی تلافی نہ فر مائی تو آپ انہیں منتشر کر

دیں گے۔اے سب لوگوں سے زیادہ بردباری سے کام لینے والے جب بھی آ ز مایا جائے۔ان عورتوں پراحسان فر مایئے جن کا آپ نے دود ھ نوش فر ما یا جب آپ کا دہن مبارک ان کے خالص دو دھ ہے بھر گیا جب آپ ناپیم مجھوٹے بچے تھے آپ ان کا دورہ پتے تھے جب آپ کوسجنا تھا جو آپ کرتے جو آپ چھوڑ دیتے ۔ہمیں ایسے خف کی طرح نه بنا دیجئے جس کی عزت جاتی رہی ہماری طرف بڑھئے ہم ا يك تابنده كروه بيل يتو رسول الله طَالِيًّا في الرشاد فرمايا : تهميل تمھارے بیٹے اورعورتیں پیاری ہیں یا مآل و دولت یعنی عورتو ں اور بچوں اور دولت میں ہے ایک چیز کواختیار کرلوانہوں نے عرض کیا یا رسول الله عظام آپ نے جمیں عورتوں اور مال میں سے ایک چیز کا اختیار دیا ہے بلکہ آپ مُلاِیْع جمیں ہمارے مال اور ہماری عورتیں اور نیے دونوں ہی واپس فرما دیں تو آپ نا اللہ نے ارشاد فرمایا ، جو میرے اور بنوعبد المطلب کے حصہ میں آیا ہے میں وہ سب کچھتہیں واپس کرتا ہوں جب ظہر کی نما زیڑھ چکوتو یوں عرض کرنا ،ہم رسول الله ظافیظ کو اپنا سفارشی بناتے ہیں اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کے الله مين ملمانون كى طرف اورملمانون كورسول الله نظام كى طرف تو میں اپنا حصتهمیں دے دوں گا اور دوسرے مسلما نوں سے تمہاری سفارش کروں گا اس جب رسول الله مُنْ الله عُلَيْمُ في لوگوں كے ساتھ نماز پڑھی تو وہ قبیلہ والے کھڑے ہو گئے اور جورسول اللہ ٹاٹیٹا نے حکم دیا تھا اس طرح انہوں نے کہا، تو رسول الله عظام نے ارشاد فر ما یا جومیرا حصه اور بن عبد المطلب کا حصہ ہے وہ میں نے تم کو دیا ، تو مہاجرین نے عرض کی ،جو کھ ہمارا ہوہ اللہ کے رسول تالیا کے لیے

(۱۸۸) ۲۹۳۲ (سنن المجتبی ۲۹۳۲ (۱۸۸) فی کتاب الهبة باب هبة المشاع، و فی السنن الکبری ۱۲۰/۳ (۱۸۸) فی کتاب الهبة باب هبة المشاع، و فی السنن الکبری ۱۲۰/۳ (۲۵۱۵) الحزجه ابن اسحاق فی المغازی کیا فی الاصابة لابن حجر ۱/۲۰ والسیرة النبویة ۳ (۱۲۸ ۲۷۸ واستاده حسن و من طریقه الطبرانی فی المعجم الکبیر ۵/۲۷-۲۷۲ والنسائی فی السنن المجتبی ۲۷۳۲ (۲۸۸) و فی السنن الکبری ۲۷/۳) و انونعیم الکبیر ۲۲/۳ (۲۸۸) و فی الاوسط ۱/۱۵۲ و ابو نعیم اخرجه الطبرانی فی الکبیر ۲۵/۳/۳ (۱۸۲۸) و فی الاوسط ۱/۱۵۲ و ابو نعیم فی الحلیة الولیاء ۱۵۳ (۱۸۲ و اوران بی فی الحلیة الولیاء ۱۵۳ (۱۸۲ و اوران بی ضعف ہاد باتی تمام رادی می کردوی بی اوروه المن بی کردوی بی کردوی بی اوروه المن بی کردوی بی کردوی بی کردوی بی افزوده المن بی کردوی بی کردوی

اور بیرحدیث امام ابن حبان اور حاکم کی شرط کے مطابق سیجے ہے اور دیگر محدثین کے بزدیک حسن ہے اور دیگر محدثین کے بزدیک حسن ہے اور ذات نبی مظالمی اسے توسل کرنے کے جواز میں عام دلیل ہے آپ ملکھا کی حیات اور دیگر انبیاء کرام کے انتقال کے بعد بھی ان سے بھی توسل کرنا جائز ہے۔

جب حضرات انبیاء کرام فیجی سے اس حالت میں توسل کرنا جائز ہے تو ان کے بغیر دیگرصالحین واولیاء اللہ سے بھی توسل کرنا جائز ہے اور جب و فات شدگان سے توسل جائر ہے تو زندول سے بھی جائز ہے کیونکہ تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کا یہی مقصود ہے اور دعامیں حضرات انبیاء ورسل اور اولیاء کا ذکر محمدنا ہی توسل واستشفاع ہے اور اسباب کا اختیار کرنا ہے اور رہیا مرمشروع ہے۔

ساتوين دليل:

حضرت ابوسعید خدری بی النظارے روایت ہے وہ نبی اکرم تالی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نالی نے ارشاد فرمایا:

من خرج من بیته الی الصلاة فقال: اللهم انی أسألک بحق السائلین علیک، وأسألک بحق عمشای هذا، فانی لم أخرج أشرا (افتخارا)، ولا بطرا (اعجابا) ، ولا ریاء ، و لا سمعة ، وخرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک ، فأسألک أن تعیذنی من النار، وأن تغفر لی ذنوبی، انه لایغفر الذنوب الاأنت أقبل الله علیه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملک و بوخض نماز کے لیے اپنے گرے نظے اور یول کے اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں اپنے کرتا ہوں سوال کرنے والوں کے صدقے ساور تجھے سوال کرتا ہوں اپنے کی جگے کی کی اور یول کے اکا اور نہی دکھلاوے کے لیے اور میں محفن تیرے غضب سے ڈرتے ہوئے اور لیے اور ریا کاری کے لیے اور میں محفن تیرے غضب سے ڈرتے ہوئے اور کے اور میں کو تیرے غضب سے ڈرتے ہوئے اور

تیری رضا چاہتے ہوئے لکلا ہوں میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور تو میرے گنا ہوں کو بخش دے بے شک تیرے سواان کو کوئی نہیں بخشنے والا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔

اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے رسول مُنافِیْنَ نے امت کے لیے تمام مومنین سائلین حضرات انبیاء واولیاء زندہ ، وفات شدگان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل کی ترغیب دلائی ہے۔

اور سائلین وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ گریہ زاری کریں ۔وہ زندہ ہوں یاانقال فرما گئے ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل کیا جائے۔ حضرت شیخ محمد زاہد الکوثری نے فرمایا:

اس حدیث بیس عام اورخاص مسلمانوں سے توسل کو جائز جائز قرار دیا گیا ہے اورسوال کے دونوں مفعولوں بیس سے ایک پر باکوداخل کرنا بیسوال استعلامی (حصول علم کے لئے سوال) میں ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی

(۱۰۲۱ مین ماجه ۲۵۲/ (۷۷۸) و احد فی المسند ۲۱/۳ و الطبرانی فی الدعاء ۲۹۹۱ و البغوی فی مسند الجعد ۲۹۹۱ (۲۰۳۲-۲۰۳۲)، وابن ابی شیبة فی المصنف موقو فا . و البغوی فی مسند الجعد ۲۹۹ (۲۰۳۲-۲۰۳۲)، وابن المنذر فی الاقناع ۱۱/۲۱ و البیه قبی فی عمل الیوم و اللیلة ۳۰ (۸۵) و ابن المنذر فی الاقناع ۱/۹۱ و البیه قبی فی الدعوات الکبیر (۳۸) و ابن بشران فی امالیه ۲۵۳ (۷۵۳) اور بهت مارک و البیه قبی نامی تحسین فر مانی جان میس سے حافظ دمیا فی آزام جرائح فی الواب العمل السالی مارک و ترین المحال السالی المارک و ترین المحال السالی المحسن اورحافظ این جرنی المحال المان الافکار ا/ ۲۲۲ اورا کافظ البوصری نے المحساح الزجاجة المحسن اور جن المحسن کی وجد سے جرح کی ہے تو وہ صرف اس تالف روایت پری ہوگی کہ جس میں الکذب الکتی ہے کیونک اس پر تدلیس کی وجد سے جرح کی ہے تو وہ صرف اس تالف روایت پری ہوگی کہ جس میں الکذب الکتی ہے کیونک اس پر تعلیم کی المحسن المک بالکذب الکتی ہے کیونک اس پر اعتاد جا برخیس ۔

ويكي علامه محدث محمود سعيد ممدوح كي تاليف" رفع المنارة في تخريج احاديث التوسل والزيارة ١٨١٥ - ١٩٩) تعالیٰ ہے فاسا کی برخبرا (سورۃ الفرقان ۵۹) کسی جانے والے ہے اس کی تحریف پوچھ اور فرمایا سائل بعذاب واقع (سورۃ المعارۃ ۱) اور جہاں تک سوال استعلامی (حصول عطا کے لئے سوال) کا تعلق ہے تو اس میں صرف متوسل بہ پر ہی با داخل ہوتا ہے تیرے سامنے دعائے ماثورہ ہیں تو اس جگہ مفعول ثانی پر با کے داخل کرنے کا تصور کرنا یہ کلام کو اپنی خواہش کے مطابق اس کے اصل طریقے سے نکالئے کے متر ادف ہے اور ایک ایسا شور ہے جس کو ساعت سنتا بھی گوار انہیں کرتی۔

اور حق کامعنی اجابت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے جس کے تضرع شعار سوالی مستحق ہوتے ہیں چنانچہ اس دعا کرنے والے کی مانگی ہوئی چیز (بحق السائلین ) کوشار کرنا (یعنی میں تجھ سے سائلین کی اجابت مانگتا ہوں )محف ایک فضول بات ہوگی خاص طور پر جب ہم حدیث میں جن الفاظ پر اس کوعطف کیا گیا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں۔

اور بیخیال کرنا کہ میاق حدیث میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جس کو ہا نگا جا سکے تو بیات نداق لگتی بیات نال ہے کہ جس پر انسان کی ہے اختیار اپنی نکل جاتی ہے اور اس کو بیہ بات نداق لگتی ہے۔ ایسا گمان کرنے والا (ان تعید نی من النار) کے الفاظ کو کہاں لے جائے گا۔ کتے ہی ایسے مواقع ہیں کہ فعل کو تا کید کے لئے مکر رالا یا جاتا ہے پس آخری فعل میں جو سوال ہے وہی پہلے دونوں فعلوں میں بھی سوال ہے بلکہ اگر یہ افعال تا کید کے باب سے نہ ہوں تو تنازع کے باب سے نہ ہوں تو تنازع کے باب میں داخل ہو جا تھی گے پس تقذیر پر تمام افعال میں یہی قید معتبر ہوگ۔ آھو ہیں دلیل:

نی اکرم تکافیا ہے توسل کرنے کے جواز پرالفاظ'' تشھد'' بھی دلالت کرتے ہیں جیسا کہامام خرکوشی دلیائینے نے فرمایا ہے:

ام خرکوشی این کتاب "شرف المصطفی تنافیظ" میں بسندمحمد بن کعب القرطی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جتنے انبیاء ورسل مبعوث فرمائے ہیں سب کو حکم دیا کہ وہ این امت پر پیش کریں۔
لِلّٰهِ مَا فِی السَّمْوَاتِ وَمَافِی الْأَرْضِ -اللّٰہ کے لئے ہے جو پچھ آسانوں اورز مین میں ہے۔
اللّٰہ کے لئے ہے جو پچھ آسانوں اورز مین میں ہے۔

سهما الراح المعنف مدظلہ العالی) کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو اپنے محبوب نبی سُلُقُیْمُ کی زبان مبارکہ سے سکھلا یا کہ اس کا شکر کسے ادا کرنا ہے اور کس طرح اس کا ذکر کرنا ہے میکہ وہ ان نعتوں کو اپنی زبان سے تلاوت کے وقت ذبمن میں حاضر رکھے یا اپنے افعال میں حرکات وسکنات کے وقت ان نعتوں کا تصور رکھے۔ جب اپنے رب کے سامنے پیش موتو یوں عرض کرے'' التحیات المبارکات الصلوات الطبیات للہ تعالیٰ' یعنی زبان حال ہے کہ کہتے ہے کہ تحیات کی نعتوں پر اور برکات کی نعتوں پر ، رحمتوں کی نعتوں اور پاکیزہ چیزوں کی نعتوں پر میرے رب تیراشکر ہے۔ جو کہ اے اللہ سب تیری طرف سے چیزوں کی نعتوں پر میرے رب تیراشکر ہے۔ جو کہ اے اللہ سب تیری طرف سے

السورة البقرة ٢٨٣-السرف المصطفى للامام الخركوشي خط (١٨٩).

ہیں کیونکہ میری سعادت جوتونے ان نعمتوں کے شمن میں جاری فرمادی کہ جس سے میں پیار محبت اور عشق کرتا ہوں اے اللہ سیسب پچھے تیری ہی طرف سے ہے اور یہی مبارک وسائل واسباب ہیں میں ان سے تیری مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطافر مادے اور مجھے تیری محبت مل جائے اور سب سے بہتر مذکور میں تیرے ذکر کا وارث بن جاؤں۔

پس میں تیرے وجہ (چہرہ) مبارک کے نور سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری روح کی آذان سن حتی کہ ان معانی کو میرے مظہر اور صروح میں لکھ دے تا کہ میں متقی پر ہیزگار انسان بن جاوں جس کی بنیاد پر قبولیت کی خلعت پہنائی جائے اور صدق ووصول سے عزت افزائی کی جائے ۔ اور جب نبی اکرم مُنافیخ نے ''السلام علینا'' فرما کر جواب دیا تو اس سے بقاطلب کی برکت اور حجت کی اصل کی کہ جن دونوں کو اللہ تعالی نے مخصوص فرمایا ہے ، پس رحمت اور برکت بید دونوں اللہ کی طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد مُنافیخ کے لیے بدید ہیں۔

 \$\frac{269}{269}\$\frac{269}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{269}\$\frac{1}{26

ے مجیب جل جلالہ کے لئے (التحیات) کے قول کے ساتھ اور مجیب جل جلالہ کی طرف مے مبیب مثالیظ کے لئے (السلام علیک ایھا النبی) کے قول کے ساتھ اور حبیب مثالیظ کی کے حبیب مثالیظ کی اپنی ذات اقدس کے لئے اور آپ مثالیظ کی طرف سے انبیاءاور اللہ کے صالحین بندوں کے لئے اس طرح تحیہ چار باروار دہوئی۔

اللہ تعالی نے الصلوات والطبیات اپنی پاس باتی رکھیں کیونکہ بیاللہ تعالی کے ذکر میں ہے ہیں کیونکہ وہ اپنے نبی نگائی پر درود بھیجتا ہے اور آپ نگائی کم کنعریف فرما تاہے۔ جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابوالعالیہ سے روایت کی آپ فرماتے

: U.

"صلاة الله و ثناؤه عليه ،عند الملائكة ،و صلاة الملائكة ؛ الدعاء"

اللہ تعالیٰ کا آپ مُن اللہ اللہ و فرمانا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا آپ مُن اللہ کے لیے دعا کرنا ہے۔
ہروفت اور وہ اپنے حبیب مُنا لِیْ کَم اُن کَا پا کیزہ وَ کُر ان صلوات کے ساتھ فرما تا ہے اور
آپ مُنا لِیْ اُن وعظمت بلند کرتا ہے اور اس میں حق نے ایک عظیم راز رکھا ہوا ہے
کیونکہ اس نے اپنی چار نعمتوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے ، رحمات و برکات عالم اسباب
کے ظہور کی اصل ہے اگر یہ نہ ہوتیں تو عالم وجود میں نہ آتا اور حق سجانہ و تعالیٰ نے ان
دونوں ' الصلوات والطبیات' کو باقی رکھا کیونکہ دونوں عالم میں رحموت ور حبوت۔ \*\*

اخرجه البخاري في الصحيح ١٨٠٢/٣

کا قوام ہیں پس رحمات و برکات بید دونوں''الصلوات والطبیات'' پر قائم ہیں اور رحمات صلوات کے متعلق ہے اور برکات متعلقہ بالطبیات ہے رحمات صلوات کا تزکیہ ہیں یعنی اس کوظا ہر کرتی ہیں اور اس کی نشونما کرتی ہیں اور برکات طبیبات کونشونما دیتی اور اس کو ظاہر کرتی ہیں۔

رحمات کا راز صلوات پر قائم ہے اور برکات کا راز طیبات پر قائم ہے اور رحت صلوات کے مظاہر میں سے ایک مظہر سے اور برکت طیبات کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے اور برکت طیبات کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے اور برکت طیبات ہے اور اس کا حق صلوات ہے اور برکات حقیقت ہے اور اس کا حق طیبات ہے اس مفہوم کی تائید امام فخر الدین الرازی نے اپنی تغییر میں فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں:

پس جب توان عقبات سے تجاوز کرجائیگا اور ان درکات کو پیچھے چھوڑ جائیگا تو

تو درجات عالیہ تک پہنچ گا اور با قیات وصالحات کو پالے گا اور اللہ تعالیٰ جو

کرمد بر الارض والسموات ہے کے جلال تک رسائی حاصل کر بگا تواس وقت

تو کہہ 'التحیات المبار کات الصلوات الطبیات للہ' پس التحیات المبار کات

زبان کے ساتھ کہداور صلوات ارکان کے ساتھ اور طبیبات جنان وایمان کی

قوت کے ساتھ کھراس مقام پر تیری روح کا نور بلند ہوگا اور نبی اکرم نگائیل کی

وایمان ملے تو ضروری ہے کہ روح حضرت محمد مگائیل کے لیے جمد و تحریف

وایمان ملے تو ضروری ہے کہ روح حضرت محمد مگائیل کے لیے جمد و تحریف

وایمان ملے تو ضروری ہے کہ روح حضرت محمد مگائیل کی ورحمۃ اللہ و برکا تہ پس اس وقت آقا کریم مگائیل فرماتے ہیں 'السلام علیک ایما النبی ورحمۃ اللہ و برکا تہ نو سی اس وقت آقا کریم مگائیل فرماتے ہیں '' السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین' 'اور گویا کہ ہے یہ کا وراحت کی وسیلہ کہ بیج تیزے لیے کیا جا رہا ہے پس بیخیرات اور بیہ برکات تو نے کس وسیلہ وسیلہ اور طریقہ سے کہ '' امھمد ان لا الدالا اللہ واٹھمد ان محمد ورسولہ' پس سے یا عیں ؟ اور تو کس طریقے سے یہاں تک پہنچا ؟ تو تو کہ اس قول کے وسیلہ اور طریقہ سے کہ '' امھمد ان لا الدالا اللہ واٹھمد ان محمد ورسولہ' پس

تیرے لیے کہا گیا کہ بے شک حفرت مجمد علی الله نے تجھ کو بیراہ دکھائی ان کی طرف تیری رہنمائی کس نے کی اور توان کے شکرانے کے لیے کیا کرتا ہے تو تو کہہ '' العم صل علی مجمد و آل علی مجر'' تو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیا اوہ ہیں جنہوں نے اس محبوب علیہ کے آنے کی رب سے دعاما نگی تھی رُبّنکا و ابْعَث فی نے مُنہ کہ ' تو کہا گیا کہ اور صلہ ہے تو تو کہہ کہ' کما صلیت فیلیہ مہم و ملی آل ابراہیم'' تو تجھے کہا جائے گا کہ پس بیرساری خیرات حضرت میں باراہیم وعلی آل ابراہیم'' تو تجھے کہا جائے گا کہ پس بیرساری خیرات حضرت محبوب کی طرف سے یا اللہ تعالی محبوب کی طرف سے بیں یا حضرت ابراہیم علیا کی طرف سے یا اللہ تعالی کی طرف سے تو اللہ نے کی سے سے تو قبلی کی طرف سے تو اللہ نے کی سے سے تو قبلی کی طرف سے تو اللہ نے کی سے سے تو قبلی کی طرف سے تو اللہ نے کی سے سے تو قبلی بھی ہے۔ "

نویں دلیل:

ام ابوداؤد نے ابوجری جابر بن کیم سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ:
ثمر أیت رجلایصدر الناس عن رأیه ، لا یقول شیئا الاصدروا
عنه ، قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا رسول الله تُلَقِیم ، قلت: علیک
السلام یا رسول الله ، مرتین ۔ قال: لا تقل علیک السلام ، فان
علیک السلام تحیة المیت ، قل: السلام علیک ، قال: قلت: أنت
رسول الله ، قال: أنا رسول الله الذي اذّ أصابک ضر فدعوته
کشفه عنک ، وان أصابک عام سنة فدعوته أنبتها لک ، واذا
کنت بارض قفراء أو فلاة فضلت راحلتک فدعوته ردها
علیک ، قلت اعهدالی ، قال: لا تسبن أحداقال: فی اسبب بعده
حرا و لا عبدا و لا بعیرا و لا شاة ، قال: و لا تحقرن شیئا من

<sup>@</sup>تفسير الكبير ١/٨٧١\_

المعروف ، وأن تكلم أخاك و أنت منبسط اليه وجهك ، ان ذلك من المعروف ، وارفع ازارك الى نصف الساق ، فان أبيت فالى الكعبين ، واياك و اسبال الازار فانها من المخيلة ، وان الله لا يحب المخيلة ، وان امرؤ شتمك و عيرك بها يعلم فيك فلا تعيره بها تعلم فيه ، فانها وبال ذلك عليه .

پھرایک شخف کودیکھا کہ لوگ اس کے جھنڈے سے برآ مدہورے تقے وہ کچھ نہ کہتا مگراس سے صادر ہوتا ، میں نے کہا کہ بیکون ہے؟ بتایا گیا کہ بیدرسول الله مَا يُعْظِم بين مين في عرض كيا" عليك السلام يارسول الله" دومرتبه مين في عرض كى توآپ مَنْ النِيْمُ نے ارشا دفر ما يا ،عليك السلام' نه كہنا چاہيے كيونكه عليك السلام مردول كى تحيت اورسلام ب بلكة وكهد السلام عليك يارسول الله ظافياً "سيس في كهاآب مَا يُعْمُ الله تعالى كرسول مَا يُعْمُ بِين توآب مَا يُعْمُ ف ارشاد فر ما یا ، میں رب کا رسول ہوں ، جب مجھے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اس سے دعا مانگ وہ تیری مصیبت ٹال دے گا اور تھے قحط پڑے تو تو دعا کروہ تیرے لیے زمین سے ہر چیز اگائے گا،اور اگر توجنگل سنسان میں ہواور تیری سواری گم ہوجائے تو تو اس کو پکاروی تخفیے واپس کردے گا میں نے کہا مجھے نسیحت کیجے فر مایا کسی کو گالی شددینا ، کہااس کے اجد میں نے کسی آزادیا غلام کو نہ ہی سى اونك يا بكرى كو كالى نبيس دى اورآب تاييم نفرمايا يكى كوبهى چوفى سنجھ کرنہ چھوڑنا اور اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چرے سے کلام کرنا كيونكه يبهجي ايك نيكي ہےاورا پنا آ زارنصف ساق تك اٹھا كرر كھاييانہيں تو مخنوں تک اور آزار کو نہ لاکا کیونکہ کپڑے کو لاکا نا تکبر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ متنكبرا ورمغروركو پسندنہيں كرتا اورا گركو كي مخض تجھے گالی دے دے اور تیرے ایسے عیب کوظا ہر کرے جس کو وہ جانتا ہے تو تو اس پر عیب نہ لگا جس کو تو جانتا عتقت قرال محقق المستال المجلم برآئے گا۔ رِ عبی کیونکہ اس کا وبال مجلم پرآئے گا۔ رِ

اورامام احمد نے اپنی مسند میں ابوتم ہے۔ اُجھی سے اور وہ اپنی قوم کے ایک آدی سے
روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ مَن اللهِ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کیا آپ اللہ کے
رسول ہیں؟ یا کہا آپ محمد مَن اللهِ اللہ بیں؟ آپ مَن اللهِ اللہ فِر ما یا بال ، بولا آپ می طرف بلاتے
ہیں؟ آپ مَن اللهِ اللہ جل جلالہ کی توحید کی طرف پس جب تجھے کوئی بھی تکلیف
ہیں؟ آپ مَن اللهِ جل جلالہ کی توحید کی طرف پس جب تجھے کوئی بھی تکلیف
ہینے توتواس کو بکاروہ تیری تکلیف دور کردے گا۔۔۔الحدیث

مولوی خلیل سہار نپوری نے ابوداؤد کی روایت جو پیچھے گذری ہے کے تحت لکھا:
اسم موصول (الذی) پیلفظ اللہ کی صفت ہے یا بیہ (رسول) کی صفت ہے
(فدعونہ) پس اگر اس کو اللہ کی صفت مانا جائے تو خطاب کے صیغہ سے بعنی تو
اللہ کو پکار گریہز اری اور عاجزی سے اور اگر اس کورسول کی صفت مانا جائے تو
مشکلم کے صیغہ ہے ہوگا یعنی میں اللہ سے سوال کروں گا تو وہ تیری مشکل حل
فرمادے گا (کشفہ) یعنی تجھ سے تکلیف دور کردے گا۔

قرمادے گا (کشفہ) یعنی تجھ سے تکلیف دور کردے گا۔

میں (مصنف مدظلہ العالی) کہتا ہوں کہ اس سے حدیث الوتمیمہ دلاتھ کے معنی واضح ہوگئے اگر چہوہ ضعیف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا توسل کے ساتھ سے محض توحید ہے جبیا کہ حدیث شریف میں الفاظ ہیں (بیرعواللہ وحدہ) اور تکلیف کے دور کرنے کیلیے اللہ تعالیٰ کی توجہ کرنا اور ای طرح بارش کی طلب اور گمشدہ چیز کی بازیا بی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا بیوسائل مشروعہ کے ساتھ ہی ہوسکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف

۱۰/۲۳۷ و داؤد في السنن ۲/۵۲ و الفظ له ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۲/۱۰ و الشيباني في السنن الكبرى ۲۳۲۲ و الشيباني في الاحاد و المثاني ۲۳۸۳ - ۳۹۳ و الطبراني ۲۵/۷ (۲۳۸۳) -

<sup>©</sup>اخر جه احمد فی مسنده ۲۵/۴ ، و ذکره الهیشمی فی المجمع الز و اند ۲/۸- اوراس میں الحکم بن فضیل ہے، ابوداؤد نے اس کو تقد کہا اور ابوزر عدوغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے اور باقی رجال سی کے رجال ہیں۔ ©بذل المجھود ۹ ، ۱۲/۴ کتاب اللباس۔

سے رحمت اور اس کے احسان کے ساتھ اور ای طرح شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوا کر ساتھ حاصل ہوتی ہے اور بغض اوقات محض رب کی رحمت اور اس کے احسان کے ساتھ ہوتی ہے یا پھرنیک دعا کے ساتھ جس کی قبولیت کی امید ہواور بارش کا طلب کرنا اللہ تعالی کی بارگاہ میں توسل ہے ہی ہوتا ہے اور گمشدہ چیز کی بازیا بی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے احمان كے ساتھ وسائل مشروعہ كے ساتھ ہوتى ہے جيسا كہ حديث شريف ميں ہے:

اذاانفلتت دابة أحدكم فليناديا عبادالله احبسوا

جبتم میں ہے کسی کا جانور کم ہوجائے جنگل میں تو وہ یوں نداء کرے اے الله كے بندوال كوروكو، اور بيرحديث محيح ب\_

پس بہتوسل کرنے والا اللہ تعالی کوچھوڑ کرمؤکلین سے جانور کی واپسی کا مطالبہیں كرتا بكداللدتعالى كالشكر عطلب ح تحقق كاطلب كارب كيونكدالله تعالى في ال ای عرض کے لیے مخصوص فر مایا ہے جبیبا کہ حضرت جبرائیل ملائلہ کو وجی کے نزول اور محرول کے ملکوں کو تباہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور حضرت میکائیل ملیفا کو رزقول کے نزول اور حضرت ملک الموت کوارواح کے قبض کرنے اور حضرت اسرافیل ملٹا کوارواح کے خروج کے لیے صور پھو نکنے کے لیے مخصوص فر مایا ہے،

اورملمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے یوم بدر آ انوں سے ملائکہ کو نازل فر ما یا۔اللہ تعالیٰ بیسب کچھ خود کرنے پر قادر ہے فرشتوں کے بغیر بھی کیکن اس کی حکمت کا تقاضہ یمی ہے کہ میرکام فرشتے کریں لہذااس بات سے چٹم یوشی نہیں ہونی چاہے کہ اگر بندہ ان ہستیوں کی طرف التجاء کرے اس نیت کے ساتھ کہ چکم اول آخر اللہ تعالی کا بی ہے اوراس امت میں اس مقتضی کے تحت نیت متحقق ہے بغیر کسی شک کے کتنے ہی عوام کو جم ویکھا کہ جبان ہے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تووہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں فعال

<sup>(</sup>۱۰/۲۱۵ ابو يعلى في مسنده / ۱۷۷ (۲۲۹)والطبراني في الكبير١٠/٢١٤ (١٠٥١٨) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٩٠٥) ـ

\$ 275 \$ CO ST - IF

حققی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے لیکن ہم اس کا قرب اس کے مقبولین کے ذریعے حاصل رتے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال باوجود سے ہونے کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے سے ہم جال ہیں ریاود کھلا واوغیرہ سے پاک ندہونے کے سبب اور اہل علم کی اس سلسلہ میں کئی مثالين موجود بين مختلف اجتماعات اورمختلف ادوارمين اوربيدديهاتي اللهسجانه وتعالى كوجانتا ے اور پیجی جانتا ہے کہ التجاءای ہے کرنی ہے لیکن تقرب کے طریقہ اور مقام رسالت ورسول الله مُثَاثِينًا کے مقام سے واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے سوال وجواب کے بعدیہ متا کد ہوگیا کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کے اوامر میں ہے کسی امر کی مخالفت نہیں کرتا ضروری ہے کہ وہ رسول ہواوراس سے سیجی سمجھ آتی ہے کہ وہ با دشا ہوں کی بارگاہ میں داخل ہوا اور قائل کے رؤسا کودیکھالیکن اب وہ ایک نیا اور عجیب کام دیکھتا ہے کہ قائد اللہ پر دلالت كرتا ہے حالانكہ اس سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ كے بارے ميں متفرق ہو چکے تھے اور اس نے آپ تا ای کا اس طرح پہلیا اکر آپ اللہ تعالی پر دلالت کرتے ہیں۔لہذاای لي فر ما يا گيا" لاتقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الميت" كم عليك السلام ، نه كهو کیونکہ بیمردول کی تحیت اور سلام ہے۔

اوراس سے ہمارے لیے بیرظاہر ہوا کہ مسلمانوں کی قبور پر جا کر سلام کرنااس طرح ہوا کہ مسلمانوں کی قبور پر جا کر سلام کرنااس طرح ہوا کہ جس طرح اللہ کے رسول مُلَّاثِيَّا نے ارشاد فرمایا ، سلام علیم دارقوم مؤمنین'' کیونکہ وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں جیسا کہ آقا کریم مُلَّاثِیَّا نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، اس میں خور وفکر کرنا جاہے،

آپ طافی کا ارادہ میہ ہے کہ حصر کی عبارت پرغور کیا جائے جو کہ مردوں کے لیے ہوار بیاس کے جاور میاس کے اللہ ہاور ہاں کے جاور میاس کے جاور میاس کی جاور میاس کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ زندہ اعمال ظاہری اور باطنی کی صلاح کی سلامتی وغیرہ کے اللہ کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ زندہ اعمال ظاہری اور باطنی کی صلاح کی سلامتی وغیرہ کے

<sup>®</sup>أخرجه ابو داؤد في السنن (۴۰۸۴) وابن ابي شيبة في المصنف ١٦٧ه، والبيهةي في السنن٢٣٧/١٠

276 8 8 8 8 8 8 8 8

پس رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى فَا مِنْ اللهِ اللهُ تَعَالَى فَا مِنْ اللهِ اللهُ تَعَالَى فَا مَنْ اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى فَا مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ تَعَالَى فَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى فَا مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى فَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَا اللهُ ال

مَنْ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ۔ كون ہے جوشفاعت كرے اس كے پاس مراس كى اجازت ہے۔ اور فرمايا:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَلْمِي.

اسورة البقرة ٢٥٥٠\_

## حقیقت توسل کے دی ہے تھا کہ ہوتم نے تھینکی تم نے نہ تھینکی تھی بلکہ اللہ نے اور اے محبوب مثالیٰ اللہ نے

اوراگرة كيدكامقصديه بوتاكه وه الله كرسول مَنْ الله اوران اشياء من فاعل الله لها ہو گھرشريعت اورعقيده كي بيان من اور مقام احسان ميں تاكيدكي ضرورت نه هي اور اسم موصول كا اعاده نه بوتا ، كيونكه وصف موصول نكساتھ صادركيا گيا ہے اور الل اصول كن دويك بيه بات كومفاف اليه سب كتا لع ركھا گيا ہے اور الل اصول كن دويك بيه بات طي شده ہے كه عوم حقيقت كے اقرب المجازات سے ہے لهذا واجب ہے كه اى طرف والمجائے ، پس جب تا بع مضاف كي طرف راجع ہوگا تو وہ سبب كي طرف راجع ہوگا كه جس كو الله تعالى نے اذن ديا ہوا ہے يعنى سبب سبى يا سبب جلى اور جب مضاف اليه كي طرف راجع ہوگا اور دي مواف اليه كي مرف راجع ہوگا تو وہ مسبب الا سباب كي طرف راجع ہوگا اور کا في ہے كه مسبب الا سباب سبحانه اليه كي مسبب الا سباب مقيده يا اسباب مكتب كے ذريع ممل ميں مسبب الا سباب سبحانه اليہ كي مسبب الا سباب مقيده يا اسباب مكتب كے ذريع محل ميں

حضرت عارف بالله سيري الوالحن في ما يا:

لائے اوروہ اللہ کی رحت ہے کہ جس کا عنوان اور سہرار سول اللہ مَثَاثِيَّا ہیں۔

ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أوتنزل جور شن نے بھیجایا وہ بھیجا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے ہے او پر جاتا ہے اور تازل ہوتا ہے

فی ملکوت الله أو ملکه من کل ما یختص أویشمل الله تعالی کے ملکوت و ملک میں ہرجس کو مخصوص کیاجا تا ہے یا شامل ہوتا ہے

الا و طه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل الرسل الرسل المصطفى المراس عبده الله عنده الله عنده الله المرسل ا

واسطة فيها و أصل لها يعلم هذا كل من يعقل

المسورة الانفال ١٤-

ہر چیز کا واسطداور ہر چیز کی اصل اور یہ ہرکوئی عقمند جا نتا ہے

فلذبه في كل ما ترتجي فانه المقصد والمأمل لبذاانبي كساته بكه بهي توچابتا بكونكه و مقصداوروبي اميد بين وعذ به من كل ما تختشي فانه الملجأ والمعقل انبي كساته هيجت ووعظ براس سے جس سے تو ڈرتا ہے پس و بي مجاء و ما وااور معقل بين ۔

حضرت امام ابوالحن الشاذلي نے اپنی''صلاۃ المشیشیۃ'' میں فرمایا ہرشے ای کے ساتھ قائم ہے اور ہرای کے راز کے ساتھ وابستہ ہے ، اور اس قول کے ساتھ علت بیان فرمائی ، اور اگر ہرصعود و هبوط میں واسطہ نہ ہوتا توسب کچھ چلا گیا ہوتا یعنی ختم ہوجا تا۔

پس ہمارے لیے بیتخق ہوگیا کہ ہم کہیں کہ موصول تا بع للمضاف ہے کیونکہ دونوں جزوں میں مضاف کا ہی اصدار ہے جیسا کہ سیجے روایات میں آیا ہے ، اور پھر یہ اصول تاسیس کا نقاضا کرتا ہے کیونکہ حدیث کا مدار تا کیدو تاسیس کے درمیان ہوتو اس کو تاسیس پرحمل کرنا اولی ہے کیونکہ یہ تھم کی زیادتی ہے اور تاسیس کا معنی یہ ہے کہ آپ خلائے کے حق میں جو جائز ہے اس حیثیت سے کہ آپ شافع اور اللہ کے تھم سے رسول ہیں اور اللہ کی تاثیر کما گا شاہت نہیں ہے کیونکہ اس کی تاثیر تو بالبدا ہت معلوم ہے اور اگر حدیث کو بعض اجزائے مطلق پرحمل کیا جائے تو بیافو یا تحصیل حاصل ہوگی تو اس کو کیسے اس کی مدح قرار دیا جاسکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہرش کی ملکیت ہواور حضرات انبیاء کرام مینے اس میں سبب ماذون ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصالے اضافیہ محدودہ سے مقید ہیں۔ ﴿

اوراس کی تائیدوہ روایت کرتی ہے کہ جس کوامام ابوداؤد ونسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے:

أيكام برقر اراكها فضيلة العلامة الشيخ الدكتور محمود عبد المتجلي خليفه اور فضيلة الشيخ
 الدكتور عبد الرب مقبل النظاري ني۔

اذادخل أحدكم المسجد فليسم على النبي تَاثِيرًا، ثم ليقل: اللهم افتحلي أبواب رحمتك، واذاخرج فليقل: اللهم اني أسألك من فضلك.

تم میں ہے جب کوئی مجد میں داخل تو نبی اگرم تا اللہ پر درود بھیجواوراس کے بعد یوں کہ: اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب خارج ہوتو کے اے میرے رب میں تجھ سے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

• موں۔

اورامام این السنی فے سالفاظ اور فقل فرمائے ہیں:

اذا خرج فليسم على النبي تَلَيْلُم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم-

اورجب خارج ہوتو نی اکرم تائیز پرورود بھیج اور کے اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا۔

اور حفرت قاضى عياض في حضرت عمرو بن وينار سے الله تعالى كے قول كے تحت نقل كيا: فَإِذَا دَخَلُتُهُمْ بُيُونَّا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ-جبتم اپنے گھروں میں داخل ہوتو اپنوں كوسلام كہو- ®

اورجب گھروں میں کوئی نہ ہوتو یوں کہو' السلام علی النبی ﷺ ورحمۃ اللہ و بر کاتہ، وعلی عباداللہ الصالحین، والسلام علی آئل البیت ورحمۃ اللہ و بر کاتہ۔

<sup>(</sup>۱/۱۲۳ ماجه في السنن ۱/۱۲۲ (۳۲۵) وابن ماجه في السنن ۱/۲۵۳ (۲۷۲ ۲۷۳)، والنسائي في السنن ۱/۲۵۳ (۲۷۲ ۲۵۳)، وفي عمل اليوم والليلة ٩٠-

<sup>®</sup>اخرجه ابن السنى في عمل اليوم و الليلة (٨٤)

السورة النور ١١\_

الشفاء للقاضي عياض جلد ٢ صفحه ٥٤ ـ

280 \$ \( \text{C380} \text{S9} \text{C380} \text{S9} \text{C380} \text{C9} \text{C380} \text{C9} \text{C380} \text{C9} \text{C

میں (مصنف) کہتا ہوں کہ اس سے اخذ اور استنباط کیا گیا ہے کہ رسول اللہ طاق کی کے اور مسلمانوں کے گھرول میں حاضر ہے اور اس طرح صالحین کی ارواح بھی جیسا کہ امام قاضی عیاض نے اختیار کیا ہے اور اس کلام کو برقر ارد کھا ہے۔

وسویس دلیل:

امام احمد نے مند میں حضرت رہید بن کعب بڑا تھئے سے روایت کی آپ فرماتے ہیں کہ، میں رسول اللہ مُؤلِیُّم کی خدمت کیا کرتا تھا اور دن رات آپ مُؤلِیُّم کے کام کاج سر انجام دیتا تھا حتی کہ رسول اللہ مُؤلِیُّم رات کوعشاء کی نماز پڑھتے تو میں آپ مُؤلِیُّم کا دروازے کے باہر بیٹھ جاتا اور میں بیسوچتا کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ مُؤلِیُّم کو کسی چیز کی ضرورت چیش آ جائے میں ہمیشہ سنتا کہ آپ مُؤلِیُّم سجان اللہ، سجان اللہ، سجان اللہ، سجان اللہ، سجان اللہ، مجان اللہ، مجان اللہ، مجان اللہ، مجان اللہ، جب فرماتے رہتے ہیں، جب مجھے نیند کا غلبہ ہوتا تو میں لیٹ جاتا ایک دن سرکار نے جب میری خدمت ملاحظ فرمائی توفر مایا:

سلني يا ربيعة أعطك ، قال فقلت : أنظر في أمري يا رسول الله تأليم أعلمك ذلك قال: ففكرت في نسفى فعرفت ان الدنيا منقطعة زائلة ، و أن لي فيها رزقا سيكفيني و يأتيني ، قال فقلت أسأل رسول الله تأثيم لاخري ، فانه من الله عزوجل بالمنزل الذي هو به ، قال فجئت فقال : ما فعلت يا ربيعة ؟ قال فقلت نعم يا رسول الله تأثيم أسألك أن تشفع لي الى ربك فيعتقنى من النار ، قال فقال : من أمرك بهذا يا ربيعة ؟ قال: فقلت : لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد ، و لكنك لما قلت : سلني والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد ، و لكنك لما قلت : سلني

ا مترجم مظلم العالى فرمات بين كه حضرت امام طاعلى قارى فرمات بين كه "اي لان روحه حاضرة في بيوت أهل الاسلام - شرح الشفاء للملاعلى قارى ٣/٣١٣ -

أعطك، وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به ، نظرت في أمري و عرفت أن الدنيا منقطعة و زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني ، فقلت: أسأل رسول الله تَشْيُرُ الآخري قال: فصمت رسول الله تَشْيُرُ طويلا ثم قال لي: اني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود-

ا المربعيد ما نگ جم سے كيا مانگا ہے جم تجے عطافر ماتے بيں؟ كہا بين في عرض کیا یا رسول الله نافی آپ مجھے مہلت دے دیجے میں سوچ کرآپ والی اورزوال پذیر ہونے والی ہے اور جھے اتنارزق تومل عی رہا ہے کہ جو میری سمیری کے لیے کافی ہے یعنی بقدرضرورت ال رہا ہے لہذا میں رسول الله نافی استران کا اور الله تبارک و تعالی کی طرف سے جو انہیں مقام ملاہے وہ انہی کاحق ہے میں آپ مال کے پاس حاضر ہواتو آپ یار سول الله تافیل آپ تافیل ایخ رب کے ہاں میری سفارش فرماد یجیے کدوہ مجھے جہم سے بچالے آپ تالی نے فر مایا، اے ربعہ کیا تیری صرف یہی تمنا نے فر مایا، کہ مجھے ما تکویس تھے عطا کروں گا؟ اور اللہ تعالی کے زویک جو آپ تالی کامقام ہے وہ صرف آپ تالی بی کے لیے ہومیں نے اپنے بارے غور وفکر کیا اور سوچا تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کد دنیا ختم ہونے والی اور زائل ہوجانے والی چیز ہے اور میرے حصے کارزق بھی مجھے ملے گا بی تو میں ن مو يا كمين رسول الله تُلْقِيم عالى آخرت طلب كرول كا، رسول الله مَالْقِيمُ

282 8 - CE (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881

کافی دیرخاموش رہے اور پھرآپ تالیا نے ارشادفر مایا، میں بیروں گا یعنی (تیری سفارش کرونگا اور تجھے رب سے جنت لے کر دونگا) تم کشت بود سے میری مدد کرو۔ (ا

اس حدیث مبارکہ ہے ہمیں اس بات کاعلم ہوا کہ نبی اکرم مُناتیکی کے لیےوہ شان و عظمت اورمقام ہے کہ وہ مومن کونفع پہنچا سکتے ہیں اور اگر مقام وعزت نہ ہوتی تو آپ سَلَيْظُ سِ نَفَعِ مُحْقَق شهوتا اور حضرت ربيعه صحابي رسول مَنْظِيْظُ اس بات كو مجھتے تھے اس ليے تو انہوں نے آپ نظافیز سے ایساسوال کیا ، اوراس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ سائل کوئی اعرابی و دیہاتی نہ تھا بلکہ رامخین فی الایمان صحابہ میں سے تھا کیونکہ اس نے آخرت کے بارے میں سوال کیا تھا،اور نبی اکرم مَنْ اَنْتُمْ کا سوال کرنا !وراستفسارفر مانا صحابی ہے اس میں واضح دلالت ہے کہ معانی کواس طرح سجھنا ہرا یک کا کام نہیں بلکہ بیرو ہی سجھ سکتا ہے کہ جس کو الله تعالى كى طرف سے وافر حصه ملا ہواور جس كا دل الله تعالى نے ثابت قدم ركھا ہواور جس کاسیندایمان کے لیے کھول دیا گیا ہواور نبی اکرم نگافی کی قدرومنزلت ومقام ومرتبہ كو مجهتا ہوكہ وہ دنيا وآخرت ميں نفع ديتے ہيں آپ نافيا كى عظمت سے سوال كرنا قبولیت کی سند ہےلہذاای لیے تو آپ مُلیّن کے ارشّاوفر مایا کہ، (مجھ سے مانگو)اور پیر نہیں فرمایا کہ (اللہ سے مامگو) اس میں نبی اکرم تلقیم کی طرف سے واسطہ حقد کی ضرورت کی تا کید کی گئی ہے اور پیر کہ وہ حقائق ایمان میں سے بڑی اہم حقیقت ہے کہ جس كے ساتھ حاجات بورى ہوتى ہيں اور كاميا بي حاصل ہوتى ہے اور آپ مَالَيْظُ توشان وعظمت میں اس ہے بھی بلند تر ہیں جیسا کہ بیرحدیث جمیں اس بات کا بھی پیۃ بتاتی ہے کہ نبی اکرم م کافی ابنی امت کی توفیق اور کامیابی اور اہل صدق ویقین متقین کے راستہ ک ہدایت میں کتنے حریص ہیں۔

<sup>©</sup>اخرجه احمد فی مسنده ۳/۵۹ واللفظ له و مسلم (۳۸۹) مختصر ا، والنسائی (۱۱۳۷)، و ابو داؤد فی السنن ۳۵/۲ (۱۳۲۰) وغیرهم

امام بخاری نے حضرت مصعب بن سعد سے روایت نقل کی کہ حضرت سعد اپنے آب كودوسرول سے افضل سجھتے تھے تو نبى اكرم ماليا كانے فرمايا:

هل تنصرون الابضعفائكم-

کہ تمہاری مدوصرف تمہارے کمزوراورغریب لوگوں کے سب ہوتی ہے۔ <sup>®</sup> میں (مصنف مرظله العالی) کہتا ہوں کہ صحابی ڈاٹنڈ نے بیدا خذ کیا اور سمجھا کہ مقام کا توسل اور وسیلہ میں بہت بڑا اثر ہے، لہذا اس لیے نبی اکرم نافی کا مقام ومرتبہ نافع ہے اورآپ مَالْقُلِم کی دعاکی قبولیت آ کچے مقام ومرتبہ پرمترتب ہوتی ہے،اس سے ابن تیمیہ اوراس کی ذریت کا شبہ بے کار ہوجاتا ہے کہ نبی اکرم مظافیرا کے مقام ومرتبہ کوتوسل کے ساتھ کوئی علاقتہیں ہے۔

اوراس کی مثل امام ابو داؤد نے حضرت ابوالدرداء والنظ سے روایت کی آپ نے فرمايا كريس فرسول الله تافيا ساآپ تافيان فرمايا:

ابغوني (اطلبوا لي ) الضعفاء فانها ترزقون و تنصرون بضعفائكم

لاؤميرے ياس ضعفاء كوكيونكم تهميس رزق انہى كےصدقے ملتا اور تمهارى مددضعفاء كصدتے سے كى جاتى ہے-

المطبراني في اس كي شك المهيرين عبدالله بن خالد ولا الله عند السين المبول في فرما ياكه: كان رسول الله كَالْتُمْ يُستفتح بصعاليك المهاجرين-

كرسول الله تافيراء اورمهاجرين كوسيے سے فتح طلب فرمات

(۲۸۹۲) قاخرجه البخاري في الصحيح

<sup>©</sup>اخرجه ابو داؤد في السنن (٢٥٨٧) والنسائي في السنن (٣١٧٩) و الترمذي في الجامع (۱۷۰۲) واحمدفي مسئله ۱۹۸/۵ وهو حديث صحيح-

اورایک روایت اس طرح بھی ہے:

كان النبي تُلَيُّمُ يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين

کہ نبی اکرم مُٹاٹیڈ غریب اورضعیف مسلمانوں کے وسلے سے فتح اور مد د طلب فر ما یا کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

حفرت علامه ملاعلی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

قال ابن الملك :بأن يقول : اللهم انصرنا على الأعداء ، بحق عبادك الفقراء المهاجرين.

امام ابن الملک نے کہا کہ آپ مُلَّاتُم یوں دعا فرمایا کرتے تھے:اے اللہ جمیں دشمنوں پر مدددے اپنے مہاجرین فقراء بندوں کےصدقے ہے۔
اس سیجے حدیث میں ذوات صالحہ کے ساتھ توسل کے جواز کی صراحت ہے، حیسا کہ دلالت سے ظاہر ہے اور اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ ڈالٹیڈ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹیڈ ایڈ نے ارشاوفر مایا:

ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش ، فيطلب الرجل من أصحابي ، فيقال : فيكم رجل من أصحاب محمد كاليم؟ فيقولون : نعم ، فيستفتحون به فيفتح عليهم ، ثم يأتي على الناس زمان ، فيخرج الجيش ، فيقال: هل فيكم رجل من أصحاب محمد كاليم؟ فيطلبونه فلا يجدونه ، فقال : هل فيكم أحدرأى أحدا من أصحاب محمد كاليم؟ فيطلبونه فلا يجدونه فلا يجدونه فلا يحدونه فلا يحدونه فلو كان رجل من أصحابي وراء البحر لأتوه .

التحرجه الطبراني في الكبير ١ / ٢٩٢ ، اور امام بيشمي نے مجمع الزوائد ١ / ٢٢٢ مي قربايا كريكلي روايت كراوي مي كيراوي بين اور بغوى نے شرح السنة ٢ / ٢٢٨)

285 \$ CE 380 8 VI - IE

لوگوں پر ایک زمانداییا آئے گا کہ لیکر نظے گا اور میرے صحابہ میں سے کی مخص کو ڈھونڈ اجائیگا اور کہا جائیگا کیا تم میں کوئی رسول اللہ عظافی کا صحابی ہے؟ تو ان کو فتح طلب کریں گے تو ان کو فتح طلب کریں گے تو ان کو فتح طلب کریں گے تو ان موقع طلب کریں گے تو بھا جائے گا کہا تم میں کوئی تا بعی ہے وہ تلاش کریں گے تو ان کو نہیں سلے گا بھر پوچھا جائے گا کہا تم میں کوئی تا بعی ہے وہ تلاش کریں گے تو نہیں سلے گا، پس اگر میرے صحابہ میں سے کوئی آئیس سمندر پار بھی ملے تو اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ 

\*\*\*\*

تو ان تمام احادیث میں صحابہ کرام ڈٹائٹی کی ذوات مقدسہ سے توسل کے جواز کا بیان ہے۔ ان کی عزت کے لیے اور تعلیم کے لیے اور امت کی تنبیبہ کے لیے کہ صحابہ کرام ڈٹائٹی کی ذوات سے توسل جائز ہے تو ثابت ہوا کہ آپ مُٹائٹی آپ مُٹائٹی کے صحابہ کرام ٹٹائٹی اور آپ مُٹائٹی کے اہل بیت اطہار کے ساتھ توسل افضل اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے زیادہ امید کا باعث ہے۔

اور اس میں یہ بیان ہے کہ توسل بالذوات اصل ہے اور اگریہ جائز نہیں تو توسل بالعمل الصالح کیے جائز ہوسکتا ہے اگریہ چے نہیں تو پھروہ بھی چچے نہیں ہے۔

حضرت ابوموى والشئ سروايت كى كئ بكرسول الله طالقي أن ارشا وفر ما يا: أنزل الله على أمانين لأمتي و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم و ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون [سورة الانفال ٣٣] اذا مضيت تركت فيهم الاستغفار الى يوم القيامة

الله تعالى في مجھ پرميرى امت كے ليے دو امن نازل فرمائے ہيں جن كا بيان اس آیت ميں ہے كہ الله تعالى كوزيب نہيں كہ وہ ان كو عذاب دے جبكہ آپ سَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى كو يہ بھى زيب نہيں كہ وہ ان كو عذاب كرے حالا تكہ وہ استغفار كررہ ہوں ، تو ميں جب جاؤں گا توتم ميں استغفار كوچھوڑ جاوں گا قيامت تك كے ليے۔

اس آیت مبارکہ سے بیر ثابت ہوا کہ رسول اللہ طُلِیْظِ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے کا وسیلہ ہیں اور استعفاد امن وسلامتی کا ذریعہ ہے (اس آیت سے پچھلوگوں نے بیر شہبیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وسیلہ منقطع ہوگیا ہے اس کا مفصل بیان اسی کتاب میں آگے آرہا ہے۔

ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وقال: ان الشمس تدنويوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن ، فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ، ثم بمحمد المراجعة المراجع

ارواه الترمذي (٣٨٢)

<sup>(</sup>فق البارى جلد اا صفحه اسم اوراس سندياوه بم في مقدمه يل بيان كرديا ب ملاحظة فرما كي -

پی آدمی سوال کرتا ہے یہاں تک کدوہ قیامت کواس حال میں آئے گا کہ
اس کے چبرے پر گوشت نہ ہوگا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا
قریب ہوگا کہ پسینہ نصف کان تک پہنچ جائےگا تو جب لوگ اس حالت میں
ہوں گے تو حضرت آدم علیا سے استفاشہ کریں گے پھر حضرت موی اور
حضرت محمد منافیق کی بارگاہ میں استفاشہ کریں گے۔

امام کرمانی نے فرمایا کہ:

قولہ'' بحمد''اس میں اختصار ہے جبکہ ان دونوں (حضرت آدم اور موی علیها السلام) کے علاوہ دیگر انبیاء کرام ہے بھی استغاثہ کریں گے اور آپ تالیق کا سے پہلے دیگر انبیاء کرام ہے استغاثہ کرنے میں آپ تالیق کی رفعت منزل اور بلند مرتبہ کا اظہار کرنا مقصود ہے تا کہ دیگر انبیاء کرام نیج کا اظہار کرنا مقصود ہے تا کہ دیگر انبیاء کرام نیج کا اظہار کرنا مقصود ہے تا کہ دیگر انبیاء کرام نیج کا اظہار کرنا مقصود ہے تا کہ دیگر انبیاء کرام نیج کا اظہار کرنا مقصود ہے تا کہ دیگر انبیاء کرام نیج کا شفاعت کرنے ہے عاجز ہونا معلوم ہوجائے۔

حضرت علامه ابن حجرعسقلانی نے فرمایا:

جن سے استفاشہ کیا جائےگا ( یعنی حضرات انبیاء کرام ) ان میں سے کی کو بھی یا دندر ہے گا کہ بید مقام ہمار سے نبی کریم مظافیۃ کے ساتھ مختص ہے اور اگر ان کو یا دہوتا تو وہ پہلی بار ہی آپ مظافیۃ سے درخواست کرتے اور ان کو دیگر انبیاء بیلیۃ کے پاس جانے کی ضرورت ندر ہتی لیکن اللہ تعالی ان کو یہ جملا دے گاس حکمت کے تحت کہ ہمار سے نبی کریم مظافیۃ کی فضیلت وعظمت کا اظہار ہو۔ ®

<sup>(</sup>رواه البخاری فی الصحیح (۱۳۷۵) و ابن جریر الطبری فی تفسیر ۱۳۷/۱۵ و است (صحیح البخاری بشرح الکرمانی ۱۹/۸ و (فقح الباری جلد ۱۱ صفحه ۳۴۱)



بار مویں دلیل:

یعنی حیوانات کا نبی اکرم مانتیا ہے توسل کرنا۔حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی نے ا پنی کتاب "سبل الحدی والرشاد في سيرة خير العباد "مين ذكر كيافر ما يا كه:

چوتھاباب: حیوانات کا آپ نافی کی حیات میں آپ نافیا کے ساتھ توسل كرنے كاذكر \_ امام ابن شاہين نے اپنى كتاب ' ولائل' ميں حضرت عبدالله بن جعفر والنظار وايت كى فرمات بين كه مين ايك دن آقا كريم مَا الله كا پیچھے سوارتھا آپ ٹاٹیٹا نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی اور فر ما یا کہ کسی کونہ بتاناءآپ مَاثِيْظُ رفع حاجت کے لیے بلند ٹیلہ یا تھجوروں کا حجنڈ پیند کرتے تھے،آپ مُلافِیم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے وہاں ایک اونٹ تھا جب اس نے آپ علیم کود یکھاتو بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بهد نظروه آپ نافی کے پاس آیا تو آپ نافی نے اس کی پیٹے پر اور کا نول پر ہاتھ پھیراتو وہ چپ ہوگیا۔اوررایک روایت میں ہے کہ وہ ساکن ہوگیا پھرآپ تالی نے فرمایا: اس اونٹ کامالک کون ہے بیداونٹ کس کا ہے؟ تو انصار میں سے ایک نو جوان آیا اور عرض کیا یا رسول الله ظافیر میر اورث ے آپ نافی نے ارشاوفر مایا تواس اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتا کہ جس نے تجھے اس کا مالک بنایاوہ تیری شکایت مجھ سے کر رہا ہے كرتواس كوچار فبيس ديتااوركام زياده ليتا ہے۔

اورامام مسلم نے''الی حائش فحل'' تک روایت نقل کی ہے مجمہ بن عبداللہ بن اساء

٠ سبل الهدى والرشاد٥ • ١٢/٣ ®رواه مسلم في الصحيح (٣٣٢).

حضرت امام ابوداؤد نے موسی بن اساعیل عن محمد ی بن میمون سے طویل حدیث ق

- 55;

پھراہام صالحی نے فرمایا: اس موضوع پراحادیث بہت ساری ہیں اوران میں سے بھراہام صالحی نے فرمایا: اس موضوع پراحادیث بہت ساری ہیں اوران میں جوزات میں ذکر کردی ہیں۔

تير هو ين دليل:

حضرت امام بیجتی نے "ولائل النوة" بیل روایت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی اللہ علی حضرت امام بیجتی نے "ولائل النوقة" بیل کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم منائی کے ہمراہ تھے ہم ایک درخت کے پاس سے گذر سے وہاں ایک چھوٹی سی سرخ چڑیا کے بچے تھے ہم نے ان کو پکڑلیا تو چڑیا ہوتا کر ہم منائی کی بارگاہ میں آئی تو آپ منائی کے نے ارشاد فر ما یا اس چڑیا کے بچے کس نے پورے ہیں ہم نے عرض کی ہم نے یارسول اللہ منائی فر ما یا ان دونوں بچوں کو واپس اس کی گئے ہے ہوا کہ کو ایس اس کے گئے کہ کھور کو واپس اس کی ہم نے بیل ہم ایک سفر میں نبی اکرم منائی کے ساتھ جھدر کھود (اور دوسری روایت اس طرح ہے) ہم ایک سفر میں نبی اکرم منائی کے ساتھ حقوایک شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے ایک چڑیا کا نڈ ااٹھا یا تو وہ چڑیا آئی اور نبی اگرم منائی اور محالے کے اوپر اڑنے لگی تو آپ منائی کے نوایا کہ اس کا انڈ اس کو واپس رکھون دوہ دردہ دردہ رحمۃ لھا۔

فر ما یا اس کو واپس رکھون دوہ دردہ دردہ دردہ داس کا اللہ منائی میں نے آپ منائی کے نارشاد فر ما یا س کو واپس رکھون دوہ دردہ دردہ داس کا اللہ منائی کے اس کو واپس رکھون دوہ دردہ دردہ تھا۔

ان دلائل ہے ہمارے لیے بیرظا ہر ہو گیا کہ حیوانات و پرندے ونبا تات سب پچھ اً قاکریم ٹائٹیٹر سے پناہ مانگتے اور آپ ٹائٹیٹران کو پناہ دیتے ہیں۔

<sup>®</sup>رواه ابو داو دفی الستن (۲۵۳۲) و احمد فی مسنده ۲۰۴۱) ®رواه البیهقی فی الدلائل ۳۲/۲۳-۳۳ و اخرجه ابو داۋد ۳۲۷/۳ (۵۲۲۸) و الحاکم فی

ارواه البيهقى فى الدلائل ٣٢/٣-٣٦-و اخرجه ابو داؤد ٢١٨/٢١٥ والحاصة حمد فى المستدرى ٢١٨/٢ ) والحاصة حمد فى المستدرى ٢١٤/٢ ) اوركها كه بيعديث من الاستاد من المستدرى ٢١٤/٢ ) اوركها كه بيعديث من الاستاد من المستدى المس

# 290 کے دی 3333 کے دی 290 کے دی 290 کے دی 290 کے دی اور اور کے دی 3333 کے دی دور کے دی 290 کے دی 290 کے دی دور ک

چور موس دليل:

آپ مَنْ اللَّهُ کا پنے چپا ابوطالب کی شفاعت فر مانا اور آپ مَنْ اللَّهُ کَسب سے ان کو فائدہ پہنچنا: امام بخاری نے اپنی صحیح میں عبد بن الحارث بن نوفل نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کی وہ فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

نعم هو في ضحضاح من نار ولو لا أنالكان في الدرك الأسفل من النار-بال وه تخنول تك آگ ميں بين اور اگر مين شهوتا تو وه آگ كسب سے نجلے درج مين ہوتے۔

یہ حدیث شریف واضح دلالت کرتی ہے کہ آپ تالیڈا نے اپنے چپا کی مفاظت کی اور حضور تالیڈا کی نفع رسانی کا معاملہ ان میں جانا پہپانا تھا اس کے حضرت عباس ڈالٹونے نبی کریم تالیڈا سے پوچھا کیا آپ تالیڈا نے ابوطالب کوکوئی نفع پہنچایا تو آپ تالیڈا نے فرمایا کہ ہاں۔۔۔۔۔الخ

آپ تَنْ اَلَيْمُ كَامِيفِر مان: لو لاأنالكان في الدرك الأسفل من النار اوراگريس نه موتاتوه و همنم كے نچلے درجه ميس موتا۔

أخرجه البخارى في الصحيح (٣٩٤٠) في مناقب الأنصار و(۵۵۵۸) باب كنية المشرك، ومسلم في الصحيح (٢٠٩) في الايهان، واحمد في مسنده ١/٢٠ وابو عوانة في مسنده ١/٩١، والبزار في مسنده ١/٩/١٣٥ (١٣١١)-

البخارى فى الصحيح (۴۷۷) فى مناقب الأنصار و(۵۵۵۸) باب كنية
 المشرك، و مسلم فى الصحيح (۲۰۹) فى الايمان، واحمد فى مسنده ۲۰۲۱ وابو عوانة فى مسنده ۱/۲۰ وابو عوانة فى مسنده ۱/۲، والبزار فى مسنده ۱/۳/۱۳(۱۳۱۱)۔

و المالية من المالية كرا من المالية المالية المالية المنااعة المنالية المالية المنالية المالية المنالية المنالي

اس مدیث کا ظاہر صریح دلالت کرتا ہے کہ آپ سُلِیْمُ نے اپنے چیا کونفع پہنچایا جیسا کہ عام اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے۔

رہ اس الی نے شرح صحیح مسلم میں آپ مالی آئے کے فرمان: ' لعلہ شفعہ شفاعتی'' یہ حضرت الی نے شرح صحیح مسلم میں آپ مالی کا نام دیا گیا ہے۔ - آپ کے سبب اور برکت سے ہوا مجازی طور پر اس کو شفاعت کا نام دیا گیا ہے۔

الم برزنجي ناس مديث ساسدال كياب:

بے شک نبی کریم میں ابوطالب کی شفاعت میں ابوطالب کو نفع پہنچایا حتی کے ان کو کفر سے بچایا لیس وہ مسلمان موحد حق ہیں اور بہت سارے دلاکل کے ساتھ اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے امام الحرمین حضرت شیخ مشائخنا السید احمد بن السیدزینی وحلان کی نے اپنے رسالہ استی المطالب فی نجا ۃ ابی طالب میں اور اس میں ابوطالب کی نجات ثابت کی ہے ۔امام برزنجی اور امام وحلان نے اس کو اور جو کہ نبی اکرم میں گھڑ کفار کی شفاعت نہیں کریں گے۔

حياكه الله تعالى كافر مان ہے:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شِفْعَةُ الشَّافِعِيْنَ-توانيس سفارشيوں كى سفارش كام ندد \_ گى-

اور فرمايا:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ المَنُوا اَنُ يَّسْتَغُفِرُوا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ المَنُوا اَنُ يَّسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُو أُولِيْ قُرْبِي - اللّاية بي اورايمان والول كولائق نبيل كمشركول كى بخش چاہيں اگر چوه ورشته دار على بول - ®

®اكمال اكمال المعلم ١/٣٧٥ ، وفي نسخة ١/٢٢/١

اسورة المدثر ٨٨

السورة التوبة ١١٣

اورآپ کی شفاعت سے ابوطالب کونقع پہنچا اور ان عذاب ہلکا ہوگیا اور ان کوجہنم کی گرائیوں سے نکال کر اس کنارے چھوڑ دیا تو ضروری ہے کہ اہل کہائر میں سے ہو کافروں میں سے نہ ہو اور بیرضروری ہے کہ ان کوجہنم سے نکالا جائے کیونکہ وہ گنہگر امتیوں میں ہوگئے وہ کہ جودرجہ علیا میں سے ہو نگے اور جوالیا ہوگا وہ جہنم سے خارج ہوکر جنت میں داخل ہوگا۔

اور یبی معنی ہے نبی اکرم تُلَّیِّمُ کے اس فر مان کا : ارجومن ر بی کل خیر'' میں اپ رب سے ہر خیر و بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔

اس حدیث کوابن سعد نے طبقات الکبری جلد اصفحہ ۱۲۳ اور ابن عسا کرنے تاریخ دشق الکبیر جلد ۲۲ صفحہ ۲ ۳۳ میں روایت کیا ہے۔

سیدناعبدالله بن عباس بی الله سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم مُلَالِیم سے پوچھا
کہ آپ مُلَالِیم ابوطالب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ، تو آپ مُلَالِیم نے ارشاد فرمایا
د'کل الخیر اُرجومن ری' میں اپنے رب سے ہر بھلائی و خیر کی امید کرتا ہوں اور ہر خیرتو
مومن کے لیے ہی ہے اور بیہ جائز نہیں کہ اس میں آپ مُلَالِیم نے صرف تخفیف عذاب کا
ارادہ کیا ہے کیونکہ خیر نہیں توکل خیر کسے ہوگی بیرتو تخفیف شرہے اور بعض شر بعض شروں سے
کم تر ہوتی ہے ، اور خیر جوکل الخیر ہووہ جنت میں داخل ہونا ہے

اور تمام الرازی نے اپنے فوائد میں جلد سم صفحہ ۳۴۰ میں الی سند کے ساتھ روایت کی کہ جومنا قب میں قابل قبول ہے:

اذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمى و عمي أبي طالب وأخلي كان في الجاهلية.

جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنے والداور اپنی والدہ اور اپنے بچپااور بھائی (جو کہ دود دھ شریک تھا) کی شفاعت کروں گا۔ عَيْقَ - زَال اللهِ اللهِ

اس کوامام محب الطبري نے ذخائر العقبي ميں ذکر کيا ہے، اور ابونعيم نے اس کو روایت کیااور صراحت کی کہ یہاں آپ تاثیث کارضاعی بھائی ہی مراوہ۔ میں (مصنف مدظلہ العالی) کہتا ہوں کہ حدیث تمام میں ولید بن سلمہ راوی ہے جو کہ منکر الدیث ہے لہذا بیصدیث ضعیف ہے مناقب اور شواہد میں معتبر ہوگی جیسا کہ برزنجی نے اس کو واضح کیا ہے اور زینی وحلان نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے پھر بخاری کی حدیث ابوطالب کے ارے میں جو ہوہ اس صدیث کے معنی کو مضبوط کرتی ہے اور اس سے می فہوم واضح ہوتا ہے كه بى اكرم مَا يَشْرِ في ابوطالب كوشفاعت عظمى في الفع يهنجايا كه جب حضرت عباس في نی اکرم منافیز سے یو چھا کیا آپ نے ابوطالب کو پچھفع دیا تواس بات کا جواب بید یا گیا کہ ہاں وہ مخنوں تک جہنم میں ہیں اوراگران کا پیمال قیامت میں ہوگا توسوال یوں ہوتا کہ کیا آپ ابو طالب کونفع پہنچا تیں گے تو اس کا جواب یوں ہوتا کہ ہاں میں اس کونفع پنچاوں گا تو اس سے وہ معانی ظاہر ہوتے ہیں جو کہ امام برزنجی نے کیا ہے اور امام زینی وطان نے فر مایا ہے۔

ب شک بیروہ شفاعت ہے جوابوطالب نے برزخ میں پائی اوراس کوجہنم کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کرشخنوں تک کی آگ میں پہنچادیا پس وہ کیے ہوگا جو نبی اکرم مُثَاثِیمُ کی شفاعت عظمی ہے حصہ پائے گا ، اور وہ شفاعت جو کہ اس امت کے گنہگاروں کو پہنچے گی جیے والدین کے نافر مان یا اس جیے دیگر جیسا کہ وہ عورت کہ جو بلی کی وجہ سے عذاب میں

مبتلاء ہوئی تھی اور متکبرتو ابوطالب تو اس کا زیادہ حق دار ہے۔

اوریہاں اس حدیث کوبھی نہ بھولنا چاہیے کہ جس کو امام بخاری نے اپنی سیجے سم / ۹۰۹ (۳۸۸۵)و( ۲۵۲۳)اورمسلم نے اپنی صحیح میں ا /۱۹۵ (۲۱۰) حفرت الوسعيد خدري جانشؤے سے روايت كى ہے كہ نبي اكرم مَانْيْزَا كے پاس ابوطالب كا ذكر كميا كيا (امام اساعيل نے جيا كالفظ بھى بر ھايا ہے) تو آپ مَالَيْكُمْ نے ارشادفر مايا:

السداد الدين ٣٤٦\_٩\_٣٤ وأسنى المطالب ٢٠٢

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار---الحديث

یعنی قیامت کے دن میری شفاعت ان کو نفع دے گی ان کو شخنوں تک کی آگ میں چھوڑ اجائے گا۔۔۔الحدیث

اس حدیث مبار که میں نبی اکرم مظافیات دوچیزوں کی خردی۔

کہ ابوطالب نے آپ منافی کی شفاعت سے آگ کی گہرائیوں سے نجات پائی اور
اس پر جزم نہیں کہ ابوطالب تمام شفاعت پاچکے اور نبی اکرم منافیق کی شفاعت صرف ایک
تو نہیں آپ منافیق کی شفاعتیں تو بے شار ہیں جب کہ صحیح احادیث میں ہے کہ لی جب
آپ منافیق کی امت کے اہل کبائر کے لیے آپ منافیق کی شفاعت جن ہے تو ابوطالب اس
کے بدرجہ اولی حقد ار ہیں ، اور اگر حدیث عباس زائیق کہ جس میں ہے کہ انہوں نے ابوطالب سے کلمہ تو حید سنا کو ضعیف بھی مانا جائے تو بھی آپ کا دل تو مطمئن اور یقین میں تعالی اگر چہ آپ نے ذبالا سے افر ار نہ کیا اور اہل علم نے اس بات کو مقرر و ثابت رکھا ہے اگر چہ آپ نے نہیں ، حیا کہ نہیں ،

کیاوہ ایمان کا حصہ ہے یعنی جزء ہے ایمان کا یاا دکام کے اجراء کے لیے شرط ہے
کہ اس پراحکام دنیو میرتب ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ شطر ہے یعنی جزء ہے اور قدرت
گے ہوتے ہوئے اس کا تارک کا فر ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنی ہے اور اگر میصرف دنیوی
احکام کے اجراء کے لیے شرط ہے تو پھروہ ہمیشہ کے لیے جہنی نہیں ہوگا۔

سفاقسی نے شرح التم ہید میں کہا کہ 'ایمان فقط تصدیق کا نام ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رہائٹو سے صحیح روایت سے بیٹابت ہے''۔

علامہ عینی نے شرح بخاری میں فرمایا ، اقرار باللیان اجراء احکام کے لیے شرط ہے حتی کدرسول اور جووہ لیکر آئے ہیں کی تصدیق کرتا ہے تو وہ مومن ہے معاملہ اس کے اور الله كے درمیان ہے اگر چدوہ زبان سے اقرار نہ بھی كرے۔

اورامام نسفی نے کہا کہ بیام اعظم ابوصنیفہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے اور اس طرف امام ابو المحن الاستعری گئے ہیں صحیح ترین روایت کے مطابق اور یہی قول ہے امام ابومنصور الماتریدی کا اور اس کو ثابت ومقرر رکھا امام غزالی اور امام الحربین نے اور امام با قلانی اور الماتریدی کا اور اس کو ثابت ومقرر رکھا امام عدالدین التفتاز انی نے اس کی نسبت جمہور ابوا سحاق الاسفرائی وغیرہم نے اور امام سعد الدین التفتاز انی نے اس کی نسبت جمہور محققین کی طرف کی ہے اور اس پر احادیث سے استدلال کیا ہے ان میں سے آپ منافی کا فیان سے:

من علم أن الله ربه و أني نبيه ، صادق عن قلبه حرم الله لحمه على النار-

جویہ جانتا ہو کہ اللہ اس کا رب ہے اور میں اس کا نبی ہوں اور سیجے دل سے اس کو مانے تو اس پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کوحرام فر مادےگا۔ اس کو امام ،طبر انی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔

اور تفتاز انی نے ''شرح مقاصد'' میں اور امام کمال بن الھمام نے ''المسایر ق'' میں اور اباری جمرافیتی نے ''شرح الدا ربعین'' میں فرما یا کہ آخرت میں نجات کی شرط جب اس اور ابن حجر افتحا د تین طلب نہ کی جائے اور اگر طلب کی جائے اور وہ عناد سے یا اسلام کو ناپند کرتے ہوئے یعنی اسلام سے انکار کے ساتھ اگر اقر ارنہیں کرے گا تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔

آل کوطیرانی نے '' اُلمجم الکبیر ۱۸ / ۱۲۳ (۲۵۳)' میں روایت کیا، اور امام بخاری نے اس کو تاریخ الکبیر میں ۹ / ۱۳ میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ۱۱ / ۷۰ سامیں حضرت عمران بن حصین در انتقاب روایت کیا لیکن ان کے الفاظ یہ ہیں'' من علم اُن اللہ رب و آئی نبید، صادق من قلبدواد ما بیدہ الی جلدة صدره حرم اللہ محمد علی النار۔ ارشد مسعود غفر له)

اس قید سے بیمنہوم ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مطالبہ کے بعد وہ اقرار باللمان نہیں کرتا لیکن انکار اور عناد کی وجہ سے نہیں بلکہ عذر صحیح کی وجہ سے لیکن اس کا دل مطمئن ہوائیان کے ساتھ تو وہ کا فرنہیں ہوگا اس کا معاملہ اللہ تعالی اور اس کے درمیان ہوگا، بلکہ زبان سے اگر کفر بھی بول د لے لیکن اس کا دل ایمان پر ثابت قدم ہوتو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ ( یعنی عذر کی وجہ سے مجبوری کے ساتھ لیکن عام حالت میں شوقیا یا و سے بی زبان سے کفر بولے گا وکا فر ہوجائے گا جبکہ حالت اضطرار نہ ہو۔ مترجم مدظلہ العالی )

جيها كداللدتعالى كافرمان ب:

اِلَّا مَنْ أَكْمِهِ وَقَلْبُهُ مُطْهَرِّنَ بِالْإِیْهَانِ۔ سوائے اس کے جومجور کیا جاوے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو۔ <sup>®</sup> اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں اہل سنت کے محدثین اور فقہاءو متکلمین کا اتفاق نقل فرمایا ہے اور اس اتفاق کی حکایت پر ان پر اعتراض کیا گیا ہے۔

امام ابن جحرفے شرح الا ربعین میں فرمایا:

 297 \$ CO (1888) \$ 4 VI - 12 VI

کوآپ نگائی کی اتباع کا محکم کرتے تھے اور اپنے اشعار میں نبی اکرم نگائی کی مدح کرتے تھے جو کہ آپ کی تصدیق پر دلالت کرتے ہیں اور وہ کلام کرتے ہیں اور وہ کلام کرتے گئی کا دین تی ہے اور آپ کے معروف کلام میں سے بیہ ہے:

ولقد علمت بأن دین محمد من خیر أدیان البریة دینا اور میں جانتا ہوں کرمجم نگائی کا دین تمام کا ننات کے اویان سے بہتر دین ہے۔

بجراس طرح فرمايا:

الم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى صح ذلك في الكتب كياتم نهيں جانتے كه بم في محمد الله كورسول پايا جيما كر مفرت موى عليا الله مول عليا اور بياتا بول ميں مسلح ہے۔

ان لأبي طالب عندي رحما سأبلها ببلالها ـ

ابوطالب کے لیے میراے پاس رحت ہاس کواس کی تری پنچ گا۔ \*
اور آپ تا ای ارشادفر مایا جیسا کہ شہور صدیث مبارکہ میں ہے:
اناو کا فل الیتیم کھاتین فی الجنة۔

میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں جنت میں ہونگے جیسے دونوں انگلیاں۔ انگلیاں۔

اسدادالدين ٢٤٣-٩٧٩-

<sup>@</sup>أخر جعابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٦٠/٣٣٧ ـ

<sup>(</sup>انحر جه مسلم في الصحيح (٢٣٩٣) في الزهد والقائق بلفظ "كافل اليتيم له أو لغيره ، أنا وهو كهاتين في الجنة عن ابي هريرة - وابن حبان في الصحيح ٢٠٢٠ (٢٦٠) بلفظ: أنا و كافل اليتيم في الجنة مكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى - عن سهل بن سعد - وذكر البيثمي في المجمع الزوائد ١٢ ١/٨ بلفظ: انا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين - عزاه الى الطبراني ، عن ابي امامة -

سبحان الله کیا وہ عقل نہیں کرتا کہ جووہ اپنے مخالف پر لازم کرتا ہے اپنے پر لازم کیوں نہیں کرتا ۔ پس بیدور کی گمراہی ہے۔

اور بیرحافظ ابن حجر ہیں کہ جنہوں نے ابن باز اوراس کے چیلوں کار دامام اساعیلی سے بقل کر کے فرماد یا ہے کہ'' اورامام اساعیلی نے اس حدیث شریف سے صالحین واہل خیر کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کے جواز پر استنباط کیا ہے، اگر چیسائل غنی ہی کیوں نہ ہو۔''® میں (مصنف مد ظلمہ العالی) کہتا ہوں کہ برکت کو صرف نبی اکرم منظ آئے کے ساتھ مخصوص کرنا اور دیگر سے فئی کرنا جا ئزنہیں کیونکہ بید کتاب وسنت سے متصادم ہے جیسا کہ ہم نے اس کتاب کئی مقامات پر بیان کردیا ہے، قرآن مجید میں وارد ہے:

کتاب هذا قبله مترجم مدظله العالی کے ترجمه اور فقیر کے تتر کے ساتھ مکتبة المدینة المنورہ حافظ آباد۔ لا ہور۔
 ش کی ہو چک ہے، ارشد مسعود عفی عنہ۔

وَنَزَّ لُنَا مِنَ السَّمَا ءِ مَاءً مُّبَارَكًا اورہم نے آ مان ہے برکت والا پانی نازل کیا، لَلَّنِ يُ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وہ جو کہ برکت والا کم شریف ہے ۔۔ إِلَى الْمَسْجِ لِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ معراقصی تک کہ م کے اردگرد برکتیں ہم نے رکھیں ہیں۔ اوراللہ تعالیٰ کافر مان: وَجَعَلَنِیْ مُبَارَكًا أَیْنَمَا کُنْتُ اوراللہ تعالیٰ کافر مان: بُوْدِ کَ مَنْ فِی النّادِ وَمَنْ حَوْلَهَا اورجوآگ میں ہے اس کو برکت اورجواس کے اردگرد ہے۔ اورجوآگ میں ہے اس کو برکت اورجواس کے اردگرد ہے۔

یہاں برکت کاغیر نبی پراطلاق کیا گیا ہے جیسا کہ واضح ہے اور سیحے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ جب حضرت موی علیقا کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے رب سے دعاما نگی کہ انہیں ارض مقدسہ کے قریب پھر پھیننے کی دوری پر فن کیا جائے۔ اور صحابہ کرام می افیا کا ایک دوسرے سے تبرک حاصل کرنا تیرے سامنے ہے۔ جیسا کہ حدیث حضرت جریر میں ثابت ہے کہ انہوں نے مسواک کی اور بعد میں مسواک جیسا کہ حدیث حضرت جریر میں ثابت ہے کہ انہوں نے مسواک کی اور بعد میں مسواک جانی میں رکھ دی اور اپنے گھر والوں کو تھم فرمایا کہ مسواک کا بینے ہوئے بانی سے تبرک حاصل کریں۔

اور جب نی اکرم منافیظ کے ساتھ دوسروں کو چھوڑ کر برکت مخصوص کر دی جائے گی تو پید جائز نہیں ہے اور یہ بغیر دلیل کے نص میں تحکم اور سینہ زوری ہے بلکہ بیفلو میں حد سے برخوشنا ہے۔ جب وہ اپنے مخالف پر یہی تہمت لگا تا ہے جبکہ وہ موحدین پر نی اکرم منافیظ کے سواکسی اور سے تبرک حاصل کرنے پر شرک کا اطلاق کرتا ہے اور بید کہ نی اکرم منافیظ جب سے تبرک حاصل کرنا شرک نہیں ہے اس طرح منطق کا نتیجہ بیہ ہوا کہ نی اکرم منافیظ جب تک بشر ہیں ان سے تبرک شرک ہے اور جب وہ الوهیت میں داخل ہوجا عیں گے تو شرک نہیں رہے گا۔ نعوذ باللہ من عشر ہ اللہ ان وزلة الا قلام۔

یں (مصنف مد ظلہ العالی) کہتا ہوں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تبرک اور
توسل ذوات کے ساتھ مشروع ہے، حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی سلول کا آقا کریم و
کی بارگاہ میں التجا کرنا اور مصطفے کریم خاتیا ہے استغاشہ کرنا آپ خاتیا ہم کی تھیں اور آپ
خاتیا کا لعاب دہن پاک ابن ابی کے منہ میں ڈالنا جیسا کہ چھے بخاری میں ہے اس امید پر
کہ اللہ تعالی نبی اکرم خاتیا ہے اس کے لیے استغفار اور آپ خاتیا ہم کی شفاعت امام
المنافقین کے قی میں قبول فرمائے گا۔

حضرت عبداللہ نے نبی اکرم طَالِیْا کے کرم کاطع کرتے ہوئے اور آپ طَالِیْا کی شان وعظمت ومقام جواللہ کی بارگاہ میں ہے اس کوجانتے ہوئے ایسا کیا اور نبی اکرم طَالِیْا کی کاس کو قبول فر مانا حضرت عبداللہ کا اپنے باپ کے بارے دل کوخوش کرنے کے لیے تھا، جیسا کہ علامہ عینی نے شرح صحیح البخاری جلد ۸ صفحہ ۵۳ میں فر مایا جتی کہ آپ تَالِیْا نے حضرت عمر کی بات کوروفر مادیا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ '' اُنا بین خیر تین استغفر لھم اور جیسا کہ دیگر اسناد کے ساتھ مروی ہے '' لااً ستغفر ن لھم سبعین وسبعین و سبعین و

اورجیسا کہ حضرت عروہ بن زبیر اور مجاھد بن جبر اور قبادہ بن دعامہ سے روایت ہے کئی اسناد کے ساتھ ،حضرت ابوعبد اللہ بن کیران الفائ فر ماتے ہیں ، اس سے بیہ حاصل موا کہ شفاعت اذن مخصوص پر ہی موقو ف نہیں ہے اس کے اطلاق اور شافع کے لیے اس کی اباحت میں لیکن وہ موقو ف ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کہ وہ اس کو قبول فر مائے اور اس کے لیے اس کو اختیار فر مائے ۔۔۔۔ پھر فر مایا

ہم کہتے ہیں کہ احتیاج استغفار کے وقوع پر ہے نہ کہ اس کے برقر ار رہنے پر اور تقریر کا ہونا اور اس کا عدم یہ وقوع پر قدر زائد ہے، اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے، حَنْ ذَالَّانِ کُ يَتَشْفَعُ عِنْكُ لَا إِلَا يِلِذَينِهِ اس مِيس استفہام انکاری ہے جو کہ نفی عام مے معنی میں ہے استثناء مفرغ کی دلیل کے ساتھ گویا کہ کہا گیا ہے کہ کوئی اس کے ہاں شفاعت نہ کرے گا

\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{303}\$\frac{303}{30

گراس کے تھم سے اور اگر اس کو اطلام پر جمل کیا جائے تو بینی عام کی خبر ہوگی جو کہ

منانی للوقوع ہے اور اگر اس کو رضی پر جمل کیا جائے تو بیر منافات ختم ہوجا ئیں گے اور اگر

اس کو استفہام علی معنی النفی پر جمل کیا جائے تو بیر سابقہ ولا حقد کے مطابق صحیح نہیں ہوگی تو لا زم

ہے کہ یہ نہی سابقہ ہو جو کہ عبد اللہ بن ابی کے قضیہ میں ہے کیونکہ وہ'' ہجری میں مراجیسا

کہ کتب تفییر وسیرت میں ہے اور سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں شروع کے ایام میں نازل ہوئی اگر چواس کی نظیر ایک آیت مکہ میں بھی نازل ہو چکی تھی جو کہ سورہ لیؤنس میں ہے مامِن شَفِیْج

اگر چواس کی نظیر ایک آیت مکہ میں بھی نازل ہو چکی تھی جو کہ سورہ لیؤنس میں ہے مامِن شَفِیْج

الاَّ مِنْ بَعٰدِ إِذْ خِہ کون ہے جو شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ۔

اورامام قسطلانی نے فرمایا کہ:

اور جو وار دہوا ہے اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے بیٹے نے بیا پ باپ کا دعدہ یورا کرتے ہوئے کیا تھا۔

پس عبد الرزاق نے معمر سے اور طبری نے سعید سے روایت کی ان دونوں نے قنادہ سے روایت کی ان ہونوں نے قنادہ سے روایت کی انہوں نے کہا عبد اللہ بن الی نے نبی اکرم مُلَّاثِیْرُ کے حضور پیام بھیجا آپ مُلَّاثِیرُا

اعمدة القارى جلد ٨ صفحه ٥٣

تشریف لائے تواس سے فرمایا کہ مجھے یہود کی محبت لے ڈوبی اس نے عرض کی یارسول
اللہ منافیظ میں نے اس لیے آپ منافیظ کو بلایا کہ آپ منافیظ میرے لیے بخشش کی دعا کیجے
اوراس لیے نہیں کہلا بھیجا کہ آپ جھے ملامت کریں پھراس نے آپ منافیظ سے قیص ما گل تا
کہ اس کا کفن بنایا جائے ، (فتح میں ابن حجر نے کہا) بیروایت مرسل ہے لیکن اس کے
راوی سب ثقہ ہیں اوراس کی تا ئیدوہ روایت بھی کرتی ہے کہ جس کو طبر انی نے عن عکر مہ عن
ابن عباس روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ، جب عبداللہ بن ابی بیار ہواتو وہ نبی اکرم منافیظ ابن عباس روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ، جب عبداللہ بن ابی بیار ہواتو وہ نبی اکرم منافیظ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر مہر بانی واحسان فر ماسے اور مجھے اپنی قیص میں گفن دے کرمیرا جنازہ پڑھا ہے گا۔ آ

صاحب 'الدراری' نے کہا کہ، پہلی روایت بخاری جو کہ گذری ہے اوراس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ان روایات میں قمیص عطا فرمانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف اس کے سوال کا ذکر ہے ہیں نبی اکرم طابقہ نے اس کے مرفے کے بعد اس کے بیٹے کی استدعا پر قمیص عطا فرمائی تھی لہذا ان احادیث میں تعارض نہیں ہے سوائے بخاری کی دونوں روایتوں کے اور جواس کا جواب انہوں نے دیا تو سندی مذکور کا ایراد بمیشہ رہااور ممکن ہے کہ اس سے مراد آپ طابقہ کا اس کے جنازہ کے ساتھ چلنا ہواس وقت کہ جب اس کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا شروع ہے آپ طابقہ جنازہ کے ساتھ جاتھ نہ گئے ہوں جب اس کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا شروع سے آپ طابقہ کا خوف تھا لہذا انہوں نے جیسا کہ ابھی پیچھے گذرا کیونکہ ان کو آپ طابقہ کی مشقت کا خوف تھا لہذا انہوں نے جیسا کہ ابھی پیچھے گذرا کیونکہ ان کو آپ طابقہ کی مشقت کا خوف تھا لہذا انہوں نے آپ طابقہ کی تشریف آوری سے قبل ہی اس کو لحد میں اتار دیا تھا اور حدیث ابن عباس عن عمر طابقہ بھی بخاری کی کتاب التفیر میں آپ علی کہ جس میں آپ طابقہ کا اس کے ساتھ جانے کا ذکر نہیں ہے۔ (\*\*)

<sup>®</sup>ارشادالساریلشرحصحیح البخاری جلد۳صفحه ۳۳۲ ®لامع الدر اری علی صحیح البخاری جلد ۳صفحه ۳۹۲

اورامام عيني في فرمايا:

اگر اعتراض ہو کہ آپ طاقی کا اس کو قبیص دینے میں کیا حکمت تھی جبکہ وہ منافقین کا سردارتھا؟

تومیں کہوں گاس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔

🕥 یکاس کے بیٹے کی ول جوئی واکرام کے لیے آپ مُثَاثِیْنِ نے ایسا کیا تھا۔

چونکہ آپ مُلَقِیْل ہے جب بھی سوال ہوا تو آپ مَلَقیْل نے اس کے جواب میں
 رہنیں''نہیں فرمایا۔

آ قا کریم طافق کوکی فائدہ اللہ تعالیٰ کے حضور میری قبیص اس منافق کوکوئی فائدہ نہیں دے گی لیکن آپ طافق کے داللہ تعالیٰ کے میں امید کرتا ہوں کداس سے کی منافقین اسلام قبول کرلیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ ایک ہزار منافقین نے جب دشمن کے ساتھ ایسی کرم نوازی دیکھی اور اپنے سردار سے جب بید دیکھا کہ وہ آپ طافی کی تحقیق کے ساتھ استشفاء کررہا ہے تو وہ اسلام لے آئے۔

اوراکش علاء نے یہ فرمایا کہ آپ سکا گئی کا اس کو قبیص عطافر مانا روز بدر کا بدلہ چکانا تھا کہ جب عبداللہ بن ابی نے اپنی قبیص حضرت عباس ٹرائٹو کو پہنائی تھی کے ونکہ حضرت عباس بہت جوان متھا اور ان کے لیے جسم پر کسی کی قبیص پوری آئی تھی اور عبد اللہ بن ابی کی قبیص پوری آئی تھی تو آپ مٹائٹی آنے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا تا کہ قیامت کے دن مطالبہ نہ کر سکے۔

عبد بن جمید نے حضرت عبداللہ بن عباس شائیم سے روایت کی ہے کہ:

نی اکرم منافظ نے بھی بھی کسی انسان ہے دھو کہ نہیں کیا مگر بات بیتھی کہ عبد

امام قسطلانی نے فرمایا کہ ، اور مہلب کا قول کہ ، یہ امید کرتے ہوئے کہ کیونکہ وہ اسلام کی بعض چیزوں کا معتقد تھا اس لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کواس سے نفع دے تو اس پر ابن المنیر نے تعقب کیا اور کہا کہ بیہ ظاہر ہفوات وخرافات میں سے ہے ، کیونکہ اسلام میں تبعیض نہیں ہے کہ پچھ کو مانے اور پچھ کو نہ مانے عقیدہ شے واحد ہے ہاں بعض معلومات بعض میں شرط ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اٹکار فرمایا ہے کہ بعض چیزوں پر ایکان لائیں اور بعض سے کفر کریں جیسا کہ تمام کا اٹکار کفر ہے ایسے ہی اسلام کی بعض چیزوں کا اٹکار کفر ہے ایسے ہی اسلام کی بعض چیزوں کا اٹکار کفر ہے ایسے ہی اسلام کی بعض چیزوں کا اٹکار کفر ہے ایسے ہی اسلام کی بعض چیزوں کا اٹکار کفر ہے ایسے ہی اسلام کی بعض

امام بخاری نے (باب من رجب الدفن فیی الارض المقدسة أو نحوها) میں روایت کی ہے:

حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ابن طادوس عن ابی هریره والله قال: ارسل ملک الموت الی موسی الله الله الله صکه فرجع الی ربه فقال ارسلتنیی الی عبد لا یرید الموت: فردالله عینه وقال: ارجع فقل له یضع یده علی متن ثور ؛ فله بکل ما عظت به یده بکل شعرة سنة: قال: ای رب- ثم ماذا؟ قال: ثم الموت ، قال فالان ، فسأل الله ان یدنیه من الرض المقدسة رمیة بحجر قال: قال رسول الله الله الله عند ثم لا ریتکم قبره الی جانب الطریق عند الکثیب الاحمر-

<sup>@</sup>أخرجه ابن حزم في المحلى ١٢/١٣٠ مسألة ٢٢٠٣- من طريق عبد بن حميد

ا عمدة القارى جلد ٨ صفحه ٥٣ ـ

ارشادالسارى جلد ٣صفحه ٣٣٢ ـ

بند مذکور۔حضرت ابوہریرہ بڑا تھا سے روایت ہے کہ حضرت ملک الموت کو حضرت موی علیا اللہ علیا ہے ہاں بھیجا گیا جب وہ آپ کے آئے تو حضرت موی علیا نے ان کو تھی ٹرسید کیا۔ وہ آپ رب کی طرف لوٹ کر گئے اور عرض کی کیا آپ نے بان کو تھی ٹرسید کیا۔ وہ آپ رب کی طرف لوٹ کر گئے اور عرض کی کیا آپ نے مجھے ایسے تحض کی طرف بھیجا جوموت نہیں چاہتا تو اللہ تعالی نے ان کی آئکھ واپس کردی (درست کی ) اور فر ما یا واپس جاؤ اور موی علیا اس کے کہوہ اسے کہو کہوہ ایک بیٹھ پر ہاتھ رکھیں جتنے بال ہاتھ کے نیچ آئیں اسے سال عمر اور دے دی جائی حضرت موی نے کہا اے رب اس کے بعد فر ما یا اس کے بعد فر ما یا اس کے بعد فر ما یا اس سے سوال کیا انہیں پھر کی مقد ارتک ارض مقدسہ کے قریب کر دیا جائے رسول اللہ منافی تا نے فر ما یا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تم کو سرخ ٹیلے کے پاس دھرت موی کی قبر دکھلاتا۔ ش

اورامام بخاری نے اپنی صحیح میں (ا/۴۳۵) برقم (۱۲۳۳) میں حضرت سعد بن الی وقاص ڈلٹٹو سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شکاٹیٹم میری عیادت کوتشریف لائے۔ ججة الوداع کے سال فرمایا:

<sup>(</sup>۱۳۲۵) مخاری نے اس کو (۱۳۳۹) کتاب الجنائر باب من احب الدفن فی الارض المقدسه، و (۲۰۲۸) کتاب الانبیاء باب و فات موسی، و مسلم (۱۱۸-۱۱۹) فی الجنائر باب نوع آخر فی التعزیته و ابن ابی عاصم فی السنته (۹۹۰) و البیه قبی فی (الاسهاء و الصفات) ص (۲۹۲۳) عن معمر ، عن همام ، عن ابی هریرة موقو فا و اخرجه عبد الرازاق فی مصنفه (۲۰۵۳) و اخرج احمد (۲/۳۳) و الطبری فی التاریخ (۱/۳۳۳) من طرق عن حماد بن مسلمته و اخرجه ابن حبان فی صحیحه (۱۳۲۳) برقم (۲۲۲۳)۔

اے میرے الله میرے صحابہ کو بھرت کی برکت عطا فر ما اور ان کو ان کی ایر کون کی ایر کیوں کے بل نہ لوٹالیکن افسوس ہے سعد بن خولہ پررسول الله مگالی آئے نے ان کے مکہ شریف میں فوت ہونے پر افسوس کیا۔

کیونکہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ججرت کا شرف حاصل نہ کر سکے اور مدینہ منورہ کی ہمسائیگی کی برکت سےمحروم رہے۔

یہ حدیث اس پرنص ہے کہ بے شک نبی اگرم تلقیظ ایسے مستنعاث اور رحمت ہیں کہ مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن اللہ مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن علی اللہ بن اللہ اللہ بن اللہ تعالی ہے موال کرتے ہیں کہ جمیس رسول اللہ تلقیظ کی شفاعت عطام وجائے۔ (آمین)

the the selection of the second of the feet of the second



تيري مبحث:

# نی اکرم مَالیّیْ اِلم کے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے بعد آپ مَالیّیْ اِلم کے ساتھ توسل کرنا

يبلامطلب: حياة الانبياء في قبورهم

آپ نائی کی ظاہری حیات کے بعد آپ نائی کی ذات مبارکہ کے ساتھ توسل کرنے کے دلائل پرغوروخوض کرنے سے پہلے ہم ان بعض مسائل کے جوابات واضح کرنا چاہے ہیں جو کہ مسئلہ توسل پروار دہوتے ہیں۔

کیا موت فنا محض کانام ہے؟ یا بیدا یک گھرے دوسرے گھر کیطر ف منتقل ہونا ہے؟

﴿ زندهاورمر نے والے میں قدرت اوراس کے عدم میں کیافرق ہے؟

کیا زندہ میت ہے فائدہ حاصل کرسکتا ہے؟ یا صرف میت ہی زندہ سے فائدہ
 حاصل کرسکتی ہے۔ جیسا کہ زندہ میت کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرتا

﴾ کیا نبی یا صدیق اور ولی یانیک آدمی کی عزت وکرامت انقال کے بعد منقطع ہو جاتی ہے؟

اب ہم ان سوالات کے جوابات بتو فیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اہلسنت و جماعت کے نز دیک موت کامفہوم میہ ہے کہ دار فانی ہے دارالبرزخ کی ف منتقل ہونا۔

ججة الاسلام حضرت امام غز الى رحمة الشعليه في المني كتاب الاحياء مين فرمات بين:

اس پر قابل اعتبار طرق گواہ ہیں اور اس کی گواہی آیات واحادیث دے رہی ہیں کہموت کا معنی صرف تغیرِ حالت ہے کیونکہ روح جمد سے جدا ہونے کے بعد باتی رہتی ہے چاہے عذاب کی حالت میں ہویا انعام کی حالت میں ہویا انعام کی حالت میں۔

اور حضرت امام سيوطي في بشرى الكعيب مين فرمايا:

علاء نے فرمایا کہ موت عدم محض کا نام نہیں اور نہ صرف فنا کا نام ہے بلکہ یہ صرف روح کا تعلق بدن سے ٹوٹنے کا نام ہے۔ ® اوراسی طرح انباءالا ذکیاء فی حیاۃ الانبیاء میں فرمایا:

قبریس نی اکرم مُلَّقَیْم کی حیات اور تمام انبیاء کی حیات مارے زوریک قطعی علم کے ساتھ معلوم ہے اور ممارے پاس اس کے دلائل قائم ہیں اور احادیثِ متواترہ ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔

اورمرقاة الصعوديين فرمايا:

انبیاء کرام کی حیات پرمتواتر احادیث موجود ہیں۔ ﴿
اورای کی مثل امام الماور دی اور ابن تیمیہ نے اپنے فیاویٰ میں لکھا۔
اور ابن قیم نے کتاب الروح میں کہا:

اورآپ سَنَاتَیْنَا کا جمد اقدی قبر میں تروتازہ ہے اور اس کا ہمیں ضروری علم حاصل ہے سیا بیٹر کا میں اللہ علیہ می اجمعین نے آپ سَنَاتِیْنا ہے یو چھا! یا رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام کیے پہنچ گا جبکہ آپ مٹی کے ساتھ مل چکے ہوں گے تو آپ سَناتِیْنا نے فرمایا:

<sup>@</sup>احياء علوم الدين (٣٩٣/٣

<sup>©</sup>بشرى الكثيب مع شرح الصدور ١٣٣٣ لحاوى للفتاوى ٢/١٥٤)

<sup>(</sup>انباء الاذكياء في حياة الانبيائ ٣٢)

امرقاة الصعود...

# \$\frac{311}{2} \frac{100}{200} \frac{100}{200}

ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء-

الله تعالى نے زمین پرحرام كرديا ہے كه وہ انبياء كرام بيل كے اجمام كو كا اللہ تعالى كا اجمام كو كا اللہ كا الل

اورامام قرطبی نے فرمایا:

اكتاب الروح ١١١ ، وفي نسخة ١٣٩)

اسيأتى تخريجه

اور نبی اکرم مَثَاثِیَّاً معراج کی رات تمام انبیاء کے ساتھ مسجدِ اقصیٰ میں اکٹھے ہوئے اور پھر آ سانوں پربھی بالخصوص حضرت موکیٰ علیٰائیا۔

اور نبی اکرم ناتیج کارشاداس پردلالت کرتا ہے کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح واپس لوٹا دی ہے پہانتک کہ آپ ہرسلام بھیجنے والے کو جواب دیتے ہیں۔®

اورای طرح دیگر دلائل ہیں کہ جن سے بیرحاصل ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی وفات کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہیں ہم ان کا ادراک نہیں رکھتے اگر چہوہ وزندہ اور موجود ہیں۔اوران کا حال فرشتوں کی طرح ہے وہ بھی زندہ اور موجود ہیں گئے مرجن کو اللہ تعالیٰ نے بیرکرامت عطافر مائی ہووہ و کچھ سکتے ہیں۔
د کچھ سکتے ہیں۔

اور حضرات انبیاء کرام علیهم الصلوة والسلام کی حیات طبیعه پر بے شار دلائل میں آیات واحادیث اور آثار ہیں:

> قر آن مجید سے دلائل پہلی دلیل:

الله تعالیٰ کافر مان ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُواتًا بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ-

اور جواللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔

٠٠٠٠١/١٥(٥٤٣٢)، و١٥١/١(١٤١)

السيأتي تخريجه

<sup>(</sup>التذكرة في احوال الآخرة للقرطبي ١/١٩٩)

اسورة آلعمران ١٢٩١

#### دوسرى دليل:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آمُوَاتٌ بَلْ آخيَائٌ وَالْكِنْ لَا تَشْعُرُونَ-

اور جو الله کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تهين خرنبين-

پس بەدونوں آیتیں ان لوگوں کی حیات پر دلالت کرتی ہیں کہ جواللہ تعالیٰ کی راہ میں قبل کردیے گئے اور اللہ کی راہ میں قبل ہونا عام ہے جو کہ میدان جنگ میں اور اس کے سواکھی شامل ہے۔جیسا کہ احادیث اور آثاراس پردلالت کرتے ہیں پس جب سے حال معداء کا ہے تو پھر عام انبیاء کرام میسم السلام کا کیا ہوگا اور پھر خاص کر ہمارے آ قاومولا حضرت محمد ظائميًا كاكيا حال موكا، جبكة آب مالينيًا كي ليد الله تعالى في نبوت وشهادت دونوں رہے جمع فر مادیے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں دیگر حضرات اس خصوصیت کے حامل تہیں ہیں۔

حضرت امام ابوجعفر الطبري نے فرمایا:

وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ اوروه مرده بيكونك ميرى مخلوق ہے میت وہ ہے کہ جس کی زندگی میں نے سلب کر لی ہے اور اس کے حواس معدوم کردے وہ کوئی لذت نہیں یا تا اور نہ ہی نعمت کا ادراک یا تا کہل تم میں سے مر اور میری تمام مخلوق میں سے جومیری راہ میں قبل کر دیا گیا، وہ میرے حضور زندہ ب نعت والى زندگى كے ساتھ اور خوشگوار زندگى اور مبارك رزق اس كوماتا ہے اور جومیں نے ان کوایے فضل سے عطافر مایا ہے، وہ اس پرخوش ہیں۔<sup>ا</sup>

### 314 % & B(3) & B(3) & V j \_\_ j \_\_ j

اور حضرت امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا:

اورجس نے محمد امیں میں تاویل کی کہ ان کوزندہ کیا جائے گا تو یہ معنی سراسر بعید ہے اس کو قر ان اور احادیث رد کرتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فر مان : بکن اُدُیائُ ان کی حیات پر دلیل ہے اور وہ رزق دیئے جاتے ہیں اور رزق تو صرف زندہ ہی کھا تا ہے۔ ®

حضرت ابوسعید خدری جلافۂ عنہ سے روایت ہے کے رسول الله مُلافیا ہے ارشاد رمایا:

ان الميت يعرف من يحمله و من يغسله و من يدليه في قبره -بشك مرنے والا جانتا ہے جواسے اٹھا تا ہے جواسے شل ديتا ہے اور جو اسے قبر ميں رکھتا ہے -

اور حضرت انس بن ما الك والنفيَّا عنه إلى وايت برسول الله مَا النَّهُ مَا يَا:

@تفسير القرطبي ٢/٢٤٠

العبداذوضع في قبره وتولي و ذهب اصحابه، حتى انه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فأقعداه فيقو لان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، محمد تُلَيِّمُ ؟ فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله، فيقال: انظر الى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي تَلَيِّمُ : يراهما جميعا، و أما الكافر، أو المنافق، فيقول: لا أدرى، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه الاالثقلين .

جب بندہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفنانے والے جب واپس مڑتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ واز سنتا ہے تو اس کے بعد دوفر شخے اس کے پاک آتے ہیں اور اس کو بھاتے ہیں چراس کو کہتے ہیں تو اس شخصیت حضرت محم ملاقیا کے بارے میں کیا کہتا تھا تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ تو اپنی جگہ کی طرف دیکھ جو کہ جہنم میں تھی اللہ تعالی نے اس کو جنت میں تبدیل فرما دیا ہے آپ باتی ہی اور کا فریا ہے اس کو جنت میں تبدیل فرما دیا ہے شہیں جانتا ، جیسالوگ کہتے تھے میں بھی کہد دیا کرتا تھا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ و نے نہ جانا نہ پڑھا ، پھر اس کو لو ہے گ گرز کے ساتھ دونوں کا نوں کے درمیان مارا جاتا ہے تو وہ ایس چیخ مارتا ہے کہ سوائے جنوں اور انسانوں کے درمیان مارا جاتا ہے تو وہ ایس چیخ مارتا ہے کہ سوائے جنوں اور انسانوں کے اس کو ہر چیز سنتی ہے۔ 
اس کو ہر چیز سنتی ہے۔ 

"



دوسرامطلب

## احاديث سے حياة الانبياء كاثبوت

يهلى دليل:

امام احمداورامام ابوداود نے بسند سیجے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹیڈ نے فرمایا:

مَامِنَ أَحَدِيْسَلِّمْ عَلَى ٓ إِلاَّرَ دَاللهُ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلاَ مَ مَ مَامِنَ أَحَد جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجا ہے تو الله تعالی میری روح کومیری طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری دلیل:

© أخرجه ابوداؤد ١/٢٨٧ كتاب المناسك باب زيادة البقور (٢٠٣٣)، و اسحاق بن راهويه في مسنده ١/٢٨٧، والبيه قي في السنن راهويه في مسنده ٢/٥٢٥، والبيه قي في السنن الكبرئ ٢/٥٢٥، وفي الدعوات الكبير ١/١٨٠ (١٥٨)، وفي حياة الانبياء في قبورهم ٩٤، وفي الشعب الايهان ٢/٢١، وفي السنن الصغير ٢/٢١، والطبراني في المعجم الاوسط ١/٢٨٤ (٣١٣) و ابو نعيم في تاريخ اصبهان ٢/٣٥، وفي الحلية الاولياء ١/٣٩٧، و ابو القاسم في الرسائل القشيريه ١٦، والمقدسي في فضائل الاعمال و٩٤ وقال الحال الاعمال ١٩٤٠ وقال الحافظ: في فتح الباري ١/٨٨٨، رواته ثقات ـ وزرقاني في شرح الوطا وداؤد و رجاله ثقات ـ وقال العجلوني ـ في كشف الحفاه ١/٢٥ والموداؤد عن ابي هريرة رفعه وهو صحيح ـ وقال العجلوني ـ في كشف الحفاه المحاح ابوداؤد عن ابي هريرة رفعه وهو صحيح ـ وقال عمر بن على الاندلسي في تحفة المحاح و حيد بن زياد المذكر وفي اسناده اخرجه له مسلم و قال احد ليس به باس واختلف قوا المعد ليس به باس واختلف قوا المعد ليس به باس واختلف قوا المعد ليس به باس واختلف قوا المعرفية والمهد ليس به باس واختلف قوا المعرفية والمعرفية واختلف قوا المعرفية والمهد ليس به باس واختلف قوا المعرفية والمهد واختلف قوا المهد المهرفية والمه والمهد والمهد والمهدود والمه

حضرات انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اوراس كى شاہد حضرت انس بن مالك والثينا عندكى حديث ہے كدرسول الله مَالَيْنَا نے

ارشادفر مايا:

مررت على موسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلى فى قبره-

کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں حضرت موی کے پاس سرخ ٹیلے کے قريب آياتووه اپني قبرين كھڙے نماز پڙھ رہے تھے۔

حضرت امام ابوالعباس احمد بن عمر القرطبي فرماتے ہيں:

بیر حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ منافیظ نے حضرت موی عایفا کو حقیقی طور پر بیداری مین نمازیر سے ویکھااور حضرت موکا پن قبر میں زندہ ہیں اوراس میں نماز یڑھتے ہیں جیسا کہ ظاہری زندگی میں نماز پڑھتے تھے اور بیسب پچھمکن ہے اس میں کوئی استحالہ ہیں ہے اور میص می سے ثابت ہے کہ شہدا کرام زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں اور ان میں ہے کئی حضرات کوسالوں بعد بھی قبروں میں تروتازہ پایا گیااوران کے اجسام میں سے پچھ بھی متغیرنہ پایا گیاتوجب پیشہداء کے لیے ہے تو پھر انبیاء کرام تو اس کے زیادہ حقدار اور ستحق ہیں اور اگر کہا جائے کہ وہ انتقال کے بعد کیے نماز پڑھتے ہیں حالانکہ وہ دارالعمل نہیں بلکہ دارالجزائے۔

<sup>®</sup>رواه أبو يعلى ١/١٣٤ (٣٣٢٥)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١ ٨/٢٢. رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى ثقات وصححه البيهقي في جزء حياة الأنبياء في قبورهم، ووثق رجال رواية البيهقي و أبو يعلى الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٧/٣٨٧ ـ و أخرجه البيهقي في حياة الانبيائ • ٤، ٢٢، والبزارفي مسنده (كشف الاستار عن زوائد البزار ٣/١٠١) و ابن عسا كركيافي تهذيب تاريخ دمشتي ص٣/٢٣) و تمام بن محمد الرازي في فوائده ٢٠:١١ و ابن عدى في الكامل ٢:٤٣٩ ، و ابو نعيم اصبهاني في تاريخ اصبهان © رواه مسلم في الصحيح (٢٣٧٥) و ابن حبان في الصحيح ١٩٢١ / ١٩٣١) والنسائي في السنن (١٩٣١) وأحمد في مسنده ١٢٠٠)

تواس كاجواب يب كد:

سینماز تکلیف کے علم میں نہیں بلکہ بیان کے لیے اکرام وشرف کے علم میں ہاور بیر اس لیے ہے کہ وہ دنیا میں عبادت البی سے محبت فرماتے سے اور نماز پر بیشگی فرماتے سے مجروہ اس حالت میں اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات کے بعد بیشرف عطا فرما یا کہ وہ جس سے وفات سے قبل محبت کرتے سے اور جس کے ماتھ پہچا نے جاتے سے تو اس پر ان کو قائم رکھا لیس ان کی بیر عبادت تکلینی نہیں بلکہ عبادت البامی ہے اور حضرت امام ثابت بنانی برا شؤاعنہ کے لئے البامی ہے جیسا کہ ملائکہ کی عبادت البامی ہے اور حضرت امام ثابت بنانی برا شؤاعنہ کے لئے اس طرح قبر میں عبادت کرنا ثابت اور واقع ہو چکا ہے کیونکہ وہ نماز سے محبت کرتے تھے وہ دعامانگا کرتے تھے۔

اللَّهم ان كنت اعطيت احدايصلى لك في قبره فأعطني ذلك، فرآه ملحده بعدما سوى عليه لحده قائم ايصلى في قبره ـ

ا سے اللہ! اگر تونے کمی کواس کی قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے توباری تعالیٰ میں سعادت مجھے بھی دینا توان کوجب دفن کردیا گیا تو دفن کرنے والے نے دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہے 🕀

حضرت امام سیوطی نے شرح سنن نسائی میں فرمایا: حضرت امام بدرالدین بن الصاحب نے اپنی کتاب حیاۃ الانبیاء میں فرمایا:

اللفهم عااشكل من كتاب صحيح مسلم (١٩٢)

<sup>\* (</sup>قلت) حفرت ثابت بنائی کے قبر میں نماز پڑھنے والے واقعہ کوروایت کیا ہے امام ابونیم نے حلیہ الاولیاء ۲/۳۱۹، وعیون الاخبار لابن قتیبہ ۲/۳۳۳، والسیر اعلام النبلاء للذہبی ۲/۲۲۱۔ احوال القبور لابن رجب ۳۱، امام کی نے اس کی تھیج کی ہے۔ (شفاء السقام ۱۸۵)۔ (ارشد معود غفرلہ)

یہ حدیث حضرت موکی علیا کے قبر میں زندہ ہونے کی صریح دلیل ہے کونکہ

کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے اور صرف روح کواس

کے ساتھ موصوف نیں کیا جاتا اس عمل کے ساتھ جسد کوہی موصوف ٹیا جاتا

ہواور قبر کے ساتھ اس کی تخصیص اس پردلیل ہے۔ حضرت امام بجی نے اس

حدیث کے تحت فرما یا اور نماز زندہ جسم کا تقاضہ کرتی ہے اور قبر میں حیات حقیق

ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ ان کے ابدان کو جیسے دنیا میں کھانے پینے کی

احتیاج تھی وہ قبر میں بھی ہویا اس طرح دیگر صفات جو کہ اجسام کی ہیں جیسا کہ

جسم ملاحظ ومشاہدہ کرتے ہیں بلکہ ان کا قبور میں دوسرا تھم ہے۔

و میں دنیا تھی ہو بیان بلکہ ان کا قبور میں دوسرا تھم ہے۔

و میں دنیا تھی ہونے نہ میں بی بلکہ ان کا قبور میں دوسرا تھم ہے۔

حضرت امام ابن حجرع سقلانی فرماتے ہیں:

امام قاضی عیاض نے فرمایا نبی اکرم کارٹیٹر کا حضرات انبیاء کرام کود کھنا جیسا کہا حادیث میں ذکر ہوا، اگر تو پیخواب میں ہوتو اس پرکوئی اشکال نہیں ہے اورا گریدروایت بیداری میں ہے تو پھراس پراشکال وار دہوتا ہے۔ اور ابن عون کی روایت گذر چکی ہے انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس

وللواعنه سے روایت کی جس میں بیزیادت ہے۔

واما موسى فرجل آدم جعده على جبل احمر، مخطوم بخلبة ، كأنى أنظر اليه اذاانحدر في الوادي-

اور حضرت موی علیا تو وہ پلے ہے آدمی تصاور سرخ اونٹ پر تھے اور ان کی سواری کی تعلیم کی موں کہ وہ اس کی سواری کی تعلیم کی جوری چھال کی تھی گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس وادی میں اُتر رہے ہیں۔

®شرح السيوطى على سنن النسائى ١٥ /٣/٢ (٢١)

<sup>(</sup> ۱۲۲ ) في الصحيح (۲۱۷ ، و ۵۵۲۹) و مسلم في الصحيح ( ۲۲۱ ) في الايان، واحد۲۷۲ ، وابن ابي شيبة في المصنف ۷۲۸۹ )

320 % - 320 % - 320 %

توبیا شکال کومزید پختہ کرتی ہے تواس کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں

نمبر(۱) حضرات انبیاء کرام شہداء سے افضل ہیں اور شہداء کرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں تواسی طرح انبیاء کرام بھی زندہ ہیں تو یہ بعید نہیں کہ وہ نمازیں پڑھیں اور جج کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق رب عظیم کا قرب حاصل کریں جب تک یہ دنیا ہاتی ہے جو کہ دار تکلیف ہے

نبر(۲) آپ مَنْ اَیْنِ کوان کی وہ حالت دکھائی گئی جس حالت پروہ اپنی مبارک زندگیوں
میں ہوتے تھے ان کوآپ مُنْ اِیْنَ کے سامنے مثالی صورت میں پیش کیا گیا کہ دنیا
میں وہ کیسے تھے۔اور وہ کیسے جج کرتے تھے اور کیسے تلبید پڑھتے تھے اور اسی
طرح ابوالعالیہ کی روایت حضرت ابن عباس سے جومسلم میں ہے اس کے
الفاظ اس طرح ہیں۔

کانی انظرالی موسی و کانی انظرالی یونس گویا که میں حضرت موی کود کیھ رہا ہوں اور گویا کہ میں حضرت یونس کود کیھ رہا ہوں

نمبر(۳) آپ نالی نے اس بارے میں خبر دی جوان انبیاء میل کے امور اور معاملات آپ نالی کی طرف وی کئے گئے۔

لہذا حرف تشبیہ کوروایت میں داخل کیا گیا ہے تواس کواس پرمحمول کیا جائے گا۔

اور حضرت امام بیہ قل نے حیاۃ الانبیاء فی قبور هم میں ایک بڑی خوبصورت کتاب تصنیف کی ہے۔ <sup>®</sup>

> ا*س میں انہوں نے مدیث حضرت انس ڈائڈا* الانبیآء احیاء فی قبور هم یصلو ن۔

ہ مترجم غفرلہ نے اس کتاب کی اردوز بان میں مفصل اور مدلل شرح بنام (آپ نائیڈی زندہ ہیں واللہ) لکھی ہے جو کتقریباً پانچ سوسفحات پرمحیط ہے جومکتہ المدینة المدینة المنورة لا مور۔ حافظ آبادے شائع ہو چکی ہے۔ارشد مسعود غفرلہ)

می حقیقت توسل کی سید کے ساتھ روایت کی ہے، گی بن انی کثیر۔ پیچے بخاری کا راوی ہے مسلم بن سعید (اس کی توثیق امام احمد اور ابن حبان نے کی ہے) عن الحجاج بن الاسود اور وہ ابن الی زیاد بھری ہے (اس کو امام احمد ابن معین اور ابن حبان نے تقد کہا ہے) عن ثابت عن انس ور امام بیج تی نے حضر ت امام ثابت سے دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی بیر وایت کی ہے ان الانبیاء لایتر کون فی قبور ھم بعد اربعین لیلة ولکنھم یصلون بین یدی الله عزو جل حتی ینفخ فی الصور۔

انبیاء کرام اپن قبروں میں چالیس روز کے بعد نبیں چھوڑے جاتے مگر بید کہ وہ اللہ عزوجل کے حضور صور پھو نکنے تک (یعنی قیامت تک) نماز پڑھے ہیں۔

اللہ عزوجل کے حضور صور پھو نکنے تک (یعنی قیامت تک) نماز پڑھے ہیں۔

اللہ عزوجل کے حضور صور پھو نکنے تک (یعنی قیامت تک) نماز پڑھے ہیں۔

ا م بیبقی نے فرمایا: حضرت سعید بن مسیب عن ابی هریره کی حدیث میں ہے کہ آپ سَلَّ الْمِیْمَ نے ان (انبیاء کرام) سے بیت المقدس میں ملاقات فرمائی نماز کا وقت ہوا تو ہمارے آقا مُلَّالِیْمَ نے ان سب کونماز پڑھائی اور پھران سب کو بیت المقدس

میں جمع کیا گیا۔

اور حضرت ابی ذراور مالک بن صعصه کی حدیث میں واقعہ معراج میں ہے کہ آپ انبیاء کرام علیم کی جماعت ہے آسانوں میں ملے تھے آپ نے ان سے کلام کیا اور انہوں نے آپ منافی ہے کہ آپ منافی انہوں نے آپ منافی ہے کلام کیا۔ یہ تمام اسناد صحیح ہیں۔ توبیا حمال ہے کہ آپ منافیا نے حضرت مولی علیم کو قریب کھڑ ہے نماز پڑھتے دیکھا ہواور پھروہ آپ کے ساتھ آسانوں کی طرف تشریف لے گئے ہوں کیونکہ ان کا ذکر آسانوں والوں میں ہے آپ منافیا نے کی طرف تشریف لے گئے ہوں کیونکہ ان کا ذکر آسانوں والوں میں ہے آپ منافیا نے ان کونماز ان سے ملاقات کی پھر ان کوس بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا ہواور آپ نے ان کونماز پڑھائی ہواور ورفتاف جگہوں اور مختلف اوقات میں نماز پڑھنے کو عقل رونہیں کرتی۔

اأخرجه البيهقي في حياة الانبياء 2۵(۴)والديلمي في الفردوس الاخبار ١/٢٤٣ والحاكم في القاريخ كذافي كنز العمال ١/٣٤٣ (٣٤٣)
 عياة الانبياء للبيهقي ٨٣ وذكره الحافظ في فتح الباري ٣/٣٨٤)

جبکنقل سے بیثابت ہے ہیں معراج النبی کی رات ان کا نماز پڑھناان کے زندہ ہو نے کی دلیل ہے اور اس کوعقل کے ساتھ ساتھ نظر بھی تقویت دیت ہے کیونکہ شہدا ، نص قرآن سے زندہ ثابت اور حضرات انبیاء کرام ان سے افضل ہیں۔

اور جوروایت حضرت ابو ہریرہ سے ابوداود کے حوالے سے گزر چکی ہے، یعنی مامِن اَحَدِین سَلِم عَلَیّ اِللاَر دَالله وُ وُحِیْ حَتَٰی اَرْدُ عَلَیْهِ السَّلامُ دِو و اته ثقات۔

پراشکال وارد ہوتا ہے اور وجہ اشکال بیہ ہے کہ ظاہری طور پر روح کا جمد کی طرف لوٹنا اس کے انفصال کا تقاضہ کرتا ہے اور انفصال روح توموت ہے تو کیابار بار آپ پر روح لوٹائی جاتی ہے؟

توعلائے کرام نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں: جواب نمبر(۱) آپ مَنْ اللّٰائِ کے فرمان

''رداللہ علی روئ' سے مرادیہ ہے کہ آپ کی روح مبارکہ وفن کے بعد ہی آپ کی طرف لوٹا دی گئی ہے مینہیں کہ بار بارلوٹائی جاتی ہے اور پھر قبض کی جا تی ہے۔

نمبر (۲) ہم بالفرض محال اس کوتسلیم کربھی لیس تو بیروح کا نکالنا موت نہیں بلکہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔

نمبر(۳) یہاں روح سے مراد سلام پہنچانے والافرشتہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی گئی ہوئی ہے۔ نمبر(۴)روح سے مراد نطق ہے یعنی اس میں ایسے خطاب کی طرف سے اشارہ ہے جو کہ ہم سمجھ سکیس۔

نمبر(۵) آپ کریم ملاء علیٰ کے امور میں مشغول ہوتے ہیں تو جب آپ پر سلام بھیجاجاتا ہے تو آپ اس کو سجھنے کے لیے اس طرف متوجہ ہوتے ہیں تا کہ سلام کہنے والے کا جواب دیں اور اس میں ایک اور جہت سے اشکال پیدا کیا جا تا ہے اور

-6-200

کونکہ یہ استغراق زمانے کو لازم ہے کیونکہ آپ ٹاٹیٹر پرزمین کے اقطار میں ہمہ وقت رودوسلام پڑھاجارہا ہے اوراس کثرت کا احاطنہیں کیا جاسکتا۔

تو اس کا جواب میر دیا گیا ہے کہ آخرت کے امور کاعقل ادراک نہیں کر سکتی اور برزخ کے احوال آخرت کے احوال کے مشابہ ہیں واللہ اعلم۔

تىرى دلىل:

انبیاء کرام کے حیاۃ فی القبر ہونے کے دلائل میں سے وہ روایت ہے جو حضرت اوں بن اوس رٹائٹیؤ سے روایت کی گئی ہے۔

آپ فرماتے ہیں کدرسول الله مظافی نے ارشا دفر مایا:

ان افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبضو فيه النفخة وفيه الصعقه, فاكثر واعليمن الصلوة فيه فان صلاتكم معروضة على فقال رجل يارسول الله: تَاللَّهُمُ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يقولون بليتفقال ان الله قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء

الفتح البارى ٧/٣٨٧ ـ ألم ٨٨ باختصار ـ

تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کرام بینی کے اجسام کو کھائے اس کو ابوداؤر جستانی نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے اور اس کے گئی شواہد ہیں۔

حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹڈ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹائٹیڈ ہے۔منا آپ نے فبر مایا:

(والذى نفسى ابى القاسم بيده لينزلن عيسى بنمريم امامامقسطا وحكماعدلا فليكسرن لصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلايقبله, ثم لئن قام على قبرى فقال: يامحمد لاجيبنه

اس ذات اقدس کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں ابوالقاسم مُنْ اللَّهِ کی جان ہے۔ البتہ ضرور حضرت عیسی بن مریم علیہ اسلام امام منصف اور حاکم عادل

© رواه ابو داؤد في السنن ١/١٥٧ ( ، ١٠٢٠) ، والنسائي في المجتبى ١/٢٠ ( ١٣٢١) وابن ابي وابن ماجه في السنن ١/١٥ ( ١٠٨٥) ، وابن ابي شيبه ٢/٥١ ، وفي نسخة ٢/٢٥ ، وابن ابي عاصم في كتاب الصلوة على النبي ، ٥ ( ٣٢) واحمد في مسنده ١/٣، والحاكم في المستدر ك ١/٥٣ و ابن خزيمة في الصحيح ١/٣/٨ ، والدارمي في السنن ١٠٣/١ باب في فضل الجمعة ، والبيهة في في السنن الكبري ٣/٢٨ ، وفي السنن الكبري ١/٣٢٨ ، وفي السنن الصغير ١/٢٣٥ وفي السنن الكبري ١/٢٨ وفي السنن الكبري ١/٢٨ وفي السنن الصغير ١/٢٣٥ وفي السنن الكبري ١/٢٨ وفي السبن في السنن الكبري ١/٢١٨ وفي الأوسط السنن الكبري ١/١٨ ، والطبراني في المعجم الكبير ١/١/١ ( ١٥٨٥) و في الاوسط ١/١٨ ، والبزار في مسنده ١/٢١٨ ( ١٣٨٨ ) وابو نعيم في الدلائل النبوة ١/٥٢٨ وابن ١/٩٠٥ ، والبزار في مسنده ١/٣/١ ، والشيباني في الآحاد والمثاني ١/٢٨ ، وابن عساكر في التاريخ دمشق الكبير ٢٠١٨ ، والحكيم ، الترمذي في نوادر الاصول عساكر في التاريخ دمشق الكبير ٢٠١٨ ، والحكيم ، الترمذي في نوادر الاصول عساكر في التاريخ دمشق الكبير ٢٠١٨ ، والحكيم ، الترمذي في نوادر الاصول عمات في فضل الصلوة ١١ ( ٢٢) - المحديث مارك كريم محدثين كي ايك مناعت في فرائي المائي في فضل الصلوة ١١ ( ٢٢) - المحديث مارك كريم عرائي الباتي في فضل الصلوة ١١ ( ٢٢) - المحديث مارك كريم عرائي الباتي في فضل الصلوة ١١ ( ٢٢) - المحديث مارك كريم المائي المراه عود المنائية الرواية ٢ / ١٩٣ ( ١٣١١) المناه عقول المرائية الرواية ٢ / ١٩٣ ( ١٣١١) المناه عقول المرائية الرواية ١١ ( ١٣٠) المناه عقول المرائية الرواية ١١ ( ٢٢) ) المناه عقول المرائية الرواية ٢ / ١٩٣ ( ١٣١١) المناه عقول المرائية الرواية ١٠ ( ١٣٠) المناه عقول المرائية الرواية ١٠ ( ١٣٠) المناه عقول المرائية المرائية الرواية ١١ ( ١٣٠) المناه على المرائية المرائي

بن کرنا زل ہوں گے یقیناصلیب توڑیں گے اور خزیر کوتل کریں گے لوگوں
کے آپس کے معاملات درست فرمائی گے اور لوگوں کی ایک دوسرے
مے دشمنیاں ختم کردیں گے اور مال پیش کریں گے تو کوئی اس کو نہ لے گا پھر
اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کہیں گے یا محمد منافیظ تو میں ضرور بہضروران کو
جواب دوں گا۔

يونقى دليل:

امام داری نے حضرت سعید بن المسیب بن عبد العزیز سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں:

لما كان ايام الحرة لم يوذن في مسجد النبي تَالَيُّمُ ثلاثًا ، لم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد ، وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بهمهمه يسمعها من قبر النبي تَالَيْمُ -

جبرہ کےدن تھے تو مجد نبوی شریف میں تین دن تک آذان وا قامت نہ ہوئی تو سعید بن المسیب مجد سے باہر نہ نکلے وہ نماز کا وقت قبر نبی سے (آنے والی) ایک دلی دلی آواز معلوم کرتے تھے۔

ال حدیث کی ایک اور سند بھی ہے جو کہ ضعیف ہے جس کو ابن سعد نے ابوحازم سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت سعید بن المسیب سے سنا انھوں نے شخ (عیسیٰ بن مانع ) نے کہا کہ سعید بن عبدالعزیز کا ساع سعید بن المسیب سے ثابت نہیں۔

شاخرجه ابو یعلی فی مسنده ۱/۳۲۲ ( (۲۵۸۳) ، باسناد صحیح ، والحاکم فی المستدر ک بنحوه و صححه و سلمه الذهبی ( ۲/۵۹۵) و قال الهیثمی فی مجمع الزوائد ۱۸۲۱ ، فلت هو فی الصحیح باختصار ، رواه ابو یعلی و رجاله رجال الصحیح و شرواه الدار می فی سننه ۱/۳۳ رجاله ثقات شن (مترجم ففرله) کهتا مول که اس من نظر هفرت معید من سیب کی وفات بقول واقدی ۹۳ و اور بقول ایونیم ۹۳ و زیند یب الکمال ۱/۳۰۳) اور امام یکی بن معین کول کے مطابق ان کی وفات و دارج به را تهذیب التهذریب ۸۲/۳)

ارشادفر مایا:

لقدر أيتنى ليالى الحرة ومافى المسجد احدمن خلق الله غيرى، و ان اهل الشام ليدخلون زمرا زمرا يقولون: انظر واالى هذا الشيخ المجنون ، وما يأتى وقت صلاة الاسمعت اذانا فى القبر، ثم تقدمت فأقمت فصليت ، وما فى المسجد احد غيرى.

ایام حره کی راتوں میں میں نے خود کو یوں پایا کہ مجد نبوی میں میرے سوا کوئی نبیں تھا اور سے کہ اہل شام مجد میں گروہ درگروہ آتے اور کہتے کہ اس پاگل بوڑھے کو دیکھو۔جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو مجھے قبر نبوی میں آئے ہے آذان کی آواز آتی تو میں آگے بڑھ کرا قامت کہتا اور نماز پڑھ لیتا اور میرے سوام بحد نبوی میں کوئی نہ ہوتا تھا۔ <sup>©</sup>

پس حضرات انبیاء اکرام میھم الصلوۃ اپنی قبور میں زندہ ہیں حیاۃ برزخی کے ساتھ اور بیر حیات محمد اکی حیات سے افضل واعلیٰ ہے اور ان کے اجساد فنانہیں ہوتے بلکہ تروتازہ رہے ہیں اور اس پراجماع منعقد ہوچکا ہے جیسا کہ بہت سارے علاء نے اس کا

<sup>©</sup>رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/١٣٢، وله طرق آخر ذكره ابن سعد ايضا ـ و أخرجه اللالكائي في كرامات الاولياء١/١٦٢)

ورفر ما یا ہے ان میں سے ابن حزم (اور ابن تیمیہ نے اپنے فقاوی الکبری فی میں بیان کیا اور امام خاوی نے القول البدیع فی میں ذکر کیا اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اس کا درام ہے اور اس پر بے شار نصوص صریحہ اور دلائل قاطعہ موجود ہیں۔ .

ام مسیوطی نے جیسا کہ گذرا''انباءالا ذکیاء بحیاۃ الاء نبیاء' میں فرمایا:
نی اکرم اور دیگر انبیاء اکرام کی حیاۃ فی القبر ہمارے نزدیک قطعی طور پر
معلوم ہے ۔ہمارے نزدیک اس پر دلائل قائم ہیں اور اس پر احادیث
متواتر دلالت کرتی ہے۔اورجس نے ان کے اجسام کے فناہونے کا قول کیا
تواس نے اجماع کے خلاف کیا اور اس کا خلاف کیا جو کہ رسول منافیاتہ سے مصح
طور پر ثابت ہے۔

اور حدیث جوتوں کی آواز سننا اور مردے کی چیخے والی حدیث بید دونوں حدیثیں دراصل روح اوراس کی حقیقت اور قدرت پر دلالت کرتی ہیں اوراس کے بیا ہے صرف جد ہی رکاوٹ ہے نہ کہ جیما کہ بعض کہ وہم ہوا ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوجاتی ہے اور کو خاتی ہے اور اس کی قدرت وقوت سلب کرلی جاتی ہے۔ وہ عاجز ہوجاتی ہے اور زندوں سے دعا اور مدد کی منتظر رہتی ہے۔

ابن قيم نے كتاب الروح ميں كها:

پی وہ روح جوبدن کی قیدے اور اس کے علائق اور مشاغل ہے آزاد ہواس کو جوتصرف، قوت نفاذ اور ہمت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو سرعت صعود اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوتعلق حاصل ہوتا ہے وہ ایسا ہے جو

<sup>-1/4.</sup> Jall

الفتاوي الكبرى • ١/٣٣ ـ

<sup>(</sup> القول البديع ٢٢٥، وقال: و نحن و نصدق بانه كَالْقُلُ حي يرزق في قبره و ان جسده الشريف لا تأكله الأرض و الاجماع على هذا ـ

328 \$ - \$ (B) (B) (B) \$ \$ \tag{\frac{1}{328}} \$ \tag{\frac{1}{328}

علائق بدن اور مشاغل بدن میں محبوس روح کو حاصل نہیں ہوتا اور جب کی روح کو حاصل نہیں ہوتا اور جب کی روح کو محبوس ہوجا کیں تو جب وہ بدن سے الگ اور جدا ہوجائے اور اس میں اس کی ساری قو تیں جمع ہوجا کیں اور وہ اپنی اصل بلند و پاکیزہ عالی ہمت والی حالت میں ہوتو پھر اس کا کیا حال ہوگا پس بدن سے جدا ہو کرتو اس کی شان ہی انوکھی ہوگی اور اس کے افعال ہی مختلف ہوں گے۔

جاننا چاہیے کہ وہاں میت تکلیفات سے فارغ ہوجاتی ہے جیسا کہ نما زروزہ اورطلب معاش وغیرہ وہاں ایسے اعمال ہیں کہ جن میں زندہ مردہ مشترک ہوجاتے ہیں۔ حیسا کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹا کافر مان مبارک ہے:

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلاثة: الامن صدقة جارية ، او علم ينتفع به ، او ولدصالح يدعوله .

جب انبان فوت ہوتا ہے تو اس کے تمام انگال سوائے تین کے منقطع ہو جاتے ہیں صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، یا صالح اولاد کہ اس کیلئے وہ دعا کرتا ہے۔

توجیے زندہ زندہ سے ان اعمال کے ساتھ فائدہ حاصل کرتا ہے اس طرح وہ میت کے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے وہ اس علم سے نفع اٹھا تا ہے کہ جو مرنے والا لوگوں کے درمیان چھوڑ گیا یا کنوال یا صدقہ جاربیہ اور بیدا عمال بہت وسیع ہیں بلکہ زندہ ان اشیاء کا میت سے زیادہ محتاج ہوتا ہے کیونکہ میت کیلیے ان اعمال میں اجراور ثواب ہے جبکہ زندہ کی زندگی ہی ان سے قائم ہے اور بیرمیت کیطرف سے زندہ کی مدد ہے اس کوآپ ناٹیکا کے اس فرمان کی طرف مضاف کرنا چاہیے کہ:

۵ کتاب الروح ۲۳۷۔

التقدم تخريجه

من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيا مة ومن ستر مسلم استره الله يوم القيامة-

جس نے ملمان کی تکلیف دور کی اللہ تعالی اس کی مصیب قیامت کے دن دور فرمائے گااور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

اور اس کے سوا دیگر عمومات نظرع کہ جس سے مخالف دلیل نہیں لے سکتا اس کی تخصیص حیات کے ساتھ کرنے پر کیونکہ زندہ میت کی وصیت سے نفع حاصل کرتا ہے یا اس کے وقف سے فائدہ حاصل کرتا ہے، بلکہ ابن القیم نے کہا:

بن آدم میں سے ایسی متواتر خوابیں بیان کی گئی ہیں کہ ارواح نے آدمی کی وفات کے بعد وہ کام کیے جو کہ بدن کے ساتھ اتصال کے وقت وہ نہ کر سکتے تھے جیسا کہ بڑے بڑے لشکر وں کوایک یا دوآ دمیوں کے فکست دینا یا تھوڑے سے لشکر سے بڑے لشکر کو فکست دینا ای طرح دیگر افعال اور کتنے لوگوں نے رسول اللہ منالیقی کوخواب میں دیکھا اور جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رہائی آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی ارواح طیبات نے کفار اور ظالموں کے لشکر وں کو فکست دے دی پیشکر با وجود کشرت کے فکست کے ساتھ مغلوب ہوئے اور مونین با وجود قلت اور کمزوری کے غالب آئے۔

امام ابن اثیر نے '' تاریخ الکامل'' میں ذکر فر ما یا کہ:

رہ ہاری، برک اور میں اور میں سوار ہوا تو اس کی آنکھ لگ گئ تو اس نے نبی اکرم خلاقی کے کو اس نے نبی اکرم خلاقی کو دیکھا اور آپ کے مھاجرین وانصار صحابہ کرام خلاقی شخے آوروہ میں مالی ہے۔ لیس مجھے ہونی کریم خلاقی نے طارق بن زیاد سے فرمایا:

<sup>®</sup>رواهالبخاری(۲۳۳۲),ومسلم(۲۵۸۰) ®کتابالروح(ص۲۳۷)

اے طارق قدم بڑھاواور مسلمانوں کے ساتھ زی سے پیش آنااور وعد سے پورے کرواور طارق بن زیاد نے دیکھا کہ آپ ساتھ اللہ سمیت اندلس میں ان کے آگے آگے داخل ہورہے ہیں ۔ تو طارق بن زیاد خوثی کے ساتھ بیدار ہوااور اپنے ساتھیوں کو بشارت دی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اس کو فتح میں کوئی شک نہیں تھا۔ <sup>(1)</sup>

اور محمد تاج الدین (جو کہ علمائے اسکندریہ میں سے ہیں )نے اپنے (اپنی تصنیف) الرسالة الرملیہ میں فرمایا:

اورانبیاء کی برزخی زندگی شهداء کی حیاة ہے کم نہیں بلکہ ضروری ہے کہ انبیاء کرام کی حیاة تمام ہے اتم ہواورسنت میں شیخ اسنادہ یہ بیٹا است نظار فرماتے ہیں اس کے ایمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے لیے استعفار فرماتے ہیں اس میں گئی احادیث وارد ہیں اور صالحین کی حیاة میں جو وارد ہوا کہ ان پراعمال پیش کی احادیث وارد ہیں اور صالحین کی حیاة میں جو وارد ہوا کہ ان پراعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جو احادیث منداحم میں ہیں وہ تمام ابن تیمیہ کے زویک مقبول ہیں (جو کہ منکرین و مانعین کے امام ہیں) آپ سکا تیم کی اور استبشر و ابع، و ان کان غیر ذلک قالو ا: اللهم لا فان کان خیر ااستبشر و ابع، و ان کان غیر ذلک قالو ا: اللهم لا عتہم حتی تھدیھم کی احدیتنا۔

بے شک تمہارے اعمال تمہارے قریب والوں اور رشتہ داروں پر پیش کے جاتے ہیں اگر وہ اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اعمال برے ہوں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کوفوت نہ کرنا جب تک کہ تو ان کو ایسے ہی ہدایت نہ دے دے جیسی ہمیں ہدایت دی ہے۔

<sup>@</sup>الكامل في التاريخ: ٣/٢٩٨\_

<sup>@</sup>رواه احد في مسنده ٣/١ ٢٣ عن انس بن مالك و فيه رجل لم يسم-

اور اس روایت کی موئید وہ روایت ہے کہ جس کو امام ابن ابی الدنیا وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ارشاوفر مایا:

تعرض اعمالکم علی الموتی، فان رأو احسنا استبشروا، و ان سوء اقالوا: اللهم راجع بینهم-أی: ارجعهم الی طاعتک تمهارے اعمال مرنے والوں پر پیش کے جاتے ہیں اگر تواجھ ہوں تووہ خوش ہوتے ہیں اور اگر برے ہوں تو دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ! ان کواپئی اطاعت کی طرف پھیردے۔

اور حفرت عبر الله بن عباس والله عن الله عن ال

جوکوئی شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر سے گزر کے اور وہ دنیا میں اس کو جانتا ہولیں وہ اس پرسلام کر ہے تو وہ اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔۔۔۔

© رواہ ابن ابی الدنیا فی کتاب المنامات (۸) موقو فا علی ابی ایوب ولفظه: تمہارے اندال مرخ واہ ابن ابی الدنیا فی کتاب المنامات (۸) موقو فا علی ابی ایوب ولفظه: تمہارے اند مرخ والوں پر پیش کے جاتے ہیں اگر وہ ان کو اچھا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ؛ اے اللہ ان کوتو بہ کا تو فی دے، اور صدی نیم بندے پر تیری فیت ہے اور اگر وہ ان کو براد کھتے ہیں تو کہتے ہیں ؛ اے اللہ ان کوتو بہ کا تو فی دے اور سی نمبر (۷) پر حضرت ابو ہر یرہ سے مرفوع روایت کی گئی ہے جس کہ الفاظ یہ ہیں اپنے مردوں کو برے اعمال کے ساتھ شرمندہ نہ کر وکوفکہ یہ تمہارے اولیاء پر پیش کے جاتے ہیں اور اس کی سند ضعیف ہے جیسا کہ امام عراقی نے سیاتھ شرمندہ نہ کر وکوفکہ یہ تمہارے اولیاء پر پیش کے جاتے ہیں اور اس کی سند صدیف ہے جیسا کہ امام عراقی نے ہیں ہیں نہ بروایات بھی ایک دومرے کو تقویت کرتی دیں ہیں لہذا یہ حسن لغیر ہ کے درج تک پینچ جاتی ہے۔)

©رواه ابن عبد البر مصححاكها ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/٣٣٩، وقال المناوى في فيض القدير ٥/٣٨٤: افاد الحافظ العراقي ان ابن عبد البر خرجه في التمهيد والاستذكار باسنا صحيح من حديث ابن عباس، وممن صححه عبد الحق الاشبيلي - (اخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ٢/١٢ (١٨٥٨) وذكره عبد الحق في العاقبة ١١٨ (٢٢٥) یہاں تک کہ کہا (محربن تاج الدین نے) ان دلائل سے ثابت ہوا کہ عام قدرت اللہ مجدہ الکریم کی حکمت تامہ ہے اور اس کی حکمت تامہ ہے کہ نوع انسانی کو دیگر حیوانات سے موت کے بعد ممتاز کیا جائے جیسا کہ اس کو دنیا وی زندگی میں عزت و تکریم دے کر اور مکلف بنا کر ممتاز فر مایا ہے تو اس کے لیے دنیا سے انفصال کے بعد حیات برزخی بنائی جو کہ دونوں زندگیوں یعنی دنیاوی اور اخروی کے درمیان ہے تا کہ وہ اپنی برزخی بنائی جو کہ دونوں زندگیوں یعنی دنیاوی اور اخروی کے درمیان ہے تاکہ وہ اپنی اعمال کے مقد مات کی مقد ارجی جزاکا ذاکقہ حاصل کرے ثواب یا عمال میں سے لہذاوہ اس حیات میں اپنے زائر کو پہنا تا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے جیسا حضرت عبد اللہ بن عباس کی سابقہ صدیث میں گذراہے اور صالحین اموات اپنے اقارب اور خاندان والوں کیلئے اسطرح دعاما نگتے ہیں۔

"اللهم اهدهم كهاهديتنا"

اے ہمارے اللہ ان کو ایسے ہی ہدایت عنایت فر ماجیسی ہمیں ہدایت دی ہے۔

اورمیت اس کی اہل ہے کہ اس کو نخاطب کے صیغے سے سلام کہاجائے اور وہ بھی اسی طرح سلام کا جواب دینا دعاہے کیونکہ وہ خوف سے امن طلب کرنے سے عبارت ہے اور رید دعامیت کی طرف سے زائر کیلئے تحت کی استدعاہے تواس دعا کی استدعا اور اس میں کہ میرے لیے دعا کیجے کوئی فرق ہے؟

کی استدعاہے تواس دعا کی استدعا اور اس میں کہ میرے لیے دعا کیجے کوئی فرق ہے؟

بالخصوص کہ اس کیلئے وہ چیز بھیجنے کے بعد یہ کیاجائے جو کہ اس کیلئے زیادہ نفع بخش مجرد تحت سلام سے مکافات کے لحاظ سے اولی ہے یعنی استغفار اور قراؤ اس کیلئے صدقہ سے کرنے کے بعد بالخصوص یہ اس التجا اس ھدید کے بعد کی جائے جو کہ اس کیلئے مجرد تجت

①مر في رواية أحمد بلفظ:اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا "وفي رواية أبي داؤد الطيالسي باسنادضعيف:اللهم الهمهمان يعملو ابطاعتك.

مے مکا فات ہے اولی واقع ہولیعنی استعفار اور قرا اور اس کی روح کیلئے صدقہ کرنا اور اس کیلیے متوجہ ہواس وقت کہ جب اس کے اور زائر کے درمیان سلام کا تبادلہ ہوجب تک وہ رابطہ اور توجہ کہ جومیت کوسلام کرنے میں پہل کرے اور اس کی طرف سے جواب دیے کے وقت حاصل ہوتی ہے وہ منقطع نہ ہوئی جس میں کداس نے میت کیلئے استغفار کیا اور ذکر اور تلاوت کی بالخصوص وہ ذات مقدسہ کہ جوارواح کے لحاظ سے اقویٰ اور نفوس کے لحاظ سے اصفیٰ ہیں جیسا کہ حضرات انبیاء کرام محمداء عظام اور اولیاء صالحین کہ ان کو دار دنیا میں عزت و تکریم عطاکی گئی بہت ساری خصوصیات کے ساتھ حضرات انبیاء کرام کے لیے خرق عادات معجزات کی شکل میں اور ان کے بعد اولیاء کے لیے کرامات کی شکل میں جو نفوں کی تربیت اور اراواح کے تزکیہ میں انبیاء کے نائب ہیں پس وہ اس درمیانی حیات کہ جس میں نیکیاں کرنے والوں کی جز ااور مقربین کے اکرام کی ابتداء ہوتی ہے تو وہاں یہ اولی ہے کدان کے اگرام میں سے ان کی ارواح طاہرہ کا اتصال کیا جا ہے اور ان کی امداد ظاہرہ کا تصال جواور ان کی دعا قبول کی جائے اور جوان کے توسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاه کی طرف متوجه موں دنیاوی زندگی میں ایسا ہے تو برزخی زندگی میں بدرجه ءاولی وه الله تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور وہاں کرامات کے زیادہ حقد ار اور خصوصیات کے ساتھ مختص ہوتے ہیں جبکہ برزخی زندگی میں بھی فرق ہے اور اللہ کے قرب کے لحاظ ہے برزخی زندگی رکھنے والوں میں بھی فرق ہے یہاں تک کدان میں پچھا ہے ہیں کدان کو جوده چاہیں رزق دیا جاتا ہے اور دنیاوی زندگی کی طرح ان پرنعتیں دی جاتی ہیں۔

جياكاللدتعالى كال قول مستفادم:

بَيْ مَهُ مَنْ وَ وَكُلْ اللّهِ اللّهِ اَمُوَاتًا بَلُ وَلَا تَخْسَبَنَّ اللّهِ يُنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيُلِ اللّهِ اَمُوَاتًا بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِاللّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمُ مِنْ خَلْفِهِمُ اللّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ اور جواللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جواللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منار ہے ہیں اپنے پچھلوں کی جوابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ پکھائد یشہ ہے نہ پکھٹے۔

کیا بیروزت ان کی دعائیں قبول ہونے سے کم ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوکر اپنی قضاء حاجات کے لیے اسکے وسلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کم ہے۔ اور کتنے نفحات اور توجہات اور امداد ان مقامات کے حامل لوگوں کی بارگاہ میں بب زیارات وتوسلات مشاہدہ کیے گئے ہیں۔ امام شیخ محمر تاج الدین کا کلام ختم ہوا۔

اورمیت کی کرامت اورعزت تواس میں اهل فن کا مذہب یہ ہے کہ موت کے بعد کرامت باقی رہتی ہے جیسا کہ نبوت و فات کے ساتھ منقطع نہیں ہوتی اور وہاں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کوعزت و تکریم عطا فرما تا ہے اس پر بہت سارے دلائل ہیں انہی دلائل میں بہت ہے:

حضرت عا کشه صدیقه ظاها سے روایت ہے جس کوامام ابوداود نے باب فی النورعند قبر الشہید میں روایت کیا ہے آپ نے فر مایا:

لمامات النجاشي كنانتحدث انه لايز ال يرى اہل قبره نور۔ جب حفرت نجاثي كا انقال ہوا ہم كہا كرتے تھے اس كى قبر پر ہميشہ نور

دکھائی دیتا ہے۔

ای کیے میت کی قبر پر بیٹھنے اور اس کی ہڈی توڑنے سے نہی وار دہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَانَّائِمُ اِنْ فَر مایا:

<sup>@</sup>آل عمر ان ١٢٩\_ - ١٤٠

<sup>©</sup>الرسالة الرمليه في فصل الخلاف بين اهالي الرمل و دعاة الوهابية ١٠١ـ

<sup>(</sup>ابوداؤد(۲۵۱۵)وهوحديثحسن\_

لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده، خير له من ان يجلس على قبر-

تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے وہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کے جسم تک پہنچ تو سیاس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھا سے روایت ہے:

كسرعظم الميت ككسره حيا

میت کی ہڈی تو ڈنایوں ہی ہے کہ اس کی ظاہرہ زندگی میں اس کی ہڈی تو ڈناہے۔

پس میت کی عزت عظیم و کبیر ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقربین کی عزت کیسی ہوگی جیسا کہ حضرات انبیاء کرام اور اولیاء عظام ۔ یقینا ان کی عزت وکرامت تو اس سے زیادہ اور اشد ہوگی اور دعا کرنے والا جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اور سوال کرتا ہے کہ اس کی دعا کو ان لوگوں کی عزت اور جواللہ کے پاس ان کی قدرومزلت ہے اسکے سبب اس کی دعا قبول کی جائے۔

عاشا للہ تعالیٰ اس کے سوال کو بھی بھی رونہیں کرے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی عزت وقدر اور اس کی صلاحیت کو جانا ہے۔

®رواه مسلم (۹۷۱)، وابو داؤد (۳۲۳۰)، وغیرها-

<sup>©</sup>رواه ابو داؤد (۱۹۴۲) وابن ماجه (۱۹۱۷) و احمد (۱/۵۸) وابن حبان (۱۹۲۷)-اور امام عجلونی نے کشف الخفاء (۲/۵۳) میں فرمایا ابن دقیق العید نے اس کو صناطی شرط سلم کہا اور دارقطنی نے حضرت عائشہ صدیقہ جائے ہے روایت کی ہے اور اس میں سے الفاظ زیادہ ہیں ' فی الاثم'' گناہ میں ایسے ہی ہے جسے زندہ کی ہڈی تو ثر نا ہے اور امام مالک نے موطا میں اس کو حضرت عائشہ پر بلاغاً موتوف بیان کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس کو حضرت ام سلم ہے روایت کیا ہے حافظ ابن ججرعت قلانی نے تلخیص الحبیر ۱۳۸۳ میں فرمایا ، اس کو ابن القطان نے حسن کہا ہے ، اور قبیری نے مسلم کی شرط پر ذکر کیا اور ابن ماجہ کی ام سلمہ جی تفاوالی روایت کو حسن اور ابن ملقن نے خلاصة البدر الحمیر ۱۹۸۲ میں۔



المطلب الثاني:

## نبی اکرم مٹائیڈ کا کے رفیق اعلیٰ کی طرف تشریف لانے کے بعد آپ سے توسل کے دلائل

تمهيد

بیرجانا چاہے کہ نبی اگرم مُنافیظ کی ذات سے توسل کرنا اس میں آپ کی زندگی اور وفات میں کچھ فرق نہیں ہے اس کے باوجودا یک قوم گمراہ ہوگئی کہ جن کے دلوں میں مجت رسول نہیں ہے وہ آپ مُنافیظ کی ذات اقدی کے ساتھ توسل کو ناجا کر کہتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کی دلیل ہیہ کہ نبی اگرم مُنافیظ کی وفات کے بعد کی تا ثیر بعد از وفات منقطع ہو چکی ہے لہذا الیمی ذات کے ساتھ توسل الیمی شئے کے ساتھ توسل ہوگا کے جس میں قطعاً تا ثیر نہیں اور بید لیل جیسا کہ تونے دیکھا قائل کی جہالیت پردلالت کرتی ہے کیارسول مُنافیظ کی ظاہری حیات میں آپ کی تا ثیراشیاء میں اپنی ذاتی تھی ؟

كرہم وفات كے بعداس تا ثيركے چلے جانے ميں بحث كريں؟

مسلمانوں میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے اشیاء میں ذاتی تا ثیر کا قائل نہیں ہے اور جواس کے خلاف اعتقادر کھے گاوہ بالاجماع کا فر ہوگا تو آپ ساتھ آئی کی ذات یا آپ کے آثار کے ساتھ توسل کرنا آپ کی طرف تا ثیر حقیقی کی اسناد کرنا نہیں ہے العیا ذباللہ تعالیٰ آپ سے توسل تو اس لیے کیا جا تا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزد یک افضل العلائق علی الاطلاق ہیں اور اللہ کی رحمت ہیں اس کے بندوں کے لیے تو بی توسل آپ ساتھ کے ان کے دب کے پاس قرب سے توسل ہے اور آپ کی رحمت کمری مخلوق کے لیے ہے کے ان کے دب کے پاس قرب سے توسل ہے اور آپ کی رحمت کمری مخلوق کے لیے ہے

اس نے توسل ہے اور انہیں معنوں میں نابینا صحالی دلائیؤ عند کا آپ مَلْ اللَّهُ است توسل کرنا ہے کہ اس کی بصارت لوٹا دی اور انہیں معنوں کر اس کی بصارت لوٹا دی اور انہیں معنوں میں صحابہ کرام آپ مَلَّ اللّٰهُ کِسَارَ اور فضلات سے توسل کرتے تھے بغیر کسی انکار کے لہذا میں استشفاع علماء کرام نے نیک لوگوں اور اصحاب تقوی واہل ہیت نبوت سے استسقاء میں استشفاع طلب کرنے کومستحب فرمایا ہے اور اس پرجمہور علمائے امت کا اجماع ہے۔

ان میں سے امام ابن قدامہ صنبلی ،صنعانی ،شوکانی وغیرهم ہیں لہذا آپ سَلَّیْمُ کَ حیات ووفات میں اس بیان کے بعد فرق کرنا عجیب وغریب خلط ہے کہ جس کی طرف کوئی راستنہیں ہے۔

محربن عبدالوهاب مجدى نے كما:

جوکوئی حضرت معروف کرخی یا شیخ عبدالقا در جیلانی کی قبر پرآئے اوران کے توسل سے سوال کرے ۔اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو اس میں ہے کہ ان سے اللہ کو چھوڑ کر مانگا جائے جیسا کہ اس کا بیان آگے آئے گا۔

قلت میں (مصنف مدظلہ العالی) کہتا ہوں کہ مسلم وکافر میں بیہ فرق نہیں کہ وہ بندے سے مانگتے ہیں یااس کی ذات کے لیے واسطہ بنا کرسوال کرتے ہیں اللہ کے سوا سے بلکہ مسلمان اور کافر میں فرق بیہ ہے کہ مسلمان ایسے واسطے سے مانگنا ہے کہ جو واسطہ مشروع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماذون ہے اور کافر ایسے واسطے سے مانگنا ہے کہ جو وواسطہ غیر مشروع ہے اور حقیقت بیہ ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ بلکہ دیگر فرقے بھی جو وواسطہ غیر مشروع ہے اور حقیقت بیہ کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ بلکہ دیگر فرقے بھی کہی کہتے ہیں کہ توسل جو کہ اللہ کے اذن کے بغیر ہووہ کفر ہے کیونکہ واسطہ بذاتہ نفی ونقصان کا مالک نہیں ہے۔

اور تحقیق حضرت علامہ الصالح اشیخ عبید اللہ الکردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکلہ توسل کے بارے میں مخالفین کے ساتھ مباحثہ کے دوران وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالی

کے کلمات سے توسل جائز ہے اور ان کے سامنے حق سبحانہ کا وہ ارشاد گرامی پیش کیا جس میں اللہ تعالی نے حضرت عیسی ابن مریم کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وكلمته القاها الئ مريم وروح منه

اوراس کاایک کلمہ کہ مریم علیما السلام کی طرف بھیجااوراس کے یہاں کی ایک روح۔ ®

تو ان کی دلیل ذوات صالحہ ہے توسل کے عدم پر ساقط ہوگئ اور ان کے لئے ذوات کے ساتھ توسل کا جواز ثابت ہو گیا۔ اس گفتگو میں آپ سکا ٹیٹا کے انتقال کے بعد آپ ہے توسل (توسل بعداز وصال النبی سکا ٹیٹا ) کے دلائل سید باب ان دلائل پر ہے کہ کسی منصف مزاج شخص کے لیے اس کے جواز میں ادنی شک بھی نہیں رہ جا تا اور اس سے علیحدہ (اس کا مخالف ) نہیں ہوگا مگر جواصول حدیث اور قواعد علماء سے جابل ہوگا اور اللہ کے رسول مکا ٹیٹا کا کیا سیافر مان ہے:

من ير دالله به خير ايفقهه في الدين ـ

الله تعالی جس کی بھلائی کاارادہ فرتا ہے تواس کودین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ﴿
پہلی لیل:

حضرت ما لک الدار جو کہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹیؤ کے خازن یعنی وزیر خوراک تھےان سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں:

اصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب ، فجاء رجل الى قبر النبى عَلَيْكُم ، فقال: يا رسول الله عَلَيْكُم ، استسق الله لأمتك فانهم قدهلكوا ، فأتاه رسول الله عَلَيْكُم في المنام ، فقال: ائت عمر

اسورة النساء ١٤١١

<sup>(</sup>البخاري ۱/۳۹ (۷۱) ومسلم ۱/۲/(۱۰۳۱) وغيرها-

\$ 339 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

فأقر ثه السلام، وأخبره أنكم مسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر، ثم قال: يارب لا آلو الاما عجزت عنه -

حضرت عمر بن خطاب برالنوا کے دور میں لوگوں پر قبط پڑا تو ایک شخص آپ بالنوا کی قبر منورہ پر آیا اور عرض کی یارسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش ما تکسی اللہ تعالیٰ سے کیونکہ وہ ہلاک ہونے لگی ہے تو آپ بنا لیوا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہو کہ دانشمندی اور فراست سے کام لیجئے تو وہ شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور آپ کو خر دی تو حضرت عمر فاروق برا لائوں نے گاور فرمایا اے میرے رب میں ہرگزستی سے کام نہیں لیتا مگر جس سے عاجز آجاؤں۔

ہرگزستی سے کامنہیں لیتا مگر جس سے عاجز آجاؤں۔

© میں میں لیتا مگر جس سے عاجز آجاؤں۔

حضرت امام ابن حجرعسقلاني الطلف تعالى ففرمايا:

اس حدیث کو حافظ ابن حجر ( اور حافظ ابن کثیر نے سیح کہا ہے ( سیف اگرضعف بھی ہوتو اس کو تائیدا پیش کرنے میں حرج نہیں ہے۔

<sup>©</sup>رواه ابن ابي شيبه في المصنف ٢٠٠١/٤/٢٨٢)، وابن ابي خيثمة كذا في الاصابة لابن حجر ١٠/٩٠٨، وفي نسخة ٦/٢٤٣، والبيهقي في الدلائل النبوة و لفظ له ٤/٣٤، و الخليلي في الارشاد (١/٣١٣) وابن عبد البر في الاستيعاب ٣/١١٣٩)

<sup>@</sup>فتح البارى ۲/۳۹۲\_

<sup>®</sup>فتح البارى ۲/۳۹۵-

<sup>®</sup>البداية والنهاية لابن كثيرا ١١/١- ·

اوراس میں دلیل بیہ بے کہ حضرت عمر فاروق والنظ نے اپنے عمل سے اس کا اقرار فرما لیا ہے اور اس کے کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ اس کو نبی اگرم مُلَّاثِیَّا کے ساتھ بعداز وفات توسل کر کے اور انکار نہ کر کے اس کو برقرار رکھا ہے بلکہ حضرت عمر والنَّوْ بولے اور عرض کی '' یا رب ما آلوالا ما عجزت عنہ' اے میرے رب میں نے کوتا ہی نہیں کی مگر جس سے میں عاجز ہوں۔

اوروہ روایات کہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایة والنھایة میں حضرت عمر دالتی کے نماز استہ قاء کی کیفیت کے بار نے نقل فرمائی ہیں وہ تمہار ہے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سیف بن عمر نے کہااور سہیل بن یوسف اسلمی سے روایت کی انہوں نے عبد الرحمن بن کعب بن ما لک سے روایت کی انہوں نے کہا: قحط کا سال بن سترہ کے آخر اور اٹھارہ ك شروع مين واقع جواء الل مدينه اوراس كے اردگر د كے لوگ قبط مين گرفتار ہوئے۔ بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ وحثی جانورانیانوں کی طرف بھا گے لوگ ای حالت میں تھے اور حفزت عمر یوں تھے کہ وہ مما لک سے محصور کر دیئے گئے ہوں۔ يهانتك كدحفرت بلال بن الحارث المذني والنواحفرت عمرك ياس آئ اورحفزت عمر ے اجازت طلب کی اور فر مایا: میں رسول الله مَنْ ﷺ کاتمہاری طرف قاصد ہوں نبی اکرم مَنْ اللَّهُ إِنْ آپ کو حکم فر ما یا ہے کہ میں نے تجھ سے عقل مندی کا عہد لیا تھا تو ابھی تک اس پر ہے تیراکیامعاملہ ہے حفزت عمرنے یو چھاتونے کب دیکھا پیخواب؟ توانھوں نے کہا آج رات۔پس حضرت عمر نکلے اور ندا کروائی'' الصلاۃ الجامعہ، پھرلوگوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر کھڑے ہوئے اور فر مایا اے لوگو میں تنہیں اللہ کی قشم دیتا ہوں کیا آپ مجھ سے بھلائی کے سواکو کی اورعمل دیکھتے ہیں سب نے کہا واللہ نہیں تو آپ جائٹیؤ نے فرمایا : بلال بن حارث ایسا خیال رکھتا ہے، انہوں نے کہا بلال نے سے فرمایا: اللہ سے مدد مانگو اور پھرمسلمانوں ہے تو آپ نے ان کی طرف آپ کو بھیجااور حضرت عمر محصور تھے تو حضرت عمر نے فرما یا اللہ ا کبرمصیبت اپنی مدت کو پینجی اور حبیث گئی اور کسی قوم کو دعا کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس يے تکلیفوں اور مصیبتوں کو اٹھالیا گیا۔

اوردیگرممالک کے امراء کو محم نامہ جاری کیا کہ وہ اہل مدینہ اور اردگرد کے لیے دعا ماگلیں اور وہ بہت مشقت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اورلوگوں کو نماز استیقاء کے لیے نکالا اور خود بھی نکلے اورلوگوں کے ساتھ حضرت عباس بن عبدالمطلب بھی پیدل نکلے پس حضرت عمر رہائیڈ نے خطبہ دیا پھر نماز پڑھی اور پھر حضرت عباس ڈائٹڈ کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کرعرض کی:

" اللهم اياك نعبد و اياك نستعين اللهم اغفرلنا و ارحمنا و ارض عنا"

اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فر مااور ہم سے راضی ہوجا۔ پھروا پس پلٹے ابھی گھروں تک نہیں پہنچے تھے کہ موسلاد ھاربارش ہوئی۔

میں کہتا حضرت عمر والنفؤ کا فرمان: '' ما اذن لقوم بالطلب الاوقد رفع عنہم الاذی والبلاء''اس عبارت میں حضرت عمر والنفؤ کا حضرت بلال بن حارث کے فعل کا اقرار کرنا ہے کہ نبی اکرم خالفؤ حضرت بلال کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔

تا کہ بلال بھائی حضرت عمر کے پاس جائیں ان سے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا مطالبہ کریں اس کی بارگاہ میں توسل کے ساتھ التجا کرتے ہوئے۔

نماز استیقاءاور دعا کے من میں تو اس سے شارع علیقا اور حضرت عمر سے اٹکارنہیں

اورشارع مايا كفرمان:

(دلکیس الکیس الکیس اشارہ ہے کہ اس علم کوصرف سمجھدار ہی سمجھ سکتا ہے اور حضرت عمر دانشوں تک معاملہ کومحدودر کھنے سے بیات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک مُناتِقِع بید چاہتے تھے کہ اس معاملہ کوصرف کی عقل مند کے سامنے ہی 342 \$ (888) \$ V j \_\_ zz

پیش کیا جائے کیونکہ بیاندیشہ تھا کہ دوسرااس کو نہ مجھ سکے گا اور نہ وہ متعدد مشروع وسائل کے ساتھ تضرع، عاجزی اور انکساری کرکے واحدیکا رب کا شکر بحالائے گا۔

پس منکر حضرت عمر بھاٹھڑ کے قول وغیرہ اشارات بلیغہ سے ججت لیتا ہے فعل اور عمل سے حالانکہ معرض کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے واللہ اعلم۔

پھرسیف نے مبشر بن الفضیل سے انھوں نے جبیر بن صخر سے انھوں نے عاصم بن عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ

"مزینه قبیلے کے ایک مخص کواس کے گھروالوں نے کہا کہان کے لیے ایک بكرى ذنح كردے تواس نے كہا كه ان بكريوں ميں كچھ بھى نہيں (يعنى گوشت نہیں ہے)جب انھوں نے اصرار کیا تو اس نے بکری ذیح کی تو دیکھا كداس كى بديال سرخ بيل (يعنى ان يركوشت بالكل نبيس م) تواس نے يكارا'' يامحراه''جب رات موئي تواس نے خواب ميں ديكھا كەرسول الله المنظماس فرمارے ہیں زندگی کی خوشخری سنادے حفزت عمرے یاس جاؤاوران کومیراسلام کہواوران کوکہو میں نے تیرے ساتھ دعدہ کیا تھااور تو وعدہ نبھانے میں بڑا شدید ہے تو عقلندی سے کام لو: پس وہ آیا اور حضرت عمر کے دروازے پر پہنچااورآپ کے بخادم کوکہا اللہ کے رسول کے قاصد کے لیے اجازت طلب کرتو حضرت عمر کے پاس حاضر ہوااور آپ کوخمر دی تو حضرت عمر پریشان ہو گئے پھر حضرت عمر منبر پرتشریف فر ماہوئے اور لوگوں ہے کہا تہہیں الله كالشم جس في تمهيل اسلام كى بدائت دى كياتم مجھ سے كوئى الى چيز ديكھتے ہو جوتم کواچھی نہ گئی ہو؟ سب نے کہااللہ کی قتم نہیں اور وہ کیا ہے؟ توآپ نے ان کو حضرت المرنی کی بات بتائی یعنی بلال بن حارث المرنی کچے سمجھے

اور پچھ نہ بچھ سکے تو انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ نماز استیقاء پڑ ہیں تو آپ نے لوگوں

میں اعلان کروایا آپ نے بلیغ خطبرد یا دور کعت نماز پڑھی پھرفر مایا:

باری تعالی ہم اپنے انصار ،اپنے اردگر داور خوراک سے عاجز آ گئے حتی کہ اپنی بانوں سے'' لاحول ولاقو ۃ الا باللہ'' اے اللہ! ہمیں بارش عطافر مااور بندوں اور شہروں کو زندہ فرما۔

اور حضرت امام بیجقی نے کہا ہم کوخبر دی ابونھر بن قتادہ و ابو بکر الفاری ان دونوں نے کہا ہم کوخبر دی ابونھر بن قتادہ و ابو بکر الفاری ان دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابوعمر بن مطر نے ان سے ابراہیم بن علی الذھلی نے ان سے ابو معاویہ نے اس سے امام آعش نے اور ان سے ابوصالح اور وہ مالک سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا:

حضرت عمر کے زمانہ میں لوگ قبط میں مبتلا ہو گئے تو ایک شخص نبی اکرم علایہ کی قبر منورہ پر آیا اور عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کیلیے بارش طلب فرمایے وہ تو ہلاک ہو چکی تو رسول اللہ علایہ اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرما یا عمر مرافظ عنہ کے پاس جا و اور اس کو میر اسلام کہواور ان کو خبر دوکہ وہ بارش دیے جا عیں گے اور حضرت عمر سے کہو تھلندی تقو وہ شخص دوکہ وہ بارش دیے جا عیں گے اور حضرت عمر سے کہو تھلندی تقو حضرت عمر نے آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس بات کی آپ کو خبر دی تو حضرت عمر نے عرض کی ،اے میرے رب میں تقصیر نہیں کرتا مگر اس سے کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ اور بیسندی جس سے میں

اورامام طبرانی نے کہا:

حدثنا ابو مسلم الكشى حدثنا ابو محمد الانصارى، حدثنا ابى عن ثمامه بن عبد الله بن انس عن انس:

کہ حضرت عمر جلائف نماز استنقاء کے لیے نکے اور حضرت عباس جلائف ان کے ساتھ نماز کے لیے نکلے حضرت عمر نے دعاما کی: اے اللہ! جب ہم پر تیرے نبی کریم طابق کے عہد مبارک میں قبط آتا تو ہم اپنے نبی کریم طابق کے عہد مبارک میں قبط آتا تو ہم اپنے نبی کریم طابق کے اس

كتاب، مان في الله ك الله كالله كالم كالله كالم كالله كالله كالله كالله كالم كالم كا

اور حضرت امام بخاری نے حن بن جمر عن حوالیت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں:
الفاظ کے ساتھ بیان کی وہ حضرت انس براٹیڈ ہے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں:
جب قبط پڑتا تو حضرت عمر حضرت عباس ٹراٹیڈ ہے توسل کرتے ہوئے یوں دعا ما گلتے تھے
الے اللہ ہم تیری بارگاہ ہیں اپنے ہی کے توسل ہے ما نگتے تو تو ہمیں بارش دیتا تھا اب ہم
تیری بارگاہ ہیں اپنے ہی کے پچا ہے توسل کرتے ہیں تو ہم کو بارش دے تو بارش ہوئی۔
تو حضرت عمر بڑالٹو نے اس معنی سے کیا مرادلیا یہی نا کہ آپ بڑالٹی کی ذات سے
صراحتا توسل کیا جبکہ آپ بڑالٹی ان کے درمیان ظاہر سے ،اور جب آپ بڑالٹی اپنے رب
کریم کے جوادر حمت میں تشریف فرما ہو گئے تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ ایس شخصیت
حضرت عباس جالٹی نی اکرم مؤلٹی کی ذات کے ساتھ ذاتی اور روحی ہووہ کون ہو گئی ہے تو آپ کو
عضرت عباس جالٹی نی اکرم مؤلٹی کے بچا کے سواکوئی نہ ملا کیونکہ حضرت عباس جالٹی کی
عزت اور قدرو مزدات آتا کریم مؤلٹی کے زد یک والد کی تھی ان کے معاملہ ہیں آپ محمد
کریم مؤلٹی کو نگاہ میں رکھتے تھے جب کہ حضرت ابو بکر صدیتی جن تاثی کو موری ہے۔
آپ نے فرمایا:

ارقبو امحمد كالثير في اهل بيته

محرکریم مُنَافِیْنَ کوپیش نظرر کھوآپ کے اہل بیت کے معاملہ میں۔

اور قرب کی صفات اس وقت جو حضرت عباس دلائیو میں تھیں وہ اور کسی میں نہ تھیں۔اس میں شک نہیں کہ حضرت علی دلائیو کی بڑی فضیلت ہے لیکن وہ آپ مالیونی کے چا
سے مقدم نہیں ، جبکہ بزرگ اور بڑھا پاکی تعظیم وتو قیر بھی اپنی جگہ مسلم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم مُنافیونی حضرت عباس دلائیو کا والد کی طرح احترام فرما یا کرتے تھے۔

البداية والنهاية ١٩/٤-٩٢\_

<sup>(</sup>٣٤١٣,٣٤٥١)٣/١٣٢١ والصحيح ٣٤١٣,٣٤٥١)

حبیبا کہ ابن عسا کر کی روایت میں بالخصوص آیا ہے کہ دخترت علی اور حسنین - دخترت علی اور حسنین - دخترت علی اور حسنین - دخترت عباس ڈائٹڈ دخترت علی اور حسنین - کریمین کومقدم کیا کرتے تھے'' (وکبررجالہ) واللہ اعلم -

BALLY ALL BOTH CAS INT FORMER AND

から、心をとくされてはよりしまでいるできない。

(大学のはなり) しょうしゃしゃしんしいしょう



#### شبهات اوران كارد

حدیث بلال بن حارث کے بارے میں ابن باز کے شیمات کارد۔ شیخ محدث محمود سعید ممدوح اپنی کتاب'' رفع المنارۃ لتخری احادیث التوسل والزیارۃ''میں فرماتے ہیں۔

شیخ عبدالعزیز بن باز'' فتح الباری'' کی تعلیق میں حضرت بلال بن حارث کے اثر پر جرح کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"بیاتر اگراس کی صحت فرض کر لی جائے کہ شار ح نے کہا ہے تو اس میں بی اگرم مناقیق کی دات کے ساتھ آپ مناقیق کی وفات کے بعد استہاء کے جواز پرکوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس میں سائل جمہول ہے اور صحابہ کرام جی النیم کا عمل اس کے خلاف ہے اور وہ سب لوگوں سے زیادہ شریعت کے عالم ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کی قبر پر بارش وغیرہ کے سوال کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ حضرت عمر جی النی تا ہوا کہ بلکہ حضرت عمر جی النی کا الن کیا ہے اور کھی ایک حالی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا جس ما نگ کراس کا الن کیا ہے اور جو اس شخص (بلال بن حارث) نے کیا وہ مشکر ہے اور شرک کی طرف لے جاج فی والا ہے بلکہ اہل علم نے اس کو شرک کی قسم ہے اور شرک کی طرف لے جاج فی والا ہے بلکہ اہل علم نے اس کو شرک کی قسم ہے اور شرک کی طرف لے جاج فی والا ہے بلکہ اہل علم نے اس کو شرک کی قسم ہے اور شرک کی طرف لے جاج فی والا ہے بلکہ اہل علم نے اس کو شرک کی قسم ہے اور شرک کی طرف لے جاج فی کی مذکورہ روایت میں "بلال بن حارث کی شم میں شار کیا ہے اور سمائل کا نام جو سیف کی مذکورہ روایت میں "بلال بن حارث کی اور آگر اس کی صحت میں نظر ہے اور شارح نے سیف کی سند ذکر نہیں کی اور اگر اس کی صحت مان بھی لی جائے تو پھر بھی ہے جت نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابہ اور اگر اس کی صحت مان بھی لی جائے تو پھر بھی ہے جت نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابہ کرام بڑی لئے گا کمل اس کے خلاف ہے اور دو سروں کی بنسبت رسول اللہ سی تھی کمال اس کے خلاف ہے اور دو سروں کی بنسبت رسول اللہ سی تھی کرام می نائل کا کمال اس کے خلاف ہے اور دو سروں کی بنسبت رسول اللہ سی تھی کرام می کونکہ کی جائے تو کی جائے تو کی جسبت رسول اللہ سی تھی کہا

اورآپ ٹاٹیٹر کیشریعت کے زیادہ جاننے والے ہیں، واللہ اعلم۔ قلت (ابن باز) میں کہتا ہوں کہ

"سأل مجهول ہے۔ بیکام البانی کا ہم معنی ہے جو کداس نے اپنی کتاب "الوسل صفحہ ۱۲۳ "میں کیا ہے اس نے کہا:

"اگریدقصصحح ہے تواس میں جمت پھر بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا مدارا لیے شخص پر ہے کہ جس کا نام نہیں لیا گیا اور سیف کی روایت میں بلال کا نام آنا کوئک سیف کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے"۔

کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ سیف کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے"۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ میں نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے۔

قبرشریف کی طرف آنے والا صحابی ہو یا کہ تا بعی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں ججت اور دلیل ہیہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوٹا نے اس کو برقر اررکھا ہے جبکہ آپ نے اس پڑعمل کیا ہے اس کے اس فعل کا اٹکارنہیں کیا اور اس کو اس کے کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ ڈاٹٹوٹروئے اور فرمایا: اے اللہ میں کوتا ہی نہیں کرتا مگر اس سے جس سے میں عاجز ہوں (واللہ اعلم)

قوله: اس كاكبناكة 'صحابكرام كاعمل اس كفلاف ك

قلت: میں کہتا ہوں کہ اس کا حکم ترک کا حکم ہے، اور حضرت عمر ڈٹائٹو کا اقر اراس آنے والے کے لیے اس میں پڑھنے والے کے لیے غور وفکر کی وعوت دیتا ہے اور پڑھنے والے کونظر آرہا ہے کہ صحابہ کرام ٹٹائٹی کا عمل اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس کی مثل حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹاٹھا کا اثر ہے کہ جس میں روضہ منورہ کے اوپر سوراخ کرنے کا حکم ہے تو یہ دونوں اس میں نص ہیں۔

قولہ: اس کا کہنا کہ جواس شخص نے کیا وہ منکر ہے اور شرک کی طرف لے جانے والا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس کوشرک کی اقسام میں شار کیا ہے۔

قلت: میں کہتا ہوں کہ تو نے ملطی کی اور سیح نہیں کیااس اثر کی صحت کے تعلیم کرنے کے

348 8 348 BBB 8 4 Vj - in

بعد کیا تیرے خیال میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رہائٹو نے اس شخص کو شرک پر برقر اررکھا،اللہ کی پناہ اس خیال اور رائے ہے۔

پھر پڑھنے اور دیکھنے والے کے لیے اس میں تعجب ہے اور سوال کرنا ہے کیا ہم دین صحابہ کرام ٹخافی ہے حاصل کریں؟ یا ہم تمھارے (مجدیوں) کے اعمال کو دیکھیں اور ان پر تھم دیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیغیر مسلمہ قواعد میں سے ہے اور ای طرح تو نے تعلیقات میں اکثر کیا ہے۔

اہل علم کاراستہ تو بیہ کہ جوآ ثار صححہ اور عمل صحابہ کے خلاف ہواس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کی قبر منورہ پر آ نا اور رسول اللہ مُثَاثِیُمُ کو مخاطب کرنا بیٹرکنہیں ہے، اور اس واقعہ کا تو ابن تیمیہ نے بھی اعتراف کیا ہے۔

تو تیرے خیال میں ابن تیمیہ نے شرک کو برقر اردکھا؟ یا معلق اس کے بارے بحث نہیں کرتے آخر کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگتے ہیں اس خبط اور تناقض سے اور بدعت و شرک کے مرض ہے۔

قولہ: اس کا کہنا کہ:اگراس کی صحت کوتسلیم کرلیا جائے تب بھی اس میں دلیل نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام اس کے مخالف ہیں اور دوسروں کی بنسبت نثر یعت کے زیادہ عالم ہیں

قلت: میں کہتا ہوں کہ: دلیل و جمت تو حضرت عمر فاروق بڑاٹؤ کے قول میں ہے کہ
انہوں نے اس فعل کو برقر اررکھا اور پھر کبارصحابہ کرام بڑاٹؤ کا ممل صغارصحابہ
کرام بڑاٹؤ کے عمل میں مخالفت ہوتے ہوئے جمت نہیں جیسا کہ علم اصول میں
موجود ہے اور یہاں کلام اس سے زیادہ کا احتمال رکھتا ہے اور اگر طوالت کا خوف
نہ ہوتا تو ہم صاع کے بدلے صاع پور اتول تولتے ، واللہ المستعان ۔۔

©

@ديكهي اقتضاء الصراط المستقيم صفحه ٣٤٣ و بعد

<sup>﴿</sup> رَبِي مِينَ كِتَابِ" رَفِع المنارة فَتَى محمود معيد مروح صفحه ٢٦٨-٢٧٨" ال حديث شريف برطويل تفتكو ك ب

میں کہتا ہوں کہ ہم نے اس اشکال کا جواب دے دیا اور اس کتاب میں شبہ کا ابطال کر دیا ہے اور اجمالی طور پر اس کلام کا خلاصہ ابھی آئے گا اس سے پہلے کہ ہم اس کا خلاصہ پیش کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں شخ سیدعلامہ مفسر محمد متولی شعراوی کی وہ عبارت پیش کر دیں جوانہوں نے ابن باز کے اس اشکال کے رو میں کھی ہے کہ جو اس نے حضرت عمر دائشان کے حضرت عباس ڈاٹشان کے ور لیے بین کہ وار دکیا تھاوہ کہتے ہیں کہ

''ہم نی اکرم طافی یا اولیاء اللہ کے ساتھ توسل کرنے والوں کو کافر کہنے والوں سے کہتے ہیں کہ اس قلیل قول کی تھذیب کرواس قول جیسے قول کا حدوث قلت وعدم فھم کا بتیجہ ہے، جوشخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم طافی یا کسی ولی کو وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہے وہ یہ اعتقادر کھتا ہے کہ اس نبی یا ولی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت ومنزلت ہے کیا کوئی یے تقیدہ رکھتا ہے کہ ولی اس کودلا دے گاجواس کے لیے اللہ کے پاس نہیں ہے؟

یقیناایانہیں ہے۔

قلت:

اور پھر یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ زندہ کے ساتھ توسل کرناممکن ہے اور اموات کے ساتھ توسل کرناممکن ہے اور اموات کے ساتھ منوع ہے۔

ہم اس کو کہتے ہیں کہ تونے امر وسیع کونگ کردیا ہے کیونکہ زندہ کی زندگی اس کے لیے توسل کے ساتھ مدخل نہیں ہے اگر آپ نالٹی کی جناب کا توسل اللہ کی بارگاہ میں لیا جائے تو گویا کہ تونے اپنی اس محبت کوتوسل بنایا ہے کہ جس سے تجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ منالٹی تا ہے تو سے زیادہ اللہ جل مجدہ الکریم کے قریب ہیں پس تیری محبت آپ نالٹی تا ہے وہ شفاعت کرنے والی ہے اور اس بد گمانی سے پچو کہ وہ تیرے لئے وہ کچھلائے گاجس کا بھی توستی نہیں۔

اور وہ جماعت جو کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم مُلَقِظ سے توسل

كرين كيونكه نبي اكرم مَثَاثِيَّ إرفيق اعلى كي طرف منتقل ہو چكے ہيں۔

ہم ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیرا قطار کرواور سیدنا عمر فاروق ڈٹاٹٹڑا کے فرمان سے خبر دار ہوجاؤ کہ آپ نے فرمایا:

نی اکرم منافیظ کے مبارک دور میں جب ہم سے بارش روک کی جاتی تھی تو ہم
رسول اللہ منافیظ کے توسل سے بارش طلب کرتے تھے اور جب رسول اللہ
منافیظ انقال فرما گئے تو ہم آپ منافیظ کے چچا حضرت عباس برافیظ سے توسل
کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم منافیظ کے انقال کے بعد آپ منافیظ
سے توسل کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر برافیظ نے اس سے عدول کیوں کیا وہ نبی
اکرم منافیظ کوچھوڑ کرآپ منافیظ کے چچا سے توسل کرنے کیوں چلے گئے۔
کیا حضرت عمر فاروق برافیظ کے تیما وسلہ بناتے ہیں؟

یا آپ النفان فر مایا۔اوراب ہم تیری طرف وسلد بناتے ہیں تیرے نی مُلْقِمْ کے چھاکو؟

اورای لیے وہ لوگ جواس ہے منع کرتے ہیں وہ اپنے کومشقت میں ڈالتے ہیں کے وکہ توسل صرف نبی کی ذات ہے ہی فقط نہیں ہے بلکہ اس شخص ہے بھی ہوسکتا ہے جو کہ نبی اکرم مُلَّا اِلَّہِ کُم ساتھ رشتہ رکھتے ہوئے فوت ہوگیا پس ایک گھڑی توسل ایک ہے دوسرے کی طرف ہوتا ہے لیتی وہ اعتقادر کھتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ توسل کر رہا ہوں اس کے ساتھ غیر کی طرف کیونکہ میں پیچا نتا ہوں کہ وہ میر امطلوب مجھے دینے پر قادر نہیں ہے تو اس طرح ہم مسئلہ شرک سے دور ہوگئے ہیں۔ میر امطلوب مجھے دینے پرقادر نہیں ہے تو اس طرح ہم مسئلہ شرک سے دور ہوگئے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کوغیر کی طرف وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس کی طرف وسیلہ ڈھونڈ ا جا رہا ہے وہ قادر ہے اور متوسل بدوہ حقیقت ہے اور متوسل الیدوہ اضافت کی ساتھ کی رضا و امید ہے اور متوسل الیدوہ اضافت کے ساتھ کی رضا و امید ہے اور متوسل الیدوہ اضافت کے ساتھ کی رضا و امید ہے اور متوسل سے اور میں منتھی

الایمان اور تھی القین ہے۔

لیکن متوسل بہمھی نفع اٹھا تا ہے اور بھی نہیں اور جب حضرت عمر والنفؤ نے حضرت عباس جلافیٰ ہے توسل کیا تو وہ بارش کے سبب تھا اور اس حالت میں بارش سے رسول اللہ مَا يَعْمُ كُو بِظَامِر كُونَى نَفْعِ نَهِين تَقارِ

لہذا حضرت عمر برالنفاس لیے اہل بیت میں سے کسی ایک کے پاس آئے اور گو یا کہوہ كهدر الصرب تقدا الدرب تيراع في منافظ كم يجا بيا الصياب الله كالسب باني طلب

جب حضرت عمر بن الخطاب والفَيْز نے نبی اكرم مَثَالَيْمًا كے چيا جان سے توسل كيا توبيہ مانعین توسل کےخلاف کہ نبی اگرم ٹائٹیڑا ہے ان کے رفیق اعلی کی طرف مراجعت کے بعد جائزنہیں۔دلیل ہے تی کہ ہم کواختلاف سے نکالتی ہے ہم کہتے ہیں کھل صالح متمثل ہے ایما کرواورا ہے نہ کرواور بیخاص وسیلہ ہے اور اس طرح ہم اختلاف سے نی جاتے ہیں اور بھٹکنے میں نہیں پڑتے (شعراوی کا کلام ختم ہوا)۔۔

اوراللدتعالی امام یکی پررحمت فرمائے کہ انہوں نے اپنی کتاب "شفاء المقام" میں فرمایا: اور میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم ظافیا کے ساتھ توسل ہر حالت میں جائز آپ مَنْ اللَّهُمْ كَى ولا دت سے پہلے بھی اور ولا دت کے بعد بھی دنیا میں حالت حیات میں اور آپ مُؤاثِرً کے وصال کے بعد برزخ میں اور قیامت کی ہولنا کیوں اور جنت میں ۔

آئی اگرم نافیل نے حضرت حارثہ سے پوچھا، ہرٹی ء کی حقیقت ہوتی ہے تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ (اخرجه البيهقي في الزهد الكبير ٢/٣٥٥ والطبراني في المعجم الكبير ٢ ٢٢/٣) والبزار فی مسندہ کشف الاستار عن زوائد البزار ۲۲/۱ (۳۲) اور ابن رجب طبل نے جامع العلوم والحكم ا / ٢ ٣ يش كها كدروى من وجوه مرسلة وروى متصلا ، والرسل أصح -)

<sup>®</sup>تفسير القرآن للشيخ الشعراوي ١٠٤٥ ٣١-٨٠١٣\_

اشفاء السقام صفحه ١٢١ ـ

اوراس پر کلام کتاب کے مقدمہ میں گذر چکاہے۔

خلاصہ الکلام ہے کہ مانعین کے آثار ایسالمبا چوڑا دعوی ہے کہ جس کے ساتھ وہ کم عقل اور احتقوں کے ساتھ وہ گئی اور عوام پر اپنے ان اقوال سے تلبیس ڈالتے ہیں کہ حضرت بلال بن حارث اور حضرت عثان بن حنیف ڈاٹنٹی کے مئلہ توسل میں کبار صحابہ کرام ڈواٹنٹی کا خلاف کیا ہے، اے وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو باطل کے ساتھ ذکیل کر لیا ہے یہ کلام مردود ہے بالکل صحیح نہیں ہے، ایک صحابی کا اجتماد دوسرے صحابی پر ججت نہیں ہے اور اہل علم میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور پھر حضرت بلال بن حارث اور حضرت عثان بن حنیف ڈاٹنٹ کا عمل صحابہ کے سامنے ہوالہذ ااس پر اجماع سکوتی ہے۔ حضرت عثان بن حنیف ڈاٹنٹ کا عمل صحابہ کے سامنے ہوالہذ ااس پر اجماع سکوتی ہے۔ کی اسٹہ تعالی سے تقصیل و تفییر ہے کہ صحابہ کرام ڈواٹنٹ تھ مالی سے موالہذ اس پر اجماع سکوتی ہے۔ کی اس میں کوئی اختلاف کی سے کام لوٹان تھ الی سے کام لوٹان تھ الی سے کام لوٹان تھ الی سے کہ اللہ تو الی سے کام لوٹان تھ دیں اس میں کوئی اس کی سے کام لوٹان تھ الی سے کام لوٹان تھ دیں اس میں دیا تھ دیں اس میں کوئی کوئی کی سے کام لوٹان تھ تھ کی کہ اس میں کی کی تو میں کوئی کوئی کوئی کوئیل کی سے کام لوٹان تھ تھ کی کی کی تو میں کوئیل کی سے کام لوٹان تھ تھ کی کی کی کی کوئی کوئیل کی سے کام لوٹان کی سے کام لوٹان تھ تھ کی کوئیل کی سے کام لوٹان کی سے کام کی تو میں کوئی کوئیل کی کوئی کوئیل کی کوئی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل

کے ہاں بلند درجات کی امید کرتے ہوئے اور پھر دعا میں جلد بازی سے کام لینا اللہ تعالی کے ساتھ ادب کے خلاف سیحھتے تھے اور اس کوانبیاء ومرسلین کی سیر کے خلاف سیحھتے تھے کیونکہ نبی اکرم ناٹیٹی ان کواس کا حکم فرماتے تھے۔

شكونا الى رسول الله تَالَيْمُ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ، فقلنا :ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعولنا؟ فقال :قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه و عظمه ما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون -

ہم نے رسول اللہ ظائی اے شکایت کی اور آپ نا گائی کعب شریف کے سائے میں اپنی چا در کو ٹا گوں اور کمر کے گرد با ندھ کر ٹیک لگا کر بیٹے تھے، ہم نے عرض کی کیا آپ نا گئی ہماری مدنہیں فرما کیں گے؟ کیا آپ نا گئی ہماری مدنہیں فرما کیں گے؟ کیا آپ نا گئی ہمارے لیے دعانہیں فرما کیں گے؟ تو آپ نا گئی نے ارشاد فرما یا کہتم ہے پہلی امتوں میں ایک شخص کو پکڑا جا تا اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جا تا اس کو اس میں گڑھا جا تا اور اس کے سر پر رکھا جا تا اور اس کو چر کردو میں گڑ اور تا تا اور اس کو چر کردو کرد و یا جا تا اور لو ہے کی کنگھی سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے علیحہ کر دیا جا تا اور لو ہے کی کنگھی سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے علیحہ کر دیا جا تا لیکن ظلم وستم ان کو دین سے باز خدر کھ سکے اور اللہ تعالی اس کام (دین) کو پورا فرمائے گا حتی کہ صنعاء سے ایک سوار چلے گا اور حضر موت تک جائے گا اسے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سواکوئی ڈرنہیں ہوگا۔ اور بھیڑیا کہ یوں پر جملہ نہیں کرے گالیکن تم جلدی کرنے لگے ہو۔

پی اس سے رسول اللہ علی بھا کا حال معلوم ہوا اور جب مدینہ منورہ میں قبط پڑا نجی اگرم کے دور میں تو آپ علی بھی نے اللہ تعالیٰ سے اس کے رفع کے لیے دعا میں جلدی نہیں فرمائی اور کوئی صحابی بھی رسول اللہ علی بڑا کہ میں اس سلسلہ میں حاضر نہیں ہوا تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کا مصائب پر صبر ملاحظہ فرمایا اور ان کاعظیم توکل اپنے پر دیکھا تو اعرابیوں میں سے ایک شخص کو بھیجا جو کہ مبحد میں صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور جبکہ نبی اکرم منافی منبر پر تشریف فرما تھے اس نے پکارا، یا رسول اللہ عنافی آمت کے لیے پانے طلب منبر پر تشریف فرما تھے اس نے پکارا، یا رسول اللہ عنافی آمت کے لیے پانے طلب فرمائی تو رسول اللہ عنافی آمائی اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے متوجہ نہ ہوئے اور فرمائی دور ابرش سے نوازا، نبی اکرم عنافی آمائی کی طرف اس لیے متوجہ نہ ہوئے اور موسلا دھار بارش سے نوازا، نبی اکرم عنافی آمائی کی طرف اس لیے متوجہ نہ ہوئے اور نہی کی صحابی نے آپ عنافی آباس نے رسول اللہ عنافی آباس کے رسول اللہ عنافی آباس کے رسول اللہ عنافی آباس کے موال کیا کہ وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ کھیلا عیں حتی کہ وہ اعرابی آباس نے رسول اللہ عنافی آباس کے رسول اللہ عنافی کی سوال کیا کہ آپ عنافی آباتھ اٹھا کی کے رسول اللہ عنافی کے سوال کیا کہ آپ عنافی آباس نے رسول اللہ عنافی کے سوال کیا کہ آپ عنافی آباتھ اٹھا کی سوال کیا سے سوال کریں۔

تواس کے ساتھ کیا کوئی گمان کرنے والا گمان کرے گا کہ کبار صحابہ کرام اور تا بعین عظام ڈوائٹ نے ایسانہیں کیا ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ صحابہ میں سے ایک صحابی کا فعل ثابت ہو جائے توعمل کے لیے یہی کافی ہے۔

جبکروسل میں آوکی صحابہ کرام کافعل ثابت ہے واس کا مکر بغیردلیل کے مکابرہ کرتا ہے۔
کنا طح صخرہ یوما لیوھنا فلم یضرھا و اُوھی قرنه الوعل
جیبا کہ ایک دن کوئی مینڈھا کی چٹان کوسینگ مارنے لگا تا کہ اس کو کمزور
کرے اس نے چٹان کا تو کھوند بگاڑا اپناسینگ کمزور کرلیا۔

اور حفزت عمر فاروق والثيّاة كاحفزت عباس والثيّة ہے توسل كرنا نبى اكرم طَالْتِيْمَا كے ساتھ كہوہ قبر مِيں ہيں توسل كرنے ہے منع پر دليل نہيں بن سكتا۔

کیونکہ حضرت عباس دی تی کے ساتھ توسل کا سبب حضرت بلال بن حارث دی تی کا نبی اکرم مُلاَثِیْن کے ساتھ توسل کرنا تھا۔

کونکہ حضرت بلال بن حارث والنظائے ہی اکرم منافیق کے ساتھ توسل کرنے کے بعد آپ نافیق کود کھا حالانکہ آپ منافیق قبر منورہ میں سے تو حضرت بلال نے آپ نافیق فرما سے بارش کا سوال کیا تو آپ والنظائے آپ نافیق فرما دے ہیں: حضرت عمر والنظائے کے پاس جاواوران کو میراسلام کہواوران سے کہو کہ وہ بارش دیے جا میں گاور حضرت عمر والنظائے کہا کہ جا گھا دو ایس ہوا؟ تو حضرت عمر والنظائے کہ جس نے تجھ سے مختلفدی کا وعدہ لیا تھا تو ای پر تھا اب کیا ہوا؟ تو حضرت عمر والنظائے نے پوچھا کہ تو نے بیخواب کب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شکے گوتو حضرت عمر فکلے اور لوگوں کے لیے نماز کا اعلان کردیا اور ان کے ساتھ دور کعت نماز اوا کی ۔۔۔۔الحدیث

ال روایت کے آخریں بیدالفاظ ہیں اللہ اکبر مصیبت اپنے انجام کو پینی اور رفع کر دی گئی لوگوں کوطلب حکم تبھی ہوا کہ ان جھے مصیبت اور تکلیف اٹھالی گئی۔

<sup>®</sup>البداية والنهاية لابن كثير ١٩/٧\_

عقق تول کو نظری مال کرتوسل کی تا ئید کی اوراس کو برقر اررکھااوراس

توحفرت عمر والنفي نے حفرت بلال کے توسل کی تا سکد کی اور اس کو برقر اررکھا اور اس کو برقر اررکھا اور اس کو اس پر حتیجہ نہیں کی بلکہ ان کے موقف کی تعظیم کی اور حضرت عمر والنفی نے صرف نماز استقاء پر ہی اکتفاء نہیں فرما یا بلکہ اہل بیت رسول اللہ منافیق کی قدرومنزلت بھی ظاہر کرنے کا سوچا پس آپ والنفی حضرت عباس ،حضرت علی اور حضرات حسین کر میمین کے ساتھ آئے اور ان کو آگے کیا جیسا کہ ابن عساکر کی روایت (۲۲ / ۲۲ ) میں ہاور حضرت عباس والنفی کا ہاتھ پکڑ ااور اپنے ساتھ منبر پر بٹھا یا اس عزت وقدر کو محوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ جو حضرت عباس والنفی کو نبی اکرم منافیق آپ ہوئے کہ جو حضرت عباس والنفی کو نبی اکرم منافیق کی کو نکہ نبی اکرم منافیق آپ کو الدی جگہ بچھتے تھے تو حضرت عمر والنفی نے حضرت عباس والنفی کا ہاتھ پکڑ کر ان سے اللہ جل بجدہ الکر یم کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کا کہا اور ان سے توسل کیا تو حضرت عباس والنفی نے عرض کیا:

"اللهم انهم توسلوابي اليك لقربي من نبيك"

اے اللہ! انہوں نے میرے ساتھ توسل کیا آپ کی بارگاہ میں جو مجھے تیرے کریم نبی مُنگِیْل کے ساتھ قرب ہے اس کی وجہ ہے۔

ریم بی جیزاے ما طرب ب کا کہ بہت اور امام ابن عساکرنے الی سند کے ساتھ کہ جواصول میں حسن لذاتہ ہے لیکن شواہد اور متابعات میں صحیح ہے، ابوصالح وہ ابوطالب عبدالقادر بن محمد بن بوسف سے انہوں نے ابراہیم بن عمر سے روایت کی ۔

#### دوسری سند:

حدثنا ابوالمعمر المبارك بن احمد الأنصارى ، أخبرنا المبارك بن عبد الجبار ، أخبرنا علي بن عمر بن الحسن ، وابر اهيم بن عمر قالا ؛ أخبرنا محمد بن العباس ، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو محمد بن قتيبة ، قال في حديث العباس ابن عبد المطلب

أن عمر خرج يستسقي به فقال: اللهم انا نتقرب اليك بعم نبيك وبقية آبائه وكبر رجاله فانك تقول وقولك الحق وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز الهما وكان أبوهما صالحا<sup>®</sup> فحفظتهما لصلاح أبيهما فاحفظ اللهم نبيك في عمه ، فقد دلو نابه اليك ، مستشفعين و مستغفرين ثم أقبل على الناس فقالفقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا, يرسل السهاء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهارا<sup>©</sup>قال ورأيت العباس وقد طال عمر وعيناه ينضحان وسبائبه تجول على صدره الحديث حضرت عمر فاروق والنا حضرت عباس والناك كساته فكے اور ان كے توسل سے بارش طلب کی اور کہا، اے اللہ! ہم تیرا قرب نبی اکرم مؤلیقا کے چااورآپ مالیا کے بقیآ باءاورا کابرمردول کےصدقے چاہتے ہیں، ب شک تو نے فر ما یا اور حق فر ما یا ہے ' اور بید بواراس شہر کے دویتیم بچوں کی ہے اوراس کے پنچان دونوں کے لیے خزانہ ہے اور ان کا باب صالح تھا۔تو

@ me c ق نوح • 1 - 1 1 - 1 1 -

<sup>©</sup> تاریخ مدینة دمشق لابن عسا کر جلد ۲ ۲ صفحه ۳۲ ۱ ساس کی سند کرجال بدین، عبدالله بن محله است مسلم بن قتید: ابن مجر نے کہاصدوق سی اور خطیب نے کہا کہ ثقد اور فاضل ہے (اسان المین ان جلد ۴ صفحه ۱۵۸ متاریخ بغدادی نے کہا کہ ثقد ہے (اسان المین ان جلد ۴ صفحه ۱۵۸ متاریخ بغدادی نے کہا کہ ثقد ہے (اتاریخ بغدادجله ۱۵۸ متاریخ بغدادجله ۱۵ صفحه ۱۳۵ می میں بنایا گیا کہ وہ حافظ تھا اور کیا کہ بیا تقد تھا (الریخ بغداد جله ۱۳ میل کہ بیا گیا کہ وہ حافظ تھا اور کیا کہ بیا تقد تھا (الریخ بغداد جله ۱۳ میل کہ بین عبدالحبار: امام ذھبی نے میز ان جلد ۳ صفحه ۱۳ میں اور ابن مجرعتقلاتی نے لسان المیز ان جلد ۵ صفحه میارک بن عبدالقادر بن احمد الانصاری: امام ذھبی نے سرجلد ۲ صفحه ۲۵ میں کہا کہ ابن تقد نے کہا کہ شخصال کے بہ عبدالقادر بن مجمد بن بوسف ثقد ہے اور التقلید محمد بن عبدالقادر بن مجمد بن بوسف بغداد الانصاری نے کہا کہ بیا گیا امانت وصد تی میں ہے بیا تقد صالح ہے، عبدالقادر بن مجمد بن بوسف بغداد الانصاری نے کہا کہ بیا گیا امانت وصد تی میں ہے بیٹر تقد صالح ہے، عبدالقادر بن مجمد بن بیا دروایت میں تبحر ہے۔)

اورامام لا لکائی نے'' کرامات اولیاء''میں بسند ضعیف روایت کی جس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

انانتشفع بكواليك بوجه عم نبيك---

ہم آپ سے استعفاع چاہتے ہیں اور تیری بارگاہ میں تیرے نی تلکا کے پھاکے وسلدسے حاضر ہوتے ہیں۔

اوراس سند کی علت یہ ہے کہ اس میں ایک راوی مھم ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سند حسن ہوتی ہے۔ ہوتی ۔ اس کے باوجود شواہد و متابعات میں یہ سنداب بھی حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ اور او پر والی روایت کے معنی کی تائید کرتی ہے اور ذات نبی مُظَیِّرُم کے ساتھ توسل میں نص ہے اور منکرین کے قول کی بیخ کنی کرتی ہے کہ حضرت عمر وہ النو کے الفاظ سیدنا عباس النا کے ساتھ توسل میں نقذیر محذوف ہیں یعنی یہ توسل حضرت عباس وہائی کی دعا کے ساتھ

ب ند کہ حضرت عباس والنظ کی ذات کے ساتھ اور دووجھوں سے میکلام مردود ہے،

<sup>® (</sup>كرامات اولياء جلد اصفحه ١٣٧)

پہلی وج: کہ پیلغت عرب کی مخالفت ہے کیونکہ تقدیر المحذوف (حذف المضاف) مقیر بھروط ہوتا ہے، مضاف کا حذف الیے قرینہ کے قیام کے لیے ہوتا ہے جواس پر ولالت کرتا ہو، اور مضاف اس کے مقام پر قائم ہوتا ہے جیسا کہ: وَجَاءَ رَبُّکُ یعنی تمہار سے محام آیا۔ اللہ علی اللہ کے مقام پر قائم ہوتا ہے جیسا کہ: وَجَاءَ رَبُّکُ یعنی تمہار سے محام آیا۔ اللہ جیسا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْ یَاتِ ای اهل القریق یعنی بستی والوں سے پوچھا۔ ایا جیسا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْ یَاتِ الْعِجْلَ أَي حب العجل یعنی بحی سے پوچھا۔ العجال کہ وَاسْمُو بُوْا فِيْ قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ أَي حب العجل یعنی بحی محبت۔ ﴿

محرين ما لك في ايخ خلاصه مين كما،

اورجیسا کہ وہ اعراب میں اس کے قائم مقام ہوتا ہے ای طرح تذکیر میں بھی قائم مقام ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت حسان ڈاٹنڈ نے فرمایا،

یسقون من ورد البریص علیهم بردی یصفق بالرحیق السلسل جو بریس کے مقام پرآتے ہیں تو وہ ان کو دریائے بردی کا پانی پلاتے ہیں جس میں خالص رواں شراب کی آمیزش کی گئی ہوتی ہے، یعنی دریائے بردی کا یانی ای طرح تانیث میں بھی۔

مرت بنا في نسوة خولة والمسك في أردانها نافحة

٠٣٠ ورة الفجر ٢٢ -

اسورةيوسف ٨٢\_

اسورة البقرة ٩٣ ـ

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٣٤/٣٨ البيت ٢١٣ و شرح الأشموني لالفية
 ابن مالك مع حاشية الصبان ٢/٢٤٨ .

عورتوں کے ساتھ خولہ ہمارے پاس سے گذری تو اس کے آسین کے کناروں سے کتوری کی خوشبوا ٹھر ہی تھی۔

ای رائحة المسک یعنی کستوری کی خوشبو، اورای طرح تھم میں بھی، جیسا کہ تھم ہے۔
ان ھذین حرام علی ذکور آمعتی " یہ دونوں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں ۔ اُی
استعال ھذین \_ یعنی دونوں کا استعال حرام ہے ۔ اور بھی مضاف مضاف کی طرف ہوتا
ہے تو ان دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے اوران کی جگہ تیسرا پہلے کے قائم مقام ہوتا ہے،

ر وَتَجْعَلُوْنَ رِزُقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكُنِّ بُوْنَ - وَتَجْعَلُوْنَ رِزُقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكُنِّ بُوْنَ - اورا پناحمد بير تحق موكر جملات مون

یعنی تجعلون بدل شکررز قکم تکذیبکم-یعنی تم اپنرزق پرشکر کے کی بجائے تکذیب کرتے ہو۔

اورجساكه:

تَدُورُ أَعْنِنَهُمْ كَالَّذِي يَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ المؤتِ- ® يعنى اس كى آئمس اس مخفى كى طرح محوم ربى ہيں كہ جس پرموت چھارہى ہو۔ ﴿

### اوراس كے ساتھ د مخشرى نے تفسير بيان كى:

©من حديث علي بن أبي طالب: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/١٥٦ وأبو داؤد في السنن ٢٥٥ (٥/٣٣٥) وابن ماجه (٩٣٥٥) والنسائي في السنن ٢٣٣٥ (٥/٣٣٨) وابن حبان في الصحيح ١٢/٢٥٥ (٥٣٣٣) والمقدسي في المختارة في السنن ٢٠٨٠ (٥/٣٣٣) والمقدسي في المختارة ٢٠٨٠ (٥/٣٣٣)

اسورة الواقعة ٨٢ ـ

اسورة الاحزاب١٩-

<sup>@</sup>الاشمعوني على الالفية مع حاشية الصبان جلد ٢ صفحه ٢٤٩ -

أُو كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلْمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرُقُ يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمُ فِي أَذَانِهِمْ۔

یا جیے آسان سے اتر تا پانی کداس میں اندھریاں ہیں اور گرج اور چک ا پنے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔

يجعلون مين واؤاصحاب الصيب كي ضمير با أكر چه محذوف بي كين اس كامعني ما تي ہے جیسا کہ شاعر نے یصفق کی ضمیر ماء بردی کی طرف رائح کی ہے حالانکہ وہ مذکور نہیں ہاورلفظاس طرح ہونگے'' اُو کمثل ذوي صيب''®

اوراى طرح اوس بن جحر كاقول:

فهل لكم فيها الي فانني طبيب بها أعيى النطاسي حذيها ان میں مضاف کا حذف ہاوروہ ہےلفظ 'ابن' اور ابن سکیت کے یہاں

حذیم ہے اس کا بیٹا نہیں اور فیروز آبادی نے ایبا بی قاموس میں لکھا ہے پس اس میں حذف نبیں ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ®

اورخوارزی نے الصلتان العبدی کے بیت میں حذف کا افکار کیا ہے،

أرى الخطفي بذاالفرزدق شعره ولكن خيرا من كلاب مجاشع اورکہا کہ بابمتعدی میں سے ہےاب سے ابن کی طرف قلب ہے

جیا کہاس کے شعرمیں ہے۔

كراجي الندي والعرف عند المذلق فانک اذ ترجوتمیها و نفعها أي ابن المذلق\_ يعنى ذلق كابياً\_ ®

<sup>@</sup>خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ٣٤٠/٣ .

<sup>€</sup> خزانة الادب لعبد القادر البغدادي ١٠٣٤ ١٠٣٠ م

میں کہتا ہوں کہ بیمکن ہے کہ اس کے بہت سارے شواہد ہیں کہ مضاف کو حذف

جياكة فى الرمدكاكبناك،

قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر عشية فر الحارثيون بعدما أي ابن هو بر ليني هو بر كا بيثا -

اورشاعركاقول:

صبحن من كاظمة الخص الخرب يحملن عباس بن عبد للطلب اس سےمرادان کےصاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں۔

اوربيجس يرمكرين توسل برسول الله مَالْيَعْ في حضرت عثمان بن حفيف والني كي حديث كي تاویل میں عمارے کھڑی کی ہے حدیث میں الفاظ اس طرح ہیں،

اللهم اني أسألك وأتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد اني أتوجه بكالى ربك --- الخ

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی، نبی رحت كتوسل سے يارسول الله تافيم من آب كرب كى بارگاه مين متوجه مول-اور حفرت عمر فاروق والنفؤ كے حضرت عباس والنفؤ سے توسل كر كے بارش طلب كرنے

والى حديث مين الفاظ اسطرح بين، اللهم اناكنانتوسل اليك بنبينا كالله اللهم اناكنانتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا --- الخ

ا الله! ہم تیرے نی کے وسلہ سے دعا ما تکتے تھے تو تو ہمیں بارش دیتا تھا اب ہم اپنے نی منافظ کے چیا کے وسلہ ہے ما تکتے ہیں ہمیں بارش عطافر ما۔

جب منكرين نے ان دونوں حديثوں كى اسناد ميں اپنامطمع نظرنہ پايا توان كے متن میں اپنامطمع نظرید گمان کرتے ہوئے ڈھونڈنے لگے کہ شائدکوئی علت ال جائے کہ جوان عقق قول کی گردنوں پردلیل کاطوق ڈال دیا گیا ہے تا کہ وہ اس کوا تاریکیں۔افسوں ہے ان کی اس

بیدونوں احادیث تومضبوط سیسہ پلائی دیوار اور ان منگرین پرخی واضح کرنے والی اور ان پرعلم کی ولیل کو بند کرنے والی ہیں جب وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ای میں لوٹ آتے ہیں یعنی ان احادیث میحد کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور بیدونوں حدیثیں ان پر جمت قاطع ہیں جن سے جان چھڑ انا ان کے لیے مشکل ہے۔

اورمضاف کا حذف تو ہا وجود واقع ہونے کے بالکل قلیل ہے اور اس کے اسباب و شروط ہیں اور اس کی شرائط میں ضرورت کا پایا جاتا ہے۔

ابن عفورن "المقرب "مين كها:

مضاف کا حذف کرنااورمضاف الیہ کواس کا قائم مقام بنانااعراب وغیرہ میں جائز ہے جبکہ کلام اس کامشعر ہواور کلام اگراس کامشعر نہ ہوتو حذف جائز نہیں ہے مگر ضرورت کے وقت، جیسا کہاس کا قول ہے:

عشیة فر الحارثیون بعد ما قضی نحبه فی ملتقی القوم هوبر شام کے وقت جب حارثی قرار ہوگئے اس کے بعد کہ ہوبر نے قوم کے مقابلہ کی جگہ پراپئ نذر یوری کردی۔

اورخوارزی کا اس حذف المضاف کی قشم پر اعتراض گذر چکا ہے کیونکہ اس میں باپ کا لقب بیٹے کی طرف متعدی ہوتا ہے لہذا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ®

علامه ابن صبان في "حاشي على الاشموني" بيس كها:

جب مضاف کوحذف کیا جائے کسی قرینہ کی وجہ سے تو بھی تو وہ مطروح ہوگا اور بھی وہ اس کی طرف ملتفت ہوگی اور اس کاعلم اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے ہوگا۔ اوريدونون الله تعالى كاس فرمان من جنع مين: وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ قَائِلُونَ

اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کیں تو ان پر ہماراعذاب رات میں آیا یا جبوہ دو پہر کوسوتے تھے۔ \*\* جبوہ دو پہر کوسوتے تھے۔ \*\*

تواس میں پہلی خمیر قربہ کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ مضاف کے لیے مطروح ہے اور دوسری اس کی طرف ملتفت ہے اس کو یاسین نے کہا۔

پر فرمایاس کا کہنا''ایے قرینہ کا قیام جواس پر دلالت کرے'' تواگر قرینہ نہیں پایا جائے گا تو مضاف کا حذف کرنام نع ہوگا اور بیاس کے منافی نہیں جو کہ نحو میں کہا جاتا ہے' ''جاء زید نفیہ'' مضاف کی نیت کے توھم کو دفع کرنا ہے اور اگر چہ دما مینی نے اس پر اعتراض کیا ہے کیونکہ تو ہم کا باب بڑا وسیع ہے یہ متوھم کے ارتکاب کے جواز کا مقتفی نہیں ہے اور کئی مرتبہ عقل سامع پر قرینہ کا وجود مخفی رہتا ہے۔۔۔۔ یہاں تک کہ اس نے کہا:

بہت سارے اس طرف ہیں کہ جو ذکر کیا گیا اس میں حذف نہیں ہے اور کہا گیاہے'' قریۂ' کو یہاں مجاز ااستعال کیا گیاہے۔

اوراس کی تانیث اس کے لفظ کے اعتبارے ہے اور دلیل میہ ہے کہ جب احتمال پایا جائے تو اس سے استدلال باطل ہوجا تا ہے۔

ب اور میں امالی ابن شجری میں مضاف کے حذف پر داقف نہیں ہوااس کے باوجود کہ اس نے اساء وافعال جملوں اور حروف کے محذوفات ذکر کیے ہیں اور اس کی طرف حذف المضاف ذکر کیا گیاہے۔ \*\*

<sup>@</sup>سورة الاعراف ا-

<sup>@</sup>ديكهيئرحاشيه السبان على الأشموني ٢/٢٤٨-٢٤٩-

الامالي ابن الشجري ١٩٣١-

#### 

اوراس کااس کوترک کرناشا نداس کے نزدیک اس کاضعف ہے، اور میں نے دیکھا کہ مضاف کے حذف کے جواز کی شرائط اس کی طرف ضرورت ہے اورا پے قرینہ کا قیام ہے کہ جواس پر دلالت کرے جیسا کہ ان شرائط میں سے التباس سے بچنا ہے یہ کہ وہ ضرورت سے معلوم ہواور یہاں قریند دالہ علیہ کے مقابل صارف نہیں ہے۔

زمخشری نے قرآن کریم کی اس آیت:

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِئ ٱنْزِلَ فِيُهِ الْقُرُآنِ ـ دمضان کامہینہ جم پس قرآن اترا۔ ®

کے تحت کہاا گرتو کے کہ جب تسمیہ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ واقع ہوتو کیا وجہ ہو کہا حادیث میں آیا ہے جو کہا حادیث میں آیا ہے جیسا کہ آپ مظامیاً کا فرمان ہے۔

من صام رمضان ایمانا و احتسابا "" من ادرک رمضان فلم یغفرله "

تومیں کہتا ہوں کہ یہاں حذف التباس سے بچنے کے باب سے ہے۔اور ابن سکت اور فیروز آبادی کاقول میں نے سنا کہ:

<sup>@</sup>سورةالبقرة ١٨٥\_

<sup>®</sup> من حديث أبي هريرة رواه البخاري في الصحيح (٣٨) في الايمان ومسلم في الصحيح ٣٥١ (١٤٤٨) وابن الجارود في المنتقى (٣٠٣) وابن خزيمة في الصحيح ٣/١٩٥ (١٨٩٣) وابن حبان في الصحيح ٨/٢ ١٨ وغير بم \_

<sup>(</sup>من حدیث کعب بن عجرة، و رواه الحاکم في المستدرک ۱۷/۱۸ (۲۲۵۲)، و الطبراني في الکبير ۱۹/۱۳ (۲۲۵۲) و البخاري في التاريخ الکبير ۲۲ / ۵ وغير بهم و من حديث عيار بن ياسر، رواه البزار في مسنده ۲۲/۱۱ (۱۶۰۹) و ابن شاهين في فضائل شهر رمضان ۲۷ - ۲۷ وغير بهم و من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الکبير ۱۱/۸۲ و ابن شاهين في فضائل شهر رمضان ۲۵-۲۷ (۱) وفي الباب عن أنس بن مالک و جابر بن عبد الله وغير به من أصحاب النبي وغير به من أصحاب النبي و عبد الله وغير به من أصحاب النبي و

\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{365}\$\frac{365}{36

اور جہت لفظ ہے تو یہ مجرور بالباء ہے اور اگر بانہ ہوتی تو اس میں عمل محذوف کے بقاء کی وجہ ہو یکتی تھی ۔ جبیبا کہ شاعر کا قول:

اکل امریء تحسبین امرء ا و نار توقد باللیل نارا اور جہت معنی کے لحاظ ہے تو کلام معصوم میں مخدوف مقدر نہیں ہوگا مگر معنی کی استقامت کی ضرورت کے سواحذف کے کم کی طرف اور یہاں ہرگزاس کی ضرورت نہیں ہوائی کے اورا گرحذف کو مقدر مان لیا جائے تو التباس سے غیر مامون ہوگا، کیونکہ اس کے سوائی صحیح ہے اور الفاظ منتقیم ہیں اور قائل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ امت میں سے اس سے پہلے کسی نہیں کہا۔

دوسری وجہ: اگر بالفرض محال ہم یہاں محذوف تسلیم بھی کرلیں تو یہاں محذوف توسل بوجہ حضرت عباس بڑائٹر ہوگا ، اور وجہ (چبرہ) ذات کی ہی تفسیر کرتا ہے اوراس پر اہل لغت اور اہل علم کا اجماع ہے اوراس سے سوائے راہ حق سے بھٹلے ہوئے کے کوئی اٹکارنہیں کرتا۔ اور لا لکائی کی روایت میں محذوف کی تصریح موجود ہے جو کہ اس شخص کے زعم کا اور لا لکائی کی روایت میں محذوف کی تصریح موجود ہے جو کہ اس شخص کے زعم کا

# 366 \$ # # SBEEDER & Uj \_\_ \_ \_ \_ \_ \$

ابطال کرتی ہے کہ جس نے بیرکہا کہاس میں محذوف حضرت عباس ڈاٹٹؤ کی دعاہے۔ امام لا لکائی نے کہا:

أخبرنا علي بن محمد بن عمر "قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم "قال حدثنا محمد بن عزيز "قال حدثني بالاجماع " (سلامه) عن عقيل "عن زيد بن أسلم "و أبي اسحاق "عمن أخبرهما عن ابن عباس، وبعضهم زاد في الحديث على بعض قال: لما كان عام الرمادة استسقى عمر بن الخطاب بالناس فأخذ بيد العباس بن عبد المطلب ثم قال: اللهم انا نستشفع بك واليك بوجه عم نبيك \_\_\_\_ الحديث

بسند مذکور جب قحط کا سال آیا تو حضرت عمر والثن نے لوگوں کو اکھٹا کیا اور حضرت عباس والثن کا ہاتھ پکڑ ااور کہا:

( ) علی بن مجر بن عمر : اس بنا پر ثقد ہے کہ اس فن کے علماء نے اس پر نص قائم فرتائی ہے کہ جب مستورالحال راوی دو ثقدراویوں کے درمیان واقع ہوتو وہ ثقہ ہوتا ہے۔ دیکھے مجمع الزوائد جلد اصفحہ ۸ اور اس کو تقویت دی ہے تھا نوی نے '' قواعد فی علوم الحدیث' صفحہ ۴۰ ۲۰ ۲۰ میں سے کہتے ہوئے کہ تعاوی کی فتح المغیث میں حافظ ابن حجر سے نقل ہے کہ جب مجھول الحال راوی پر جرح اور تعدیل میں سے کچھ بھی وارد نہ ہواور اس کا شیخ اور راوی عند ثقہ ہوں اور اس کی کوئی حدیث مشکر بھی نہ ہوتو وہ ابن حبان کی نزدیک ثقہ ہے ، اور تھا نوی نے صفحہ ۲۲ میں حافظ ہے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کا معنی ہیہ ہے کہ ہر وہ راوی جولسان میں نہ ہواور نہ ہی ''تھذیب التھذیب'' میں تو یا وہ ثقہ ہوگا یا مستور۔ دیکھے لسان المیز ان کا آخر جلد ۹ صفحہ اے ۵)

@عبدالرحمن بن ابى حاتم ثقه بي (السير جلد١٣ صفحه ٢٢٣) \_\_\_\_\_

گرمی بن عزیز - اس میں ضعف ہے اور اس کے اپنے چیا سلامہ ہے جاع میں کلام کیا گیا ہے گیار ہویں طبقہ ہے ہے کہ جحری کوفوت ہوا۔ التقریب صفحہ ۵۹۹ برقم ۱۳۳۹ اور ذھی نے میزان میں جلد ۲ صفحہ ۲۵۹ میں گہا کہ انشاء اللہ جا ہے۔۔۔اور کہا کہ ابن الی حاتم نے کہا کہ صدوق (سچا) ہے لیکن آج کل جو نیخ دہمارے پاس ہے اس میں ابن الجبری اور ابن سعداور محدثین کی ایک جماعت میں ابن الجبری اور ابن سعداور محدثین کی ایک جماعت کے نز دیک ابن الی حاتم جب کی راوی کے بارے میں سکوت کریں تو وہ ثقہ ہوتا ہے۔

﴿ بِالاجماع بن روح بن خالد المام ابن جمر في تقريب ش ٢٦١ من السكي بار سين كما كه صدوق له او هام - ( عقيل بن خالد ثقه او رثبت م - التقريب صفحه ٢٢٧ مبر قيم ٢٦٧٥ -

@زيدبن اسلم، ثقهم، التقريب صفحه ٢١٥ برقم ٢١١٤)

© ابو اسحاق، عمرو بن عبد الله السبيعى: ثُقَدَ عُلَيْر عطقت عالى عايك جماعت في روايت لى عدالتقويب صفحه ٢٢٣ برقم ٢٥٠ م

اے اللہ! ہم تیرا کرم چاہتے ہیں اور تیری بارگاہ میں تیرے نی مالیا کے چاکو سلد بناتے ہیں۔۔۔۔الحدیث

تو اس میں حضرت عمر فاروق دلائوں کی فقاہت کی عظیم فضیلت ظاہر ہوتی ہے جو کہ انہوں نے حصرت بلال بن الحارث دلائوں کے قول''الکیس ،الکیس'' کو مجمایہ تو اہل فضل پر ہی مہر بانی ہوتی ہے اور اہل مہر بانی پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے کہ شرع تھیم ان سے نماز استہقاء کا مطالبہ کر رہی ہے۔

ان احادیث سے بیظ ہر ہوا کہ طرق توسل میں نی اکرم نگائی کی مرقد منورہ اور نہیں۔
شریف اور ذات مبارکہ کے توسل کی انگیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبل ویڈلل اور آہ و داری
کا بہت بڑا حصہ ہے بعنی حضرت بلال بن حارث ڈھٹٹ کا نی اکرم نگائی کی قبر منورہ سے توسل
کرنا اور حضرت عمر ڈھٹٹ کا اس کو برقر اررکھنا اور صحابہ کرام ٹھٹٹ کا بغیر کسی انکار کے اس پر
عمل کرنا اور حضرت عمر ڈھٹٹ کا حضرت عباس ڈھٹٹ سے توسل کرنا اور حضرت عباس ڈھٹٹ کا نی کم نگائی کی قربت سے تھی دعا کے ساتھ توسل کیا ، تو اس سے ثابت ہوا کہ نی اکرم نگائی کی حیات اور بعد از انقال اور آپ نگائی کی ذات مبارکہ اور آپ نگائی کی دوح مبارکہ قبر مبارکہ میں اور صالحین کی دعا وں کے ساتھ تمام طرق مشروعہ کے ساتھ جائز ہے۔
قبر مبارکہ میں اور صالحین کی دعا وں کے ساتھ تمام طرق مشروعہ کے ساتھ جائز ہے۔

جيها كەگذرااللەتعالى كافرمان ب: يَبْتَتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ايخرب كى طرف وسلەد هوندتى بين-

اس میں الف لام عموم کے لیے ہاں میں حصر نہیں ہے یہاں مجھے قائل کا یہ قول یاد آرہا ہے: ما أجل أن ترى شبهة الباطل تتضاء ل افتضاحا، وما أروع أن تلقى حجة الحق تتبختر اتضاحا۔

<sup>(</sup> کر امات اولیاء صفحه ۱۳۳ ـ ۱۳۵ ـ

كتنى خوبصورت بات ہے كتوشبه باطل كود كيھے كداس كى چكد دكم ماند يرد كئ اوركتنى مناسببات ہے کتوحق کی دلیل کو یائے کہ اس کی وضاحت کھل کرسا منے محتی۔ والحمدلله ربالعالمين الهادي الي طريق المتقين

دوسري دليل:

حضرت امام داری نے ابوالجوزاء اُوس بن عبداللہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ: قحط اهل المدينة قحط شديدا فشكوا الى عائشة الله فقالت: انظروا قبر النبي تَأْثِيُّمُ فاجعلوا منه كوى الى السماء، حتى لا يكون بينه و بين السهاء سقف قال :ففعلوا ، فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم ، فسمي عام الفتق. الل مدينه پرشديد قط پراتو وه حفرت عائشه صديقه وافا كى بارگاه مين پيش ہوئے تو آپ نے ارشادفر مایا ، نی اکرم نافیز کے روضہ انورکودیکھواوراس میں آسان کی طرف ایک سوراخ کر دو بہائیک کے قبر منورہ اور آسان کے درمیان حصت ندر بتوانبول نے ایمائی کیا تو بہت بارش ہوئی بہائتک کہ خوب سر سبزه اگا اور اونٹ خوب موٹے تازے ہو گئے اور ان میں چر لی بحر گئ تو اس سال كانام عام الفتق يو گيا ( يعنی خوشحالی كاسال )\_

یہ نی اکرم تافیا کے انقال کے بعد آپ تافیا سے توسل کرنے کی دلیل ہے۔حفرت عائشهديقة والخان الل مدينه ك ليع بارش طلب كي توالله تبارك وتعالى في ان كوبارش ك ساتھ نوازا۔ اوران میں نبی اکرم منائیزم کے صحابہ کرام جن منے تھ انہوں نے اس تعل کو برقرار رکھا کیا ہم اس کے بعد حفزت عائشہ صدیقہ والخااور صحابہ کرام وی اللہ کے جنہوں نے اس فعل کوبرقر اردکھا پرشرک کافتوی دیں گے؟

اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔

اسنن الدارمي جلد ١ صفحه ٣٣ ١٣٨ اسناده حسن



نموذج مبسط رأسي مارا من أعلى هلال القبة الخضراء وحتى قاع القبر الشريف بأرتفاع كامل ٢٠ ٢٠ متراً. تم هذا في ١٤١٧ هـ عبد الرحيم الخولي ١٩٩٦ م

مخطط الكوى التي جُعلت في القبر الشريف

١- اللحد الذي يضم الجسد الطاهر الشريف مرايع ١ قبر الرسول معمد مرايع

٧- رصاص مصبوب حول القبور الشريفة في عهد السلطان محمود ثور الدين زنكي
 ١٠- سقف الحجرة الطاهرة من جريد النخيل من عهد صاحبها من المنازم

ج. قبة فوق القبور الطاهرة ٢٠ جدار السيدة عائشة رضي الله عنها بناء الرسول سُوَّرِيمُ .

- جدار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه .
- أعمدة وجدار قاتيباي ترحمه الله (حاملة الستاير على القبور الشريفة ) .
  - عدار المقصورة الخارجية خامل القباب
- القبة الزرقاء أنشنها فاتيباي عام ٥٨٨ هـ منذ ٢٢ دسنة ·

A- القبة الخضراء انشنت عام ١٢٢٨ هـ منذ ١٨٩ سنة .

٩ كودمفتوحة جهة الجنوب مطلة على الساحة الجنوبية

🗱 هلال من النحاس مطلى بماء الذهب



حصرت امام طبرانی والله نے روایت نقل کی کہ: ا يك شخص النيخ كام كے ليے حضرت عثمان والنيوا كى بارگاہ ميں جا تاليكن حضرت عثمان غنی ڈائٹڈا اس کی طرف التفات نہ فرماتے اور نہ ہی اس کی حاجت سنتے تو وہ حضرت عثمان بن حنیف جائٹۂ سے ملا اور ان سے گذارش کی تو حضرت عثمان بن حنیف جائٹۂ نے اس سے فرما یا یانی کابرتن لا واوروضو کرو پھرمسجد میں جا وَاور دورکعت نماز پڑھو پھر یوں دعا ماتگو۔ اللهم اني أسئلك وأتوجه اليك بنبينا محمد كالثير انبي الرحمة ، يا محمد تاتيم اني أتوجه بكالى ربي فتقضى لي حاجتي-اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نی محد مظافظ کے وسلہ جلیلہ سے یا رسول الله مظافظ میں آپ کو اپنے رب کی

بارگاہ میں بطوروسلہ پیش کرتا ہوں تا کہ میری پیچاجت روا ہوجائے۔ پھراپنی حاجت پیش کر پھرتو جاوہ تیرے ساتھا چھے طریقے ہے پیش آئیں گے۔ پھروہ

حضرت عثمان بن عفان بڑائٹیا کے پاس آیا تو حضرت عثمان غنی بڑائٹیا دروازے پراس کے استقبال کے لیے تشریف لائے اور اس کواپنے ساتھ اندر لے گئے اور اپنے ساتھ تخت پر

بٹھایااور پوچھاکیا کام ہے؟

تواس نے اپنی حاجت بتائی اورآپ بھٹن نے اس کو پورا کیا اور پھر فر مایا ابھی مجھے آپ کا پیکام یادآیا تھااور پھرفر مایا، تجھے جب بھی کوئی کام ہوتو بتایا کرنا پھروہ چف حضرت عثمان عَنى كے دربارے باہر لكلا توحضرت عثمان بن صنيف جائش سے ملا اور آپ سے كہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فر مائے حضرت عثمان غنی ڈائٹڈا میری طرف التفات نہیں فر ماتے تھے جب تک کہ آپ نے ان سے میری شفارش نہ کی تھی ، توحضرت عثان بن حنیف میں اُنا نے ارشا دفر ما یا واللہ میں نے تو ان سے کلام بھی نہیں فر ما یالیکن میں رسول اللہ مُلَّاقِیْمُ کی

بارگاہ اقدس میں تھا کہ آپ مُلَّیِّا کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور آپ کی بارگاہ میں اپنی بینائی چلے جانے کی شکایت کی تو نبی اکرم مُلَّیِّا نے اس کوار شادفر مایا ، مبر کر۔اس نے عرض کی ، یا رسول اللہ مُلِیِّا بجھے راستہ دکھانے والا اور لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہے مجھے اس کی ، یا رسول اللہ مُلِیِّا بجھے راستہ دکھانے والا اور لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہے مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو نبی اکرم مُلِیِّا بنے اس کوارشاد فرمایا۔ پانی کا برتن لواور خوب المجھی طرح وضوکر و پھر دور کعت نماز یر معو پھرید دعا مانگو۔۔۔

حضرت عثمان بن حنیف رہا ہوئے نے فرمایا۔اللہ کی تشم انجھی زیادہ و د تشہیں گذرا تھا اور اس بات کو ابھی تھوڑا ہی و د ت ہوا تھا کہ وہ خض ہمارے پاس آیا گویا کہ اس کو بھی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ <sup>©</sup>

مارے فاصل بھائی محدث ڈاکٹر شیخ محمود سعید معدوح نے کہا کہ:

اس حدیث شریف کی تھی کرنے والے محدثین میں سے امام ابن خزیمہ کہ انہوں نے اس کواپن تھی میں روایت کیا اور امام تر مذی اور ابواسحاق راوی ابن ماجہ اور امام بیج قی ان کے ساتھ ساتھ امام

(آ)خرجه الطبراني في المعجم الكبير جلد ٩ صفحه ٣٠ برقم ١ ٣٠١ وفي الصغير جلد ١ صفحه ٢ ٠٣ برقم ٥٠٨ وقال والحديث صحيح ، و في الدعاء جلد ٢ صفحه ١٢٨ و ١ ١٥ والترمذي في الجامع جلد ٥ صفحه ١ ٢٩ برقم ٢ ٢٥٨ وقال حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في السنن الكبرى جلد ٢ صفحه ١ ٢١ برقم ٣٩٨ ، ١ و ١ ١٠ وابن خزيمة في الصحيح جلد ٢ صفحه ٢٢٥ برقم ١ ١٢١ واحمد في مسنده جلد ٣ صفحه ١٣٨ ، وابن ماجه في السنن جلد ١ صفحه ١ ١٣٨ برقم ١ ١٢٨ والحمد في المستدرك جلد ١ صفحه ١ ١ ١٨٨ وابن ماجه في السندرك جلد ١ صفحه ١ ١ ١ ١ وابن ماجه في السنن جلد ١ صفحه ١ ١ ١ ١ والمناد ، و جلد ١ مفحه ١ ١ ١ ١ وقال صحيح على شرط البخاري و اقره الذهبي ، و جلد ١ صفحه ١ ١ ١ ١ وقال صفحه ١ ١ ١ ١ وقال مذاحديث صحيح الاسناد ، و جلد ١ صفحه ١ ١ ١ ١ وقال صحيح على شرط البخاري و اقره الذهبي ، و اخرجه عبد بن حميد في مسنده ١ ١ ١ وقال صفحه ١ ١ ١ ١ وقال حميد و في الدلائل النبوة جلد ٢ صفحه ١ ٢ ١ برقم ١ ١ ٢ وابن خيثمه في تاريخه - والبيهقي في الدلائل النبوة جلد ٢ صفحه ١ ٢ ١ وقال بأخره و روينافي كتاب الدعوات باسناد صحيح ، و في الدعوات الكبير جلد ١ صفحه ٢ ١ صفحه ب١٠ صفحه ب١٠ ١ صفحه ب١٠ ١ صفحه ب١٠ ص

منذری نے،الترغیب والترهیب جلدا صفحه ۲۷ میں بموافقت امام طبرانی صحیح کہااورامام حافظ بیشی نے مجمع الزوائد میں جلد ۲ صفحه ۲۵ اورای طرح اس کوچیح کہاابوعبدالله المقدی صاحب 'الحقارة' نے اورامام الحافظ عبدالغی المقدی نے کتاب 'النصحیة' میں اورامام نووی نے 'الاذکار' میں اورامام سیوطی نے 'الاذکار' میں اورامام سیوطی نے 'الخصائص الکبری' میں جبکہ ابن تیمیہ نے اپنی کتب میں کی مقامات پراس کوچیح کہا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مصنف مد ظلہ العالی نے یہاں پراس حدیث کے تمام طرق کے حوالہ جات
کوذکر کیا ہے جبکہ اس روایت کو بعض محدثین نے مختفر ابیان کیا جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ نے
اس کا صرف آخری حصہ ہی بیان کیا ہے بعنی کہ نابینا کا بارگاہ مصطفوی منظیم میں حاضر ہونا
اور ایسا کرنا اس میں حضرت عثمان غنی جائیہ والے واقعہ کا ذکر نہیں ہے البتہ امام طبر انی اور
بیجتی وغیرہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے اور اس کو بھی صحیح کہا ہے۔ ارشد مسعود عفی عنہ واللہ
ورسولہ اعلم جل جلالہ و منافیم

ابن ابی ضیمہ کی روایت کہ اسکی سند میں جماد بن سلمہ ہیں جو کہ ثقد حافظ ہیں انہوں نے یہ الفاظ بھی روایت کے ہیں۔ فان کا نت لک حاجة فافعل مثل ذلک۔ تجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو ایسا کرلیا کرنا۔ بیزیادت ثقه کی زیادت ہے ہیں یہ چھے ہاور مقبول ہے جیسا کہ علم حدیث میں معلوم و مشہور ہے۔ بیروایت عموم پردلالت کرتی ہاور آپ منافی کے انقال کے بعد قیامت تک کے لیے حدیث برمل کرنا چاہیے۔

چوهی دلیل:

ا مام بزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود جان کے سروایت کی کدرسول اللہ مُؤینے نے ارشا دفر مایا:

حياتي خير لكم تحدثون و يحدث لكم ،ووفاتي خيرلكم

تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه ، وما رأيت من شر استغفرت لكم

میری زندگی تمھارے لیے بہتر ہے تم مجھ سے با تیں کرتے ہواور میں تم سے با تیں کرتے ہواور میں تم سے با تیں کرتا ہوں اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہو نگے تو اگر میں ان کواچھا دیکھوں گا یا یا وَن گا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا اور اگروہ برے ہوئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ ①

پس جب آپ منافظ کی حیات و وفات سرا پاخیر ہے اور جب آپ منافظ کی حیات میں آپ منافظ سے توسل جائز ہے تو پھرای طرح آپ منافظ کی وفات کے بعد بھی توسل جائز ہونا چاہیے۔

يانچوس دليل:

#### المام احداور حاكم في واؤد بن صالح سےروایت كى كه:

(الدوم البزار في مسنده جلد ۱۹۲۵) وقال الهيثمي في المجمع الزوائد ٩ (١٩٢٥) وقال الهيثمي في المجمع الزوائد ٩ (٢٣٠) رواه البزار و رجاله رجال الصحيح وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب ٢ (١٩٧ اسناده جيد وقال الحافظ محمد بن عبد الباقي آلزرقاني فيشرح الزرقاني على ١٩٧١ الموطا ١٩٧١ ، رواه البزار باستاد جيد و صححة السيوطي في الخصائص الكبرى ٢ (١٩٣ و واخرجه القاضي اسباعيل في فضل الصلاة على النبي ١ بسند صحيح مرسلا عن بكر بن عبد الله المزني ١٢١٩ ١ برقم ٢٩٧ و والحارث في مسنده كذا في بغية الباعث في زوائد مسند الحارث صفحه ٢٨٨ برقم ٩٥٧ و وابن سعد في الطبقات الكبرى ١٩٣٦ و وابن عدى في الكامل ١٩٥٣ و والحكيم في نواد الاصول صفحه ١٨٠ و الديلمي في فردوس الاخبار ٢ / ١٩٣ نقله السيوطي في الرياض الانبقة صفحه ١٩٠٠ و قال بسند صحيح و أبن الجوزي في الوقاء صفحه ١٨٠ والمرسل حجة عنداكثر الفقهاء والمحدثين.

أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فاذا هو أبو أيوب الأنصاري فقال نعم جئت رسول الله عَلَيْمُ ولم آت الحجر سمعت رسول الله عَلَيْمُ يقول: لا تبكوا على الدين اذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير أهله-

ایک دن مروان آیا تواس نے قبرانور پرایک شخص کوسرر کھے یا یا تواس نے کہا
کہ جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ کھڑا ہوا توہ حضرت ابوا یوب انصاری ڈاٹٹوئٹ تھے
آپ ڈاٹٹوئٹ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں میں رسول اللہ نٹٹٹیٹر کی بارگاہ
اقدس میں حاضر ہوا ہوں کسی پھڑ کے پاس نہیں آیا میں نے رسول اللہ نٹٹٹیٹر کے
کوفر ماتے سنا آپ نٹٹٹیڈر فرماتے کہ دین پراس وقت ندرونا جب وہ اہل کے
سپر دکیا گیا بلکہ اس وقت رونا جب غیرا ہال کے سپر دکردیا گیا۔

©

اس حدیث شریف میں القادر صابی حضرت ابوابوب انصاری برات کی نبی اکرم علی بارگاہ میں التجاہے حالانکہ رسول اللہ منافیا کی اس وقت قبر انور میں ستھے اور اس حدیث شریف میں اس بات کا بھی شوت ہے کہ صحابہ کرام برات کا بھی شوت ہے کہ صحابہ کرام برات کا بھی شریف میں التجا تمیں کرنے (اور اپنی حاجتیں پیش کرنے میں) کرنے اور آپ منافیا کی بارگاہ میں التجا تمیں کرنے (اور اپنی حاجتیں پیش کرنے میں) آپ منافیا کی ظاہری زندگی کہ جب آپ منافیا کی اس طاہری طور پر موجود تھے اور جب آپ منافیا کی میں فرق نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت ابوابوب انصاری برات رسول اللہ منافیا کے اس فرمان (جمت رسول اللہ منافیا کے اس فرمان (جمت رسول اللہ منافیا کے میں درسول اللہ منافیا کے اس فرمان (جمت رسول اللہ منافیا کہ میں رسول اللہ منافیا کے اس فرمان (جمت رسول اللہ منافیا کے اس فرمان (جمت کا سول اللہ منافیا کے اس فرمان (جمت رسول اللہ منافیا کے اس فرمان (جمت کے اس فرمان کے اس

<sup>(</sup>اخرجه الامام احمد في مسنده ٢٢٢/٥ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه جلد ٥٥ صفحه ٢٣٩ . ٢٥٠ والحاكم في صفحه ٢٣٩ . ٢٥٠ والحاكم في المستدرك جلد ٢ مفحه ١٥٥ وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، واسناده فيه ضعف يسير ولكنه يزول بالمتابعة . )

پاس آیا ہوں، میں غور وفکر کرواور پھر جواس روایت میں مذکور ہواتو وہ پھر وہ ہے جو رسول اللہ مُلَاثِیْ کی قبر پر رکھا ہوا ہے ۔ کیا کوئی انسان اس مسئلہ میں حضرت ابو ابوب انصاری جانش کی طرف شرک منسوب کرسکتا ہے؟

چھٹی دلیل:

عاصم بن عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ ایک شخص مزنیہ قبیلہ سے اس کے گھر والوں نے قبط کے سال کہا کہ ان کے لیے بکری ذیج کرے تو اس نے کہا کہ کمزوری کی وجہ سے اس میں گوشت وغیرہ کچھ بھی نہیں پس جب اس نے بکری ذیج کی تو صرف سرخ بڈیاں تھیں تو وہ پکارا: یا محمداہ ۔ پس جب رات کوسویا تو اس نے خواب میں و یکھا کہ رسول اللہ سُکا ایکٹر اس کوفر ہار ہے ہیں تجھے ذندگی کی خوشیاں مبارک ہوں۔

\*\*\* بیس تجھے ذندگی کی خوشیاں مبارک ہوں۔

ساتوين دليل:

جنگ یمامہ کا دن مسلمانوں پر بڑاسخت دن تھا کیونکہ مسلمہ کذاب کے ساتھی اس دن ایسالڑے کہ بھی بھی اس کی مثل نہیں لڑے نتھے بہت سارے صحابہ کرام بڑا دی شہید ہوگئے:

اخرجه الطبرى فى تاريخه جلد ٢ صفحه ٩ ٠ ٥ و ذكره ابن كثير في البداية و النهاية جلد ٤ صفحه ٩٤)



حتى نادخالدبن وليدبشعار المسلمين-

حتی کہ خالد بن دلید دلائیڈ نے ندادی اور پکار کرکہا کہ مسلمانوں کا شعار پکارو۔ عافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس دن مسلمانوں کا شعارتھا'' محمداہ''

آ ملوي دليل:

امام ابن سعد نے ''طبقات الکبری'' میں عبد الرحمٰن بن سعدسے روایت کی انہوں نے کہا کہ:

كنت عندابن عمر فخدرت رجله فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما لرجلك ؟ قال: اجتمع عصبها من هاهنا؟ قال: قلت: ادع أحب الناس اليك, قال: يامحمد، فبسطها-

میں حضرت عبداللہ بن عمر والنوا کے پاس تھا آپ کا پاؤں من ہو گیا میں نے پوچھا اے ابوعبدالرحمن آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے کہا یہاں سے ناڑیں اکھٹی ہوگئی ہیں تو میں نے کہا آپ کو جوسب لوگوں سے زیادہ پیارا ہے اس کو پکاریں تو انہوں نے کہا: یا محمد من النوا ہے تو آپ والنوا کا پاؤں کھل گیا یعنی کہ درست ہوگیا۔

اس حدیث شریف کوامام نووی نے اپنی کتاب ''الاذکار' میں باب: ما یقول اذا خدرت رجلہ'' کے تحت ذکر کیا ہے اس کتاب کوامام نووی نے اس لیے جمع کیا ہے تا کہ مسلمان ان اذکار وصلوات اور دعاؤں کو یا دکریں اور ان پر مداومت کرتے ہوئے انہیں پڑھیں۔اور عجیب وغریب بات یہ ہے کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ''الکلم الطیب''صفحہ ۲۰ میں وارد کیا ہے ہی اس کے واضح تناقضات میں سے ہے

<sup>©</sup>اخر جه الطبرى في تاريخه ٢/٢٨١ و ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٣٢٣/٦-© اخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى جلد ٣ صفحه ١٥٣ وعلى بن جعد في مسنده جلد ١ صفحه ٣٢٩ والبخارى في الادب المفر د جلد ١ صفحه ٣٣٥ وابن السنى في عمل اله م والليلة صفحه ١٨٢ برقم ١٤٢ و نقله المؤى في تهذيب الكمال ١٨/١٣٢)



امام بیہ قی نے شعب الایمان میں ابواسحاق قرشی سے روایت نقل کی وہ فرماتے ہیں

كان عندنار جل بالمدينة ، اذار أي منكر الايمكنه أن يغيره ، أتى القبر فقال:

أیا قبر النبی و صاحبیه ألایا غوثنا لو تعلمونا<sup>®</sup> هارے بال مدینه منوره میں ایک شخص تھا جب وہ کوئی برائی دیکھتا اوراس کو بند کرنے کی استطاعت نه رکھتا تو نبی اکرم خلافی کے روضه انور پر آتا اور آگر کہتا۔

حافظ ابن عبد البرن كهاكه:

ہیٹم بن عدی نے ذکر کیا بنو عام بھرہ میں اپنے کھیتوں پر بکریاں چرائے سے حضرت ابوموی اشعری برائنڈ نے ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، تو وہ بلند آ واز اسے پکار رہے تھے ،اے آل عام رحضرت نابغہ جعدی برائنڈ نظے،اور ان کے ساتھ ان کا گروہ تھا اور حضرت ابوموی اشعری برائنڈ نے بیعی بوچھا تھے کس نے نکالا؟ اس نے کہا کہ میں نے سناہے کہ کوئی میری قوم کو بلا رہاہے کہا کہ اس کوکوڑوں کے ساتھ مارو۔

تواس میں نابغہ جعدی بناتیز نے کہا:

رأیت البکر بکربنی ثمود و أنت أراک بکر الأشعرینا بن شود کا أونث میں نے دیکھا ہے ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ''اشع یول'' کے اُونٹ ہیں۔

<sup>®</sup>شعبالایمانجلد۳صفحه ۹۵ سرقه ۱۷۷۸\_

فان تك لابن عفان أمينا فلم يبعث بك البر الأمينا اگرآپ عثمان بن عفان بالنوا كرف سے حاكم بناكر بھيج كئے ہيں تو انہوں نے کوئی امین اور خیرخواہ حاکم نہیں بھیجا۔

فيا قبر النبي و صاحبيه ألا يا غوثنا لو تسمعونا پس اے نبی منافظ اور ابو بکر وعر خالفہ کی قبر! اے ہمارے مددگار! اگرآپ ماررى بات شيل -

ألا صلى الهكم عليكم ولا صلى على الأمراء فينا الله تعالى آپ پر جمتيں نازل فرمائے ليكن جارے امراء پر نفر مائے۔

اور جب رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا انتقال ہوا تولوگ دہشت ز دہ ہو گئے اور ان کی عقول مم ہو گئیں حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹھۂ ثابت قدم رہے وہ آئے اور ان کی آنکھیں آنسوں ہے بہار ہی تھیں وہ آپ منافیا پر جھے اور آپ منافیا کے چیرہ انور سے کیڑا اٹھا یا اور آپ كومس كيا اور پيشاني اقدس پر بوسدديا اورروتے ہوئے كہا، آپ تالين إ برميرے مال باپ قربان آپ مظافظ زندگی میں بھی پاکیزہ اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں -۔اے آ قااگر آپ مُلِیْمُ کی وفات ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہم اپنی جانیں آپ کی زندگی پرقربان کردیتے یارسول نا ای استخراب کے پاس ماراذ کر بھی کرنا ہم بھی وسوس دليل: عالمان لاعام له لا المالية المالية

آپ طافیل کی وفات کے بعد آپ طافیل کے ساتھ توسل کے دلائل میں سے آپ تَلْقِيم كَ آثار ع تبرك عاصل كرنة آب تلقيم كى حيات مباركه مين اور بعد از وفات

<sup>@</sup>الاستيعاب لابن عبدالبر ١٥١٨ /٣٠

 <sup>©</sup>ديكهيس الروض الانف ٣/٣٨٥، والاكتفاء بها تضمنه من مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء ٢/٣٣٣ ، والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ٨٧٣٢ ٨-

کے جواز پر قیاس کرنا ہے، حضرت امام بخاری اور امام مسلم وغیر ھانے صحابہ کرام جی اُنڈی سے بی اگرام جی اُنڈی سے نبی اگرم طاقی کے ساتھ شفا حاصل کرنا اور عنایت و تو فیق طلب کرنے کی اور اس طرح کی دیگر بہت ساری صور تیس روایت کی ہیں۔ مان میں سے پچھے یہ ہیں:

حضرت ام المؤمنين المرائف ني اكرم من القرائم كموے مباركہ ميں ہے كھ بال مبارك سنجال كرر كھ ہوئے تھے جوكدا يك زيزى ميں تھے تو جب بھى صحابہ كرام مخافظ ميں ہے كى كوكوئى تكليف پہنچتى ياكى كونظر لگ جاتى تو وہ آپ منافظ كے پاس پانى كابرتن بھيجة تو ان موئے مباركہ كواس پانى ميں ڈبوكر زكالتيں پھروہ اس پانى كوليتے اور شفا كے ليے اور تبرك بجھتے ہوئے اس كو پيتے۔

الم ملم في حفرت الل بالتراسية الم الميام على فراشها وليست كان النبى التي المعلى فراشها وليست فيه ، قال : فجاء ذات يوم فنام على فراشها ، فأتيت فقيل لها : هذا النبى التي الم المي الميام في بيتك على فراشك ، قال فجائت و قدعر ق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفرش ، ففتحت عتيدتها ، فعزع فجعلت تنشف ذلك العرق ، فتعصره في قواريرها ، ففزع النبى التي فقال: ما تصنعين بها أم سليم ؟ فقالت : يا رسول الله النبى التي فقال: ما تصنياننا ، قال: أصبت .

ارواه البخاري ٥٨٩١ بالعني بلغصاء

نی اکرم خالیج حضرت ام سلیم خالف کے گھر تشریف لاتے اور جب وہ گھر میں نہ ہوتیں تو آپ خالیج ان کے بستر پر آرام فرماتے تو ایک دن آپ خالیج ان تشریف لائے اور اس کے بستر پر سو گئے جب وہ آئیس تو انہیں بتایا گیا کہ تمہارے گھر میں تیرے بستر پر نبی اگرم خالیج آرام فرمارے ہیں وہ آئیس تو انہیں دیکھا کہ آپ خالیج کو پسینہ آرہا ہے اور وہ پسینہ بستر کے ایک حصہ پر پڑرہا ہے تو انہوں نے اپنی صندہ فی کھولی اور جو پسینہ نجر رہا تھا اس کو اپنی شیشی میں نجو ڈیا شروع کیا آپ خالیج بیدار ہوئے تو بو چھا اے ام سلیم میرکیا کر رہی ہوتو انہوں نے عوض کیا یا رسول اللہ خالیج ہم اس کو اپنے بچوں کے لیے ہوتو انہوں نے عوض کیا یا رسول اللہ خالیج ہم اس کو اپنے بچوں کے لیے برکت کے طور پر استعال کریں گے تو آپ خالیج نے فرمایا سے ج

اورانہی میں سے سیحین میں جوآیا ہے کہ صحابہ کرام بی ایٹی آپ سالی کے وضو کا بقیہ حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ اس کواپنے چہروں پر ملیں اور آپ سالی کے آثار کے ساتھ تبرک حاصل کرنے میں تو بہت سارے ولائل ہیں جیسا کہ آپ سالی کے کہاس سے اور اس بیالے سے کہ جس میں آپ سالی کیا کرتے تھے۔

توجب آپ ٹاٹیٹا کے مادی آ ٹار کا بیرحال ہے تو آپ ٹاٹیٹا کی عزت وقدرومنزلت جو کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ہے اس سے توسل کا کیا کہنااور پھر آپ ٹاٹیٹا کی ذات مبار کہ کیساتھ توسل کرنا کیسا ہوگا جبکہ آپ ٹاٹیٹا رحمۃ للعالمین ہیں؟

توسل اور تبرک دونوں کلے متوسل کے لیے خیر اور برکت کے التماس پر دلالت کرتے ہیں، اور ہر وہ توسل جوآپ ٹاٹیٹا کی فات اقدس سے کیاجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا آپ ٹاٹیٹا کے آثار وفضلات یا کیڑوں سے توسل کیا جائے تو بیا افراد وجزئیات سب مطلق توسل کی قسم میں داخل ہوں گے جس کا تھم احادیث سیحے میں ثابت ہوچکا ہے۔

<sup>®</sup>رواه مسلم في الصحيح برقم ١ ٢٣٣ ـ

# 383 % CO (383 %

﴾ میرے ساتھ تھے تو ہمیشہ میری مدد کی گئی اور میں فتح مند ہوا۔ ﴿
یَرِے ساتھ تھے تو ہمیشہ میری مدد کی گئی اور میں فتح مند ہوا۔
نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے اپنے موے مبار کہ صحابہ کرام بُحَاثِیُّا میں ججۃ الوداع کو کیوں تقسیم فرمائے۔

فق ح الشام ميس ب كه خالد بن وليد والشفائي فرمايا:

ان رسول الله عَلَيْهُم لما حلق رأسه في حجة الوداع ، أخذت من شعره شعرات ، فقال لي : ما تصنع بهؤلاء يا خالد ؟ فقلت : أتبرك بها يا رسول الله عَلَيْهُم وأستعين بها على قتال أعدائي ، فقال لي النبى عَلَيْهُم لا تزال منصورا ما دامت معك ، فجعلتها في مقدمة قلنسوتي ، فلم ألق جمعا قط الا انهزمو اببركة رسول الله عَلَيْهُم -

جب نی اکرم مُلَّدِیْم نے جی الوداع کے موقع پر اپناسر اقد س منڈوایا تو میں نے آپ ملائی کے بالوں میں سے چند بال مبارک نے لیے تو آپ ملائی نے جھے فرمایا توان کو کیا کرے گا، میں نے عرض کی یار سول اللہ ملائی میں ان سے مردلول گا تو رسول اللہ ملائی میں ان سے مردلول گا تو رسول اللہ ملائی مرحل اللہ ملائی مرحل کی میں کے خلاف ان سے مددلول گا تو رسول اللہ ملائی رہے گا میں ہیں رہیں سے مجھے مدد ملتی رہے گا تو میں نے ان کوٹو پی کے ایکے حصہ میں رکھ لیا میں جب بھی کی لشکر کے ساتھ لڑا تو رسول اللہ منافی کی برکت سے وہ شکست خوردہ ہو کر بھا گ گیا۔ ﴿

الاصابة في تميز الصحابة ٢ / ٢٥٣ - ٢٥٣ ، و رواه ابو يعلى في مسئله ١٣٨/١٣٨ برقم الاصابة في تميز الصحابة ٢ / ٢٥٣ - ٢٥٣ ، و رواه ابو يعلى في مسئله ١٢٨ و عمر بن ابي جرادة في بغية الطلب في تاريخ حلب ١٠٨/٤ الموالو الحدي في فتوح الشام ١٠٢٠ و ذكره الامام احد في مسائله ١١٧١ و ابن كثير في البداية و النهاية ١٢٣٨ و وابن الجوزى في صفة الصفوة ١/٢٢ والمنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ١٢/٣ - يه مدعث ابن فجر كاصول كم مطابق " ب- التقريب جلد ١ صفحه ٣٣٣ برقم ٢٥٦ اورابن معداور على بن مدين اورطرى كاصول كم مطابق مج بروك مي من ان الاعتدال جلد ٨ صفحه ٢٥٠ برقم ٢٤٢ م) في نام دين اورطرى كاصول كم مطابق مج بروك مي من ان الاعتدال جلد ٨ صفحه ٢٥٠ برقم ٢٤٤ م)

اور حق تعالى نے اس كا حكم ديا ہے جيسا كەاللەتعالى كافرمان ہے: فَانْظُورُ إِلَى آفَكُورِ رَحْمَتِ اللّٰهِ۔ اللّٰدى رحت كة فارى طرف ديكھو۔

پس رحمت کا ادراک اڑ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور جب اڑ کور حمت حاصل ہوتی رہتی ہے تو آثاریا ک وبابر کت ہوجاتے ہیں۔

اوراس باب میں اسلام تبرک اور توسل بالذات کی رغبت دلاتا ہے کیونکہ بیر حقائق ہیں حضرت علامه ابن مجرع سقلانی ''الاصاب' میں فرماتے ہیں

معید بن منصور نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہیٹم نے ان سے عبد الحمید بن جعفر نے انہول نے اپنے باپ سے سنا کہ:

أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة يوم اليرموك, فقال: اطلبوها, فلم يجدوها, فلم يزل حتى وجدوها, فاذا هي خلفه, فسئل عن ذلك فقال: اعتمر النبي فحلق رأسه, فابتدر الناس شعره, فسبقتهم الى ناصيته, فجعلتها في هذه القلنسوة, فلم أشهد قتالا وهي معى الاتبين لى النصر

جنگ برموک میں حضرت خالد بن ولید جائن کی ٹو پی گم ہوگئ آپ نے فرمایا
اس کو ڈھونڈ ووہ نہ ملی پس وہ اس کو ڈھونڈ تے رہے یہانتک کہ اس کو پالیاوہ
آپ جے پیچھے پڑی ہوئی تھی پس آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو
آپ نے فرمایا نبی اکرم مُلَّاقِیْمُ نے عمرہ کیا اور سر کا حلق فر مایا تو لوگ آپ کے
بال بطور تبرک لینے کے لیے دوڑ ہے میں نے سبقت کر کے آپ مُلِاقِیْمُ کی
بیشانی کے بال حاصل کیے میں جب بھی کی جنگ میں گیا تو وہ بال مبارک

حدثنا محمد بن عبد الله بن المخرمي ، حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن ابي سلمة ، وحدثني ابراهيم ابن هاني, حدثنا عبيدالله بن موسى، عن رجل, جميعا عن محمد بن المنكدر عن سفينة ، مولى كان لرسول الله تَهُم قال: كنا في سفينة تجارا في البحر فانكسرت السفينة فرمي بنا البحر فخرجت أمشي لا أدري أين أتوجه ، فكان أول شيء رأيت الأسد فقلت: أي أبا الحارث أنا مولى رسول الله تَاثِينًا فهمهم فدفعني برأسه فجعلت أدفعه حتى أوقفني على الطريق بند مذکورحضرت سفیند جانف سے روایت ہے کہ ہم سمندر میں تاجرول کی کشتی میں سوار منے کشتی ٹوٹ می اور جمیں سمندر نے کنارے پر چینک دیا میں پیدل چاتا ہوا با ہر نکلا اور مجھے کھ معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرف جارہا ہوں جو چیز میں نے سب سے پہلے دیکھی وہ ایک شیرتھا میں نے اس کوکہااے ابو الحارث میں رسول اللہ تا اللم کا غلام ہوں کیں وہ بربرایا اور اپنے سرکے اشارے سے مجھے لے کر چلا کی اس کودور رکھتا حی کداس نے مجھے راست يرلا كهزاكيا-

اورصاحب''اظھارالعقوق''صغیہ ۱۵نے کتاب''النجم اللا قب''سے بیزیادہ نقل کی ہے کہ حضرت سفینہ وہاؤنے نے کہا: میں تجھے رسول اللہ مٹائیل کی متم دیتا ہوں کہ تو تھم جا تو وکھم رکیا۔

الخرجه الحاكم في المستدرك ٣ /٢٠١ و قال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وابو نعيم في الدلائل ٢١٢ و في الحلية ١/٣٦٩ وفي المعرفة الصحابة ٣ / ١٣٩٢ برقم ٢٥١١ والالكائي في كرامات اولياء ١٤٣ برقم ١١٣ و ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٢٦٩ والبيهقي في الدلائل النبوة ٢/٣٥ و ابن كثير في البداية والنهاية ١١/٥٤

میں کہتا ہوں کہ حضرت خالد بڑا نئو نے فرمایا '' بیر کة رسول الله مُلَّاثِیْمُ '' رسول الله مُلَّاثِیْمُ '' رسول الله مُلَّاثِیْمُ ہی وہ ذات کر بیر میں کہ جنہوں نے ان بالوں میں برکت ڈالی تھی اور الله تعالیٰ نے رسول الله مُلَاثِیْمُ کو برکت عطافر مائی تھی پس نة تبرک صرت خالص ایمان ہوگیا۔

### گيارهو ين دليل:

حضرت سفینہ رسول اللہ ﷺ کے غلام نے رسول اللہ کے ساتھ توسل کیا جبکہ درندے نے ان پرجنگل میں جملہ کرنا چاہا اور بیتوسل زمان ومکان دونوں لحاظ ہے۔ حضرت امام بغوی نے ''مجم الصحابۃ'' میں روایت کی کہ:

حدثناهارون بن عبدالله ، حدثنا على بن عاصم ، قال: هدثني أبوريحانة ، عن سفينة مولى رسول الله عَلَيْنَا ، قال: فضرب بزنبه فقلت : أنا سفينة مولى رسول الله عَلَيْنَا ، قال: فضرب بزنبه الأرض وقعد

بند مذکوررسول الله مُلَّيِّةُ کے غلام حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ میرا آ منا سامنا شیر کے ساتھ ہوگیا تو میں نے اس سے کہا میں رسول الله مُلَّيِّةُ کا غلام سفینہ ہول تو اس نے اپنی دم زمین پررکھی اور بیٹھ گیا۔ 

ادر ابن المنکدر کے طریق سے بھی بیان کی گئی ہے جو کہ اس طرح ہے:

<sup>©</sup> اخرجه البغوى في المعجم الصحابة جلد ٣ صفحه ٣٣٥، والبزار في مسنده كها في كشف الاستار جلد ٣ صفحه ٢٥١ والطبراني في المعجم الكبير جلد ١ صفحه ٩ ، و زاد: وهمهم فظننت أنه يو دعني، و كان ذلك آخر عهدي به قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني بنحوه و رجاله و ثقوا ، مجمع الزوائد جلد ٩ صفحه ٢٣١ ـ ٢٣٧ ، وابو نعيم في المعرفة جلد ٣ صفحه ٢٣١ برقم ١٣٥١)

حضرت هم وبن تعليم المن القدر حالي كانبي اكرم النياس بتكول اورخ وات من مرز ما في الدر مكان من مرد ما ناسم مدوما نكنا حضرت هم و بن تعليم التحد وايت م كه:

أنه أتى النبي النياس المناسم عليه حلتان من حلل اليمن فقال: يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مد حليك الجنة ؟ فقال: لئن استغفرت لي يا رسول الله النياس علي المناسم اغفر وسول الله النياس علي المناسم اغفر الضمرة بن ثعلبة فانطلق سريعا حتى نزعها عنه و المنه و المناسم الله المناسم الم

اورائبی سےروایت ہے کہ:

أنه أتى النبي كَالْيُلُمُ فقال: ادع الله لي بالشهادة فقال النبي كَالْيُلُمُ: اللهم حرم دم ابن تعلبة على المشركين والكفار - قال: فكنت أحمل في عرض، وفي الطبراني: عظم القوم فيتراءى لي النبي كَالْيُلُمُ خلفهم فقالوا: يا ابن تعلبة انك لتغرز (وفي المجمع الزوائد للهيشمي: لتغرر) فتحمل على القوم فقال: ان النبي كَالْيُلُمُ يتراءى لي خلفهم فأحمل عليهم حتى أقف عنده ثم يتراءى لي أصحابي فأحمل حتى أكون مع أصحابي قال: فعمر زمنا طويلا من دهره -

<sup>©</sup>اخرجه احمد في مسنده ٣٣٨/٣ والطبراني في الكبير ٩/٨ • ٣، وقال: المنذري في الترغيب والترهيب ٨٣/٣: ورواته ثقات الابقية ـ ومثله قال الهيثمي في مجمع ١٣٦/٥)

اے میرے پڑھنے والے بھائی حضرت سفینہ بھاتھ کاس قصدوائی حدیث میں تیرے لیے ظاہر ہوگیا کہ صحابہ کرام بھاتھ نی اکرم سکھنے کی حیات میں اور بعداز وفات آپ سکھنے سے توسل کیا کرتے تھے۔ پس بیر حضرت سفینہ کہ جب شیر نے ان پر حملہ کرنا چاہا تو آپ نے اس کوفر ما یا میں رسول اللہ سکھنے کا غلام ہوں تو شیر نے بیچان لیا کہ وہ رسول اللہ سکھنے کے غلام ہیں حضرت سفینہ جھاتھ نے اسے صرف یہ کیوں نہیں فرما یا کہ میں سفینہ ہوئے؟ بلکہ آپ نے فرما یا کہ میں سفینہ رسول اللہ سکھنے کا ملام ہوں اور دوسری روایت میں ہوئے؟ بلکہ آپ نے فرما یا کہ میں سول اللہ سکھنے میں رسول اللہ سکھنے کے ساتھ جھے سے بناہ ما نگا ہوں۔

اورصاحب'' النجم الثاقب' نے اس کے معنی کی تفییر کی ہے جیبا کہ'' رویانی <sup>©</sup> کی روایت بھی اس معنی کی تغییر کررہی ہے روایت بھی اس معنی کی تغییر کررہی ہے جیبا کہ اکثر الل علم نے اس پراعتاد کیا ہے۔

پی اگران کے لیے نبی کریم مُلَاثِیْنِ کے ساتھ صحبت اور غلامی کارشتہ نہ ہوتا توشیر سے
اس شرف صحبت اور معرفت کے سبب پٹاہ نہ ما تکتے پس میمنی محقق ہوگیا کہ حضرت سفینہ
ٹرٹنٹو نے ذات رسول مُلَاثِیْنِ کے ساتھ جوان کی صحبت اور خدمت کا واسطہ ہے اس کے سبب
سے مدد ما تکی ، اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

©اخرجه الرویانی فی مسنده ۱ / ۳۳۷ قال حدثنا احد بن یوسف حدثنا هشام بن عماد، حدثنا ابر اهیم بن اعین عماد بن المند و الدین المند من بعض بعد بن المند و الدین المند و الدین من بعض بعد بن المند و الدین المند و المنظم الم

انہیںان کے صدق اور ڈہد فی الدنیا کے سب لمی کہ جب نبی اکرم بھا گھائے ان سے
کیڑے اتار نے کا تھم دیا تو انہوں نے کیڑے اتاردیے گویا کہ وہ دونوں جہاں
سے باہر آگئے وہ سوائے رب کے پچھ بھی نہیں پچانے تھے ای کی طرف مشاق
تھے جتی کہ ھھا دت کے طالب ہوئے ، تو رسول اللہ بھائے نے فرمایا ، اے اللہ ابن
قطبہ کا خون کفار ومشر کین پر حرام کردی تو نبی اکرم بھائے کی دعا نے حضرت ابن
قطبہ دائی کی مدوفر مائی اور مطلق مدد نبوی نے ان کوشرف واکرام بخشا اور جب آپ
تالی نے ان میں کمالی الجیت اور کھمل خیر اور ان کی معرفت ربانی کو دیکھا قو ان کو
الی خصوصیت سے سرفر از کردیا کہ ابن شعبہ نے اس سے وہ پچھ پالیا کہ اور ان جمل
کوا ہے اندر سانہیں سکتے ۔ چنا نچہ ان کا دل ایمان سے معمور ہوگیا اور ان کا وجود
صاحب مقام بڑائی کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا۔

تو حفرت ابن ثعلبہ بھٹونے کہا کہ میں قوم کے عرض سے ان پر حملہ کرتا یعنی وہ لشکر کے ایک طرف سے آتے اور مجاهدین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لشکر کے سامنے سے حملہ کرتے ہیں تو اس میں خصوصیت کا کیامعنی ومطلب ہے؟

ال خصوصیت کا مطلب میہ کہ نبی اگرم تلکی اس کو کھر کے پیچھے نظر آئے تو آپ نے اس کھر کے پیچھے نظر آئے تو آپ نے اس کھر پر جملہ کر دیا پہاں تک کہ وہ آپ تلکی اگر م تلکی کا کو اپنے اور آپ نلاکی کے پاس دیکھا تو کو کھڑے ہو گئے بھر جب انہوں نے نبی اکرم تلکی کو اپنے ساتھیوں کے پاس دیکھا تو وہ کے بہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آلے۔

تونی اکرم نافیل کی بیداری میں زیارت کرنے اور آپ نافیل کی روح مقدسہ سے مدر مانگنے کی وجہ سے اور آپ نافیل کی بیداری میں زیارت کرنے اور آپ نافیل کے اس حالی مدر مانگنے کی وجہ سے اور آپ نافیل کے اس جگہ جہاد کے وقت ظہور کی برکت نے اس حالی کو کھا بدینا دیا ہے معنوں میں ثابت سے فعم زمنا طویلامن دھرہ۔

وہ نی اکرم نظف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ، اے اللہ این تعلیم کا خون مشرکین اور کفار پر حرام فریا و سے تو کہا کہ میں ایک جنگ میں تھا، طبر انی کے الفاظ اس فرح بیں ، بہت سارے لوگ سے کہ جمعے ان کے بیچھے رسول اللہ نظف نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم نظف کوان کے بیچھے دی کھا تو جس نے حملہ کردیا حتی کہ میں آپ نظف کے پاس کھڑا تھا ہی انہوں نے طویل زمانہ تک عمر گذاری۔ ©

سے صدیث شریف کی معاملات اور عظیم ولا لات پرروشی ڈالتی ہے۔ان میں سے اہم ترین سے ہیں۔

- نی اکرم تلک کی بیداری میں زیارت بیاس معنی سے اور اس دلیل سے ان لوگوں
   کے منہ میں لگام ہے کہ جن کے دلول میں بیاری ہے اور جو جہالت، جھڑ ااور تکبر
   کے ساتھ اس کا اکارکرتے ہیں۔

<sup>©</sup>اخرجه الطبراني في للعجم الكبير ٩/٨ ، ٣ و في مسند الشاميين ٢٩٨/٢ (١٣٢٨) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/٣٤ و وه الطبراني و اسناده حسن \_)

انہیں فر مارے ہیں کہ ' ماحذہ الجفوۃ یا بلال' اے بلال بیکیازیا دتی ہے کہ تو میری زیارت کونیس آتا تو حضرت بلال ڈاٹھوارو تے ہوئے مگین حالت میں فرتے ہوئے بیدار ہوئے اور سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے نبی اکرم خالفی کی قبر منورہ پر پہنچے اور روتے ہوئے اپنے چہرے کو قبر منورہ پر بل رہے تھے کہ حضرات حسنین کریمین تشریف لائے آپ نے ان دونوں دونوں شہز ادوں کو اپنے ساتھ لیٹایا اور ان کے بوسے لیے ان دونوں شہز ادوں نے کہا اے بلال ہم تجھے وہ آذان سننے کے متنی ہیں جو تو رسول اللہ خالفی کے لیے بچر کے وقت دیتا تھا۔ پس حضرت بلال ڈاٹھو مسجد کے جھت پر گئے اور ای جگہ کھڑے ہوئے جہاں کھڑے ہوگر آذان دیا کرتے تھے پس جب آپ نے کہا۔

الله اكبر الله اكبر ارتجت المدينة ، فلما أن قال: أشهد أن لا اله الا الله اكبر ارتجت المدينة ، فلما أن قال: أشهد أن محمد ارسول الله خرج العواتق من خدورهن ، فقالوا: أبعث رسول الله تأثير ؟ فما رئي مه مأكث باكما و لا باكمه بعدرسول الله تأثير من ذلك اليوم-

يوم أكثر باكياو لا باكيه بعدر سول الله تأثيرا من ذلك اليوم الله اكبرالله اكبرتو مدينه منوره كونج الله الله النبول في كها الهمد ان لا اله
الا الله توكونج اورزياده بوكي ، پس جب انهول في كها الهمد ان محمد ارسول
الله ، تو پرده دارخوا تين گرول سے با برنكل آئيں ، برطرف شورتها كيارسول
الله تؤليم تشريف لے آئے ؟ تو اس دن سے زياده مردول اور عورتول كو
روتے بوئيس ديكها كيارسول الله تؤليم كي وفات كے بعد۔

محمد بن المنكد راوراستغاثه بقبر النبي مَثَاثَيْمَ امام ابن عساكرنے "تاريخ دشق" ميں روايت نقل كى:



تيرامطلب:

## قبرنبوى مظافية إستاستغاثدا ورتوسل كرنا

اے مسلمان بھائی! بعض واقعات تھے بتاتا ہوں کہ جن میں آپ علی اُسے آپ کے سے آپ کے صحابہ نے توسل کیا یا آپ علی اُس کی قبر شریف سے مدوطلب کی اور بیروا تعات ان واقعات کے علاوہ بیں کہ جن کو کہ اس کتاب میں پیچھے ہم بیان کرآئے ہیں۔

جیبا کہ حفرت اہام عتی کا واقعہ کہ جس میں سے بیان ہے کہ ایک اعرابی نبی اگرم تلایق کی قبر منورہ پر آیا اور اپنے گنا ہوں کی معافی کے لیے قبر منورہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسلہ بنایا اور اس کے مطلب کی اس کو بشارت دی گئی یا جیبا کہ وہ واقعہ کہ جس کو مالک الدار نے روایت کیا ہے اس مخص کے بارے میں کہ جو نبی اگرم مُلایقا کی قبر منورہ پر بارش طلب کرنے کے لیے آیا تھا یا وہ واقعہ کہ جس میں لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ جائیا ہے شدید قبط کی شکایت کی تو آپ نے ان کو تھم دیا کہ وہ روضہ رسول مُلایقا پر حاضر ہوں اور شدید قبط کی شکایت کی تو آپ نے ان کو تھم دیا کہ وہ روضہ رسول مُلایقا پر حاضر ہوں اور آسان کی طرف اس میں ایک سوران کردیں ، او حضرت ابوا یوب انصاری جائیا کا قبر نبوی شریف پر آنا۔۔۔۔وغیر ھا۔

بیروا قعات جوہم نے نقل کیے ہیں تو ان کو آئمہ دین حنیف نے ذکر کیا ہے کہ جن کے صدق وامانت وثقامت پرلوگوں کا اجماع ہے۔

حضرت بلال والثي كاومثق سے حاضرى كے لية نا:

امام ابن عساكرن "تاريخ ومثق" ميں روايت كى كد:

حضرت بال حبثى والثون في اكرم مَن الله كوخواب مين ديكها كرآب مَن الله

الم اناعيل بن يعقوب تيم ن كها كرمحر بن منكدرا بن اسحاب كرماته في الم اناعيل بن يعقوب تيم ن كها كرمجر بن منكدرا بن اسحاب كرماته في الم على الم الناقي بياس في تلك كياوه اى وقت كفر ب بو كن اور البين كال (چره) نبى اكرم تلاقيم كى قبر منوره پر ركها بحر والي لوث تو انبيس اس عمل پرثوكا كياتو آب فر مايا، مجمع خطره پيدا بهوا اور جب بهى جمعے خطره پيدا بهوتا جو مين نبى اكرم تلاقيم كى قبر منوره بهرى كو وقت مجد نبوى تلاقيم في ايك جگه آتے اور وہاں ابنا چره ركزت سحرى كے وقت مجد نبوى تلاقيم في ايك جگه آتے اور وہاں ابنا چره ركزت اور لينت جب انبين اس بارے ميں يو چھا كيا تو فر مايا ميں في رسول الله تلاقيم كود يكھا؟ الله تلاقيم كود يكھا؟

مهمان رسول مَاليَّيْمُ كُوتْكَ نهرين:

ای طرح روایت کی ابوالقاسم ثابت بن احد بن الحسین بغدادی ہے کہ

<sup>©</sup>رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق جلد كصفحه ١٣٧ ، علام شؤكا في نے كہا كه اس كى مدجير به "نيل الاوطار جلد ۵ صفحه ، ١٨ "وابو الحسن محمد بن الفيض الغساني في كتاب اخبار و حكايات صفحه ٣١٨هـ .

انہوں نے ایک شخص کو نبی اکرم تلکی کے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ ضح کے وقت نبی اکرم کی قبر کے قریب آذان دی اوراس میں کہا:الصلاۃ فیرمن النوم نماز نبیند ہے بہتر ہے، تومجد کے خدام میں سے ایک خادم آیا اوراس نے اس شخص کو تھیٹر مارااس شخص نے روتے ہوئے عرض کیا ، یا رسول اللہ ناٹیل آپ تالیل کی بارگاہ میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا ؟ تو خادم کو اس وقت فالج ہوگیا اسکواٹھا کراس کے گھر لے گئے وہ تین دن تک اس طرح رہا کھر مرکا گئے وہ تین دن تک اس طرح رہا کھر مرکا رہا

حضرت امام ابن عساكر نے فرما ياكه،

ابوالفرج محر بن عبداللہ بن المعلم نے ذکر کیا اور میں نے اپ ب سے سٹا ہمیں خردی محر بن الحن بن حیة اللہ بن عبداللہ بن الحسین نے (اہام ابن عبداللہ بن الحسین نے (اہام ابن عبداللہ بن الحسین نے (اہام ابن عبداللہ کے درمیان قرابت داری تھی اور ہماری وہ جگہ جو بیت سابا میں تھی وہ اس کی تھی اور وہ جگہ اس سے ہمیں ورافت میں ملی تھی میں اپنی صفر تن کی وجہ سے اس سے اپنی وجہ قرابت نہ بوچے سکا تو ابوالفرج نے ذکر کیا کہ اس نے ایک کہف (غار) تین سوسر ہجری میں بنانی شروع کی اور کہا اللہ کی جمع وہ جمود نہیں بولٹا تھا اور اس نے ہجری میں بنانی شروع کی اور کہا اللہ کی جمع وہ جمود نہیں بولٹا تھا اور اس نے کہا کہ میں سے بتا تا ہوں، میں نے حضر ت جرائیل امین عائیلا کود یکھا تو آپ کہا کہ میں سے بتا تا ہوں، میں نے حضر ت جرائیل امین عائیلا کود یکھا تو آپ نے جمھے فر مایا کہ، اللہ تعالی نے تجھے تھم دیا ہے کہ تو ایک ایک مسجد بنا اور اس

میں اس کا ذکر کراور تمازیر صاور وہ یہ ہیں نے کہاوہ جگہ کہاں ہے؟ پس وہ ای جگہ گیا جس کا نام کہف جرائیل رکھا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے بتا تیں فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے لئے کسی کا انتظام کر دے گا جو تیری مدو كرے كا ابوالفرج نے كہا كديس اس كوكہف جبرائيل اور مجد محد كہا كرتا ہوں كيونكه يس نے خواب میں اس جگہ حضرت جرائیل اور حضرت محمد مُلاثیرًا کودیکھا ہے اس جگہ اور جبل دشق کی اس طرف بھی کوئی درخت نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس میں پھل لگتا تھا پس جب ہے میں نے یہاں حضرت جبرائیل اور حضرت محمد مُثاثِیْج کود یکھا تو اللہ بتعالیٰ نے ان دونوں کی برکت سے پہاں درخت پیدا فر ما دیا اور اس میں پھل بھی لگ گیا۔اورلوگوں نے اس کو کھا یا جو پہلے بھی نہیں کھا یا تھا پس یہ سجد اللہ تعالیٰ کی مساجد میں سے بن گئی کہ اس میں اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے یہاں اگر میں تھہروں تو ہی میں تھہرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہای میں دفن ہوں اور اس میں میر احشر ہو، فر ما یا کہ جس کوکوئی حاجت ہوتو یانی کے ساتھ عنسل کر کے اچھے کیڑے سنے پھراس کی طرف تماز کے لیے آئے اور یہاں دورکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ قل ھواللہ احدیر مصاور جب نماز سے فارغ ہوتو سات مار یہ کے:

اللهم صل على جبريل الروح الأمين ،وعلى محمد خاتم النبيين،

پھرسجدہ کرے اور کے

اللهم اني أتوسل اليك بجبريل الروح الأمين، وبمحمد خاتم النبيين، الاقضيت حاجتي

آ تاریخ دشق لا بن عسا کرجلد ۱۱ صفحه ۱۰ سنداس طرح بے اخبر تا ابوالفتح نفر اللہ بن مجر ، حدثنا نفر بن ابراهیم ، الماء ، حدثنی ایوالفتح کے بارے بیس امام سمعانی نے کہا کہ امام مفتی اصولی شخطے دیں دارشخص ہے اور ذھبی نے کہا کہ شخل امام مفتی اصولی شخطے دیں دارشخص ہے اور ذھبی نے کہا کہ شخل امام مفتی اصولی شخطے دیں دارشخص ہے اور ذھبی نے کہا کہ شخل امام مفتی اصولی شخطے دیں دارشخص ہے اور ابن عساکرنے اس کی تعریف کی ہے '' تبیین الکذب المفتر می صفحہ ۴ سے ۱۱۹ میں امام المنبلاء ۴۰ میں امام اور ثابت بن احمد وہ ابن عساکر کے شخص اور اساد ہیں ان کا ترجمہ تاریخ دمش ۱۱ / ۱۰ میں ہیں ہے )

اور پھراپی حاجت کا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورافر ما دےگا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

اے اللہ! میں تیری رحمت کے ساتھ فتح ہا نگا ہوں اور تیری ذات کے ساتھ نجات طلب کرتا ہوں اور حفرت مجھ مؤلید کا تیرے بندے اور تیرے رسول مؤلید کے ساتھ توسل کرتا ہوں اور حفرت مجھ مور فر مادے اور میری مشکل حل فر مادے میری طلب سے زیادہ مجھے بھلائی عطافر مااور میرے خوف سے زیادہ مجھ سے خوف دور فر مادے، پھر آپ سواری پر سورا ہوئے لیس جب منصور کے دروازے پر جاتھ ہرے اور اس کے مقام کوجانا تو دروازے کھل گئے اور پردے ہے گئے اور جب آپ منصور کے قریب ہوئے تو وہ آپ کے گئر ااور اپنی بیٹھنے کی جگہ لایا اور آپ کو وہ اس بٹھایا پھر آپ کی طرف متوجہ ہوا آپ کا حال پوچھنے کیلیے اور حضرت امام جعفر نے اس کے لیے دعافر مائی۔ ©

التاريخ دمشق الكبير جلد ٢ صفحه ٣٣٤ ـ ٣٣٨ ـ

<sup>@</sup>تاريخ دمشق لابن عساكر ١٨/١٣٥ - ١٣٣ وفي الاسنادر جل مبهم-

الم م النا الدنيا عبد الله الله عنهان الجوجاني، حدثني ابن أبي فديك قال: حدثني سعيد بن عثمان الجوجاني، حدثني ابن أبي فديك قال: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغناأنه من وقف عند قبر النبي تأثير فتلا هذ الآية إن الله و مَلَاثِكَته يَصَلُونَ عَلَى النّبِي تأثير فتلا هذ الآية إن الله و مَلَاثِكَته يَصَلُونَ عَلَى النّبِي تأثير فا مَنْواصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِموا المَنالِي الله و الله يَا أَيْها اللّه يَن الله و الله و مَلَاثِكَته يَصَلُونَ عَلَى النّبِي بِنَا أَيْهَا اللّه يَن الله و الله و

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَبَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَبَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَبَّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّ

امام ابن عبد البرن 'الاستيعاب' مين فرمات بين:

ابن عیینہ نے اساعیل بن ابی خالد سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ ،حضرت عمر فاروق والنظار نے حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر کو حضرت عائشہ صدیقہ والنظام کار دیا تو جب وہ چلی گئیں تولاکی نے کہا کہ آپ میرا نکاح حضرت عمر والنظار سے کر رہی ہیں حالانکہ آپ ان کی غیرت اور زندگی کی

©نقله السهمي في تاريخ جرجان ١/٢٢٠ والاسناد صحيح الى ابن ابى فديك الثقة المتقن ورواه البيهقي في الشعب الايهان ٩٢/٣ برقم ٢٩١٩، وابن بشكوال في القربة الى رب العالمين صفحه ١٢٠ ـ ١٢١ و ابن النجار في الدرة الثمينة في اخبار المدينة صفحه ١٥٨ ـ ١٥٨)

خشونت جانتی ہیں، اللہ تعالی کی قسم اگرآپ نے بیکیا تو میں رسول الله مَالَّةُ عُلَم ک قبرانور پرجا کرچیوں گی ، بے شک میں کسی ایے قریشی جوان سے شادی كرنا جابول كى جومير ساويردنيا كى ريل پيل كرد سے لي حضرت عائشہ صدیقہ جافانے حفرت عمرو بن العاص جاننے کے پاس ایک قاصد جمیجا اور ان کوجروی توحفرت عمرو دانشد نے فرمایا کہ میں تمہاری کفایت کروں گا۔ توعمرو بن العاص رافظ نے کہا: اے امیر المؤمنین اگر میں کمی عورت کا آپ سے رشتہ جوڑ دوں تو؟ آپ را اللہ نے فر مایا ہوسکتا ہے تہمیں ان دنوں سے صورت پیش آئی ہواور یو چھاامیر المؤمنین کا ذکر کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا كدام كلثوم بنت الى بكرنے اور كہنے لگے آپ كواس لاكى سے كيانسبت جو مح شام آپ کواپنے والد کی وفات کا دکھ بتاتی ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا حفرت عائشہ علل نے مجھے اس بات کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے ہاں چنانچہ، حضرت عمر النفؤ نے ان سے شادی کا ارادہ ترک کر دیا راوی کہتا ہے پھر طلحہ بن عبيد الله دلالله خان ان سے شادي كي اور حضرت على دلالله خان ما يا محمر كريم اللہ کے سے اس سے جوان آدی نے ان سے شادی کی ہے۔ حضرت امام نووي وخلف نے اپني كتاب "تھذيب الدأ ساء واللغات" ميں ذكر فرمايا: كدحفرت عقبه بن عامر مشهور صحالي والثلاسات دن مين مدينه شريف ينج اور وہاں سے شام میں ڈھائی دن میں پہنچاس دعا کے صدیقے سے جو کہ انہوں نے قبررسول اللہ تافی کے سامنے ماتھی اور اس شفاعت کے ساتھ جو انہوں نے اپنے راستہ کو قریب کرنے کے لئے کی تھی۔ ®

الاستيعاب لابن عبد البر ١٨٠٤/٣ ـ ١٨٠٨ ـ معلقا عن ابن عيينة ، وهو ثقة ثبت مثل شيخه اسماعيل -. ١٤ تهذيب الأسماء ١٨٠١ - ٣٠٩٨

حضرت علامه محدث سيدى عبدالله بن صديق الغماري فرمايا:

حافظ ابو بکر بن المقری نے ''منداصفہان' میں فرما یا کہ میں ،امام طبرانی
اورامام ابوالشیخ مدینۃ النبی سکا ٹیٹے میں حاضر سے ہم پر سختی کا وقت تھا جب عشاء
کا وقت ہوا تو میں نبی اکرم و کی قبرانور پر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ
علاقہ محوک تو مجھے طبرانی نے کہا کہ بیٹھ جاؤیارزق ملے گایا (فاقے ہے)
موت پس میں اور امام ابوالشیخ اسٹھ تو دروازے پرایک علوی کھڑا تھا ہم نے
اس کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ دو غلام ہیں کہ جن کے
پاس دو تھیلے ہیں جن میں بہت ساری اشیاء تھیں تو اس نے فرمایا۔اے لوگوں
تم نے رسول اللہ سکا ٹیٹے کی بارگاہ میں شکایت کی تھی تو میں نے رسول اللہ سکا ٹیٹے کے
کودیکھا آپ سکا ٹیٹے کے نے جھے تھے فرمایا کہ میں تم کو بیا شیاء پہنچا ویں۔

اس واقعہ کوامام سخاوی نے القول البدليع ميں نقل فر ما يا اور اس کو ذکر کيا امام ابن الجوزی نے اپنی کا بنی الجوزی نے اپنی کا بنی کار کا بنی کا کا بنی کا بنی کا بنی کا کا ک

©القول البديع للسخاوى صفحه ۱۲، اوراس كوعلامه محدث عبدالله بن صديق الغمارى نے اپنی كتاب "اتحاف الاذكيائ" مفحدا ۲۰ ۲۳ شراس كوبرقرار ركھا اورامام ذهبی نے براعلام المنبلاء ۱۲ / ۱۰ ۱۲ اور تذكرة الحفاظ ۲۰ ۲ ۲ ۲ شرود کے اللہ اللہ تعلق اللہ اللہ تعلق اللہ اللہ تقافی اللہ تعلق اللہ ت

ام ابن المقرى، امام الواشيخ اورامام طبرانى تمام مشهور تفاظ حديث بيل سے بيل- وحضرت امام خاوى نے بى ذكر فرما يا امام عبدالرحمن السلمى ہے كه الوالخير القطع زاہد ہيں نے نوبي الله على المورة على الله الله على الله الله على الله الله على الله

اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب '' ازالیۃ المحفاء عن خلافۃ الخلفاء'' میں ذکر فرمایا:

روایت ہے کہ حضرت عمر والمن نے مدائن کسری کی طرف لککر بھیجا اور اس کا امیر حضرت سعد بن ابی و قاص والن کو بنا یا اور لفکر کا قائد حضرت خالد بن ولید والن کو کا یا اور لفکر کا قائد حضرت خالد بن تو حضرت سعد اور خالد والنجی آئے بڑھے اور دونوں نے کہا: اے در یا تو اللہ کے حضرت سعد اور خالد والنجی آئے بڑھے اور دونوں نے کہا: اے در یا تو اللہ کے حکم سے چاتا ہے ہی حضرت مجمد تے اور حضرت عمر والنئو خلیفة اللہ کے عدل کے صدقے ہمیں راستہ دے دے تا کہ ہم عبور کریں ہی ساتھ داریا

القول البديع صفحه ١٢٠ ١٥ (الة الخفاء عن خلافة الخلفاء ١٢٠٣-



#### سنت مباركه سے ديگرولائل:

حضرت عبدالله بن عباس تاللها عدوايت عفر مات بين:

سمعت رسول الله تَقْطُ يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة ، فقالت له عائشة : فمن كان له فرط من أمتك ؟ قال ومن كان له فرط من أمتك ؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة ، قالت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال: فأنا فرط أمتي دلن يصابوا بمثل \_

یں نے رسول اللہ تاہی کو فرماتے ہوئے سنا آپ تاہی نے فرمایا کہ جس

کرد بچ بچینے میں وفات یا جا کی اللہ تعالی ان کے صدقے اس کو جنت
میں داخل فرمائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ وہا نے عرض کی یا رسول اللہ علی امرت میں سے جس کا ایک بچ فوت ہوا ہوتو ؟ تو آپ تاہی نے فرمایا کہ جس کا ایک بچ بھی فوت ہوا ہواں کو بھی جنت میں بھیج گا تو حضرت فرمایا کہ جس کا ایک بچ بھی فوت ہوا ہواں کو بھی جنت میں بھیج گا تو حضرت عائشہ صدیقہ میں ایک بچ بھی فوت ہوا ہواتو ؟ تو آپ تاہی کے بھی فوت نہ ہوا ہوتو ؟ تو آپ تاہی خاتم میں ایک کے بھی فوت نہ ہوا ہوتو ؟ تو آپ میں ان کے کوئی بھی کا منہیں آئے گا۔

عاکشہ صدیقہ کا منہیں آئے گا۔

عاکش ان کے کوئی بھی کا منہیں آئے گا۔

©

اس صدیث شریف میں واضح دلیل موجود ہے کدواسط پر اعتبار کیا جاتا ہے اور بیک کہ آس کے لیے قیامت کے دن مقام اور دولت ہوگی۔

<sup>(</sup>اخرجه الترمذى في الجامع ١٣٤٧/١٥ ورفر الياكه يوهد يث حن غريب باس كويم عبد الله بن بارق كوانيس پچيانة اور اس سائل آكمه في روايت لى ب و في الشيائل ٣٨٠ و احد في مسنده ١/٣٣٨، و ابو يعلى في مسنده ١٣٨/٥ و الطبر اني في الكبير (١٢٨٨) و الهبيه في في السنن الكبرى ١٨/٣ و في الشعب الايمان ١٣٣/٧ و الحكيم الترمذى في نوادر الاصول ١٧٣١ اوراس من يالفاظ زياده كي من "أدخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم".

حیدا کرمی بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مصعب بن سعد وہا تھانے فرمایا کہ انہوں نے حضرت سعد وہائی کو دیکھا کہ ان کو دوسرے سے فضیلت ملی تو رسول اللہ علاقی نے ارشا دفرمایا ''ھل تنصرون الا بضعفا ٹکھ'' تمہاری مدرتمہارے ضعفوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔

توریمرتبہ حاصل نہیں ہوتا گرمونین کے اس صدق قدم کے ساتھ جوان کو اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں ہے بیرتبہ پانے والاضحض اللہ تعالیٰ کی جناب میں عاجزی وانکساری اوراس
کے لیے زلت اختیار کرتا ہے تا کہ اس کے درجات بلند کرے اور گنہگاروں اور اپتیٰ
جانوں پرظلم وستم کرنے والوں کے بوجہ اتار دے پس اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کو پورا
فرماتا ہے کیونکہ بیسب چھاس کی مہر بانی اور عنایت ہے جس کا اس نے اذن ویا اور
اس کی رحمت ومہر بانی ہے جو کہ اس کے بھائیوں میں سے سبقت لے گئے اس پرظام کرتا
ہے بس وہ یہ مزل اللہ تعالیٰ سے پاتے اور کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے اور رسول
اللہ من اللہ عن اللہ عنائی ہے جو کہ:

أن الرجل الصالح يشفع في أربعين من آل بيته ، أو في سبعين أو اكثر من ذلك ـ

نیک آدی ایخ گھر والوں میں سے چالیس افراد کی شفاعت کرے گا یاستر افراد کی شفاعت کرے گا۔

®اخرجه البخارى في الصحيح برقم ٢٨٩١ ـ

<sup>﴿</sup> حضرت ابودرداء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ نگاٹی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ نگاٹی فرماتے ہیں کہ محمید اپنے گھر والوں میں سے ستر افراد کی شفاعت کرے گا۔ اخر جدابو داؤد فی اسنن ۱۵ (۲۵۲۲) وابن حمان فی السیح ۱۰ / ۵۱۷ (۲۵۲۳) والعبہ ہی فی اسنن الکبری ۹ / ۱۲۳۱ اور ابن ماجہ نے حضرت عثمان بن عفان دی گئی سمال میں کہ بھرانبیاء کرام شفاعت فرمائیں گئی گئی محملاء اور پھر محمداء - ۲ / ۲۳۳ سام میں کہ تفصیل کے دیکھیں میری کتاب 'شفاعت مصطفی ناٹی گئی 'ارشد مسعود عفی عند)

اس سے بھی زیادہ کی ، مختلف روایات ہیں اور صدیث شریف گذر چکی کہ جس میں ہے کہ جس کے دو بچے فرط یعنی شفاعت کرنے والے ہوں گے تو اس کو بخش دیا جائے گاتو حضرت عائشہ صدیقتہ میں شفائے نے پوچھا کہ جس کا ایک بچہ فوت ہوا ہوتو؟ تو آپ مائی نہواتو ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی بخش دیا جائے گا پھر اس کے بعد سوال کیا کہ جس کا ایک بھی نہواتو ؟ تو آپ مائی ہے کہ بھی نہواتو ؟ تو آپ مائی ہے جواب دیا کہ بس اپنی امت کا شفیع ہوں اور میری مثل وہ کی کو بھی نہیں یا تھیں گے۔

اورامام بخاری نے باب '' کراھیۃ السخب بالاسواق' میں محمد بن سنان عن بیار کے طریق ہے رسول اللہ علی کے میں حضرت عبداللہ بن عمر و دفائل سے ملا کہا کہ مجھے رسول اللہ علی کی صفت سنا کو جو تو رات میں ہے فرما یا کیوں نہیں آپ مائل کی صفات جو قر آن کر یم میں موجود ہیں وہ تو رات میں مجمی موجود ہیں ۔اے غیب کی خبریں دینے والے ہم نے آپ مائل کی کا صفار و ناظر اور خو شخری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان پڑھ لوگوں کے لیے جائے بناہ ،آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔

\*\*\*

امام بخارى نے اس كى مثل كتاب التقبير ميں روايت نقل كى ہے:

اخرجه البخارى في الصحيح جلد ٣ صمد ١٣٩٠

الله تعالیٰ آپ تالیٰ آ کو می عطافر مائے گا یہاں تک کہ آپ تالیٰ آراضی ہوجا میں گے۔ الله تعالیٰ کے اس قول کی تصدیق ہوگی

ولسوف يعطيك ربك فترضى

ا يحبوب نافيا تيرارب تحفيا تناد ع كاكتوراضي موجائكا-

پس اب میر حدیث شریف دلیل ہے اور اس میں کوئی شک وشہبیں کہ جس کی کوئی عزت نہیں اس کا کوئی وسیلہ نہیں اور جس کا کوئی وسیلہ نہیں اس کی کوئی عزت نہیں اگر نبی اکرم منافقاً کی عزت وقد رنہ ہوتی تو وہ پھر اس کے شفیع نہ بنتے کہ جس کا کوئی شفاعت کرنے والانہیں کیونکہ نبی اکرم منافقاً مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ احق واقرب ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليني أولى بالمؤمنين من أنفسهم

چفرت ابن عباس دانش سروایت ب که

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ الله

حفرت انس بن مالک واثنی سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ، نبی اکرم طَاثِیْنَا لکڑی کے ایک تنے کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب لوگوں کی کثرت ہوگئ تو فرمایا میرے لیے ایک منبر بناؤ، تو آپ طَاثِیْنَا کے لیے ایک منبر بنایا گیا کہ جس کے دو

پسینبوی ہدایت ہے کہ جس سے یددلیل اخذ ہوتی ہے اور یدواضح ہوتا ہے کہ زندہ ذوات کا اثر ارواح پر ہوتا ہے، آپ سالی کا فر مان 'لعله أن یخفف عنهما مالم تیبسا''ان پرعذاب کم کیا جائے گا جب تک کہ بیکڑیاں خشک نہیں ہوجا تیں۔ اور یہ آپ سالی کے اس فر مان کی تغییر ہے کہ جس میں آپ سالی کے اس فر مان کی تغییر ہے کہ جس میں آپ سالی کے فر مایا، فی کل ذات کبد رطبة اُجر'' کہ ہر جاندار میں اجر ہے۔

کونکہ وہ دونوں لکڑیاں جب تک ہری رہیں ان میں حیات تھی اور ہرزندہ بوٹی اللہ تعالیٰ کی تبیع کرتی ہے تو میت کو ان کی تبیع سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ تبیع نزول رحمت خداوندی کا سبب بنتی ہے سبزی حیات لیے ہوئے ہوتی ہے اور تری اجر کے ساتھ ماجور ہوتی ہے فائدہ لیتی اور پہنچاتی ہے اور یہی اثر حقیقت ہے ذوات کے ساتھ توسل کرنے کی اور جس پرعلائے کرام نے نص فر مائی ہے۔

حبیها که امام عینی ہم ان کے کلام کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ شاید بی عذاب کی تخفیف نبی اکرم تاثیر کے تبرک اور آپ ماثیر کی دعا تخفیف کا اثر ہو۔ <sup>®</sup>

اور حضرت امام ابن جرعسقلانی نے بھی ایسے ہی طرطوی نے قتل فرمایا ہے یعنی بیآپ تالیکا کے ہاتھ کی برکت کا خاصہ ہے۔

اورعلامها بن حجراورعلامه عینی کا قول که

ان دونوں ٹبنیوں نے نبی اکرم مکائی کم تھیلی مبارک سے نفع حاصل کیا اور ان کی اپنی ذات میں بھی ذکر خداوندی کی وجہ سے فائدہ تھا ایک ذات آپ مکائی کی اور ایک ذات شاخ کی تھی تو اس سے حاصل ہوا کہ بطریق سریان انسان (نبی اکرم مکائی ) سے اور نبات (شاخوں) سے استمداد حاصل ہوئی آپ مکائی کے اس فرمان کے مطابق ''مالم یبیسا'' کہ جب تک ریخش نبیں ہوتیں۔

پس ہری شاخ سے نقع اس حالت میں ہے کہ وہ خشک نہ ہواور جب خشک ہوگئ تو اس کی حقیقت ختم ہوگئ جیسا کہ جمادات کا حال کہ جب تک وہ خار جی برکت گوا پے آپ میں جذب نہ کرلیس جیسا کہ' صخر قالاسری' ججرالدا سود' یا جیسا کہ اس ستون کا حال ہے کہ جس کے ساتھ آقا کر یم مُثالِینم خطبہ کے وقت میک لگاتے تھے تو جب اس میں نبی اکرم مُثالِینم

العمدة القارى شرح صحيح البخاري جلد ٣ صفحه ١٠١٠

<sup>©</sup> قتى البارى جلدا صغید ۲۰۰ اور حافظ این جمرعتقلانی نے فرما یا کہ حدیث کا سیاق اس پر قطعی دلیل نہیں کہ ان کو آپ تاثیق نے اس کا تھم دیا ہو۔ امام عین نے عمد ہ آپ تاثیق نے اس کا تھم دیا ہو۔ امام عین نے عمد ہ القاری جلد ساصغید ۱۲۱ "میں فرما یا بیکلام بالکل ردی ہے انہوں نے بدیسے کہدد یا جبکہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ ' بھر آپ تاثیق نے شاخ مگوائی اور پھر اس کو دو کلاے کیا اور ہر قبر پر ایک ایک کلوار کھا اور بیر سرت ہے کہ آپ تاثیق نے شاخ مگوائی اور پھر اس کو دو کلاے کیا اور ہر قبر پر ایک ایک کلوار کھا اور بیر سرت ہے کہ آپ تاثیق نے بیدونوں شاخیں اپنے دست اقدرس سے رکھیں تھیں اور اس کے سواحتال بہت بعید ہے۔)

# 406 \$ 406 \$ 406

کی برکت سرایت کرگئ تو اس میں روح پیدا ہوگئ اور اس میں حیات آگئی پس وہ رویا جبکہ اس کوآپ مٹائی اُ نے چھوڑ دیا۔اور جب آپ مٹائی آئے اس سے سوال کیا تو وہ مخاطب ہوا ہے۔

پس پیرجامد ذات ہے کہ جس نے نبی اکرم مَثَاثِیُّمُ کا اثر قبول کیا تو ان دلوں کا کیا حال ہوگا کہ جن میں روح اور حیات باتی ہے۔



يقى مبحث:

# انبياءاورصالحين سيتوسل كرنا

اس ميس تين مطالب بين:

# پہلی بات انبیاء اور صالحین کی ذات سے توسل کرنا

حضرات انبیاء اور صالحین ہے توسل کرنا بہت سارے شرقی دلائل سے ثابت ہے،
اور وہ بیہ ہے کہ انسان اس طرح کیے، اے اللہ میں تجھ ہے ، بجاہ فلال یا بحق فلال
مانگا ہوں کہ تو مجھ پر رحمت فرما یا میں تجھ سے فلال کے صدقے سوال کرتا ہوں کہ تو میری
حاجت پوری فرمادے یا اسی طرح دیگر سوالات اور اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔
پہلی دلیل:

حضرت امام بخاری نے اپنی سیح میں حضرت انس بن مالک وہائش سے روایت کی کہ جب قبط پڑا تو حضرت عمر بن خطاب وہائش نے حضرت عباس وہائش کے وسیلہ سے بارش کی دعا کی پس کہا:

اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ، وانا نتوسل اليك بعم بنينا فاسقنا ـ قال: فيسقون ـ

اے اللہ ہم تجھے تیرے نی مالی کے وسیدے بارش طلب کرتے تھے تو

توہمیں بارش دیتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچاکے وسیلہ سے بارش طلب کرتے ہیں،ہم کو بارش عطا فرما۔توان پر بارش بازل ہوتی۔ \*\*
حضرت امام ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ

حفرت عباس دالله کے واقعہ ہے اہل خیرونیک لوگوں اور اہل بیت کرام ہے استشفاع کا استخباب مستقاد ہوتا ہے اور اس میں حضرت عباس داللہ کی فضیلت اور ان کے ساتھ تو اضع ہے پیش آنے میں اور ان کے حق کی معرفت میں سیدنا عمر فاروق دالی کی فضیلت کا ظہار ہوتا ہے۔

فضيلة الشيخ محدث علام محمود سعيد مدوح فرمات بي

اس میں نی اکرم منافی ہے توسل سے ترک نہیں ہے دلائل کی عمومت کی وجہ
سے زیادہ سے زیادہ اس میں یہی ہے کہ توسل ترک کرنا جائز ہے اور جواز
اور اس کے سوا میں فرق ہوتا ہے حضرت عمر فاروق واللہ نے حضرت عباس
واللہ نے توسل نی اکرم منافی کی اقتدامیں کیا کیونکہ آپ منافی حضرت عباس
واللہ کی عزت واکرام فرما یا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام وی اللہ سے
حضرت عباس واللہ کی بڑی فضیلت ہے۔

اورامام حاکم''متدرک' میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹٹنا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرما یا کہ، قحط کے سال حضرت عمر ڈاٹٹنا نے حضرت عباس ڈاٹٹنا کے وسیلہ سے بارش کی دعاما تگتے ہوئے کہا:

اللهم هذا عم نبيك العباس، نتوجه اليك به فاسقنا

<sup>©</sup>رواه البخاري في الصحيح (۱۰۱۰) والبغوي في شرح السنة ۴۰۹/۳ و ابن خزيمة في الصحيح ۲۰۲۷ (۱۳۲۱) و ابن حبان في الصحيح ۲۰/۲۸ و البيهقي في دلائل النبوة ٢٠/٢٨ و في السنن الكبري ٣٥٢/٣ و ابن سعد في الطبقات الكبري ٢٩ـ٢٨ - ٢٩ـ فنتح الباري ٣٨٤/٢ -

<sup>®</sup>رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل و الزيارة ٩١.

## 409 \$ 409 \$ 409 \$ 409 \$

اے اللہ میہ تیرے نی مظافرہ کے بچا حضرت عباس دانشہ بیں ان کے وسلہ سے
تیری بارگاہ میں ہم پیش ہوتے ہیں تو ہمیں بارش عنایت فرما۔
تو دوران دعا ہی بارش ہونے لگی حضرت عمر دانشہ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے
ارشاد فرمایا:

ا ہے لوگوں بے شک رسول اللہ وحضرت عباس برٹائٹو کو والد کا درجہ دیتے تھے
آپ کی عزت واحترام کرتے تھے اوران کے ساتھ حسن سلوک فر ماتے تھے
تو اے لوگورسول اللہ سُڑائٹیڈا کی اقتدا کر وحضرت عباس بڑاٹٹو آپ سُڑائٹیڈا کے
چچا کے بارے میں اوران کو وسیلہ بنالوتم پر رحمتیں نازل ہونگیں۔
حضرت علامہ ابن ججر'' فتح الباری'' میں ارشا دفر ماتے ہیں کہ

زبیر بن بکارنے ''انساب' میں اس واقعہ میں حضرت عباس جھاؤا کی دعا اور جس وقت بیر وقوع پذیر بہوااس کو باسندواضح کیا ہے کہ حضرت عباس جھاؤانے دعا ما تکتے ہوئے عرض کی:

اللهم انه لا ينزل بلاء الا بذنب ، ولم يكشف الا بتوبة ، وقد توجه القوم بي اليك لمكاني من نبيك ، وهذه أيدينا اليك بالذنوب، ونواصينا بالتوبة ، فاسقنا الغيث

اے اللہ! بلائیں نازل تہیں ہوتیں مگر گنا ہوں کے سب اور یہ دور نہیں ہوتیں مگر تو ہے اللہ! بلائیں نازل تہیں ہوتیں مگر تو ہے تیری بارگاہ میں تیرے نی ساتھ جو میری عزت ہے کی وجہ سے بطور توسل پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے گنا ہگار ہاتھ تیری طرف اللہ ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں تو ہہ کے ساتھ جھکی ہوئی ہیں یہ ہمیں بارش عطا فرما ہیں باول آسان پر پہاڑوں کی طرح اٹھ آئے ہے۔

<sup>(</sup>اخرجه الحاكم في المستدرك ٣٣٣/٣ والزبير بن بكار في الأنساب كما في الفتح ٢٩٤/٢ والزبير بن بكار في الأنساب كما في الفتح ٢٩٤/٢ واخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير من طريق الزبير بن بكار به ٢٢٨/٢ ٩-٣٢٩ اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير من طريق الزبير بن بكار به ٢٨/٢ ٩-٣٢٩ و

# 410 \$ (8)(8)(8)

یہانتک کرز مین ذر نیز ہوگئ اورلوگ خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ <sup>©</sup> اورا بن عسا کر کی روایت میں بیالفاظ ہیں حفزت عمر والثنائ كها:

اللهم انا توجهنا اليك بعم نبيك وصنوا أبيه ، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين, ثم قال عمر: قل يا أبا الفضل, فقال العباس: اللهم انه لم ينزل بلاء الابذنب، ولم يكشف الابتوبة، وقد توجه بيالقوم اليك لمكاني من نبيك ، وهذه أيدينا اليك بالذنوب، ونواصينابالتوبة، فاسقناالغيث.

ا الله! ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تیرے نی تالیا کے چیا کے وسیلہ ہے جن کو نبی اکرم وباپ کی جگہ سمجھتے تھے تو ہمیں بارش عطا فر مااور ہمیں نا امیدول میں سے نہ کر پھر حضرت عمر والفوائے فرمایا اے ابوالفصل کہے تو حضرت عباس جلفظ نے عرض کی ، اے اللہ! بلا نمیں تو گنا ہوں ہی کے سب نازل ہوتی ہیں اور توبے رفع ہوتی ہیں قوم نے تیری بارگاہ میں مجھے اس عزت كے سبب بطور وسلم پیش كيا ہے جو مجھے تيرے نى مُالَّيْل سے ہے هارے گنهگار ہاتھ اورتو برکرتی ہوئی پیشانیاں تیری بارگاہ میں عاضر ہیں ہم کو بارش عطافر ما۔

پس آسان پر بادل بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح گھر آئے اور پہاڑوں کی جو ٹیاں بارش سے بھر کئیں اور زمین ذرخیز ہوگئی اورلوگ جی اٹھے تو حضرت عمر دالٹنانے فرمایا: "فعذ والوسيلة الى الله، والمكان منه"-

یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسلہ اور اس کی طرف ہے اس وسلہ کی عزے 🔍 🏵

<sup>®</sup>فتح الباري۲/۳۹۷\_ المالية

<sup>®</sup>تاريخ دمشق الكبير ۲۱/۳۵۹-۳۲۰

اورایکروایت میں ہےکہ

حضرت عر والثن نے حضرت عباس والن کے وسلے سے بارش کی دعا ما تکی قط کے تنال میں اور کہا:

اللهم ان هؤلاء عباد کوبنو عباد کوبنو امائک أتو کراغبین متوسلین الیک بعن نبیک علیه الصلاة والسلام ، فاسقنا سقیا نافعة تعم ابلاد و تحیی العباد ، اللهم انا نستسقی وقال ابن طاؤس: نستسقیک بعم نبیک و نستشفع الیک بشیبته ، فسقوا

اے اللہ! یہ تیرے بندے اور تیرے بندوں کے بیٹے اور تیری لونڈیوں

کے بیٹے تیری طرف تیرے نبی تالی کے چیا کے وسلہ سے راغب ہوئے
ہیں ان کوالی بارش عطا فر ما جو تمام شہروں کے لیے ہواور تیرے بندوں کو
زندگی دے دے اے اللہ ہم تجھ سے بارش ما تکتے ہیں۔اور ابن طاؤس نے
کہا ہم تیرے نبی تالی کے چیا کے ساتھ تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں اور
ان کی بزرگی کو تیری بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں بارش عطا فر ما توان کو بارش عطا فر ما تی کے ساتھ تھے سے بارش عطا فر ما توان کو بارش عطا فر ما توان کو بارش عطا فر ما تی گئی۔

توحفرت عباس بن عتب بن اليالهب في الع طرف اشاره كرتے ہوئے كها:

بعمي سقا الله الحجاز و أهله عشية يستسقي بشيبته عمر توجه بالعباس في الجدب راغبا اليه فها ان رام حتى اتى المطر و منا رسول الله فينا تراثه فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر

<sup>@</sup>تاريخ دمشق الكبير جلد ٢ ٢ صفحه ٣١١-٣٢٢\_

میرے بچا کے صدقے اللہ تعالی نے جہاز اور بجاز والون کو بارش دی، گہرے
بادلوں سے حضرت عمر والتھ ان کی بزرگ کے صدقے بارش کی دعا کرتے
سخے وہ قبط میں حضرت عباس والتھ کے واسطے سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ
ہوئے پس آپ دعا کرتے رہے حتی کہ بارش آگئی اور ہم میں رسول اللہ مثلی اللہ مثل ہے کیا کی فخر کرنے والے کے لیے اس سے
بین اور ان کی تھذیب ہم میں ہے کیا کی فخر کرنے والے کے لیے اس سے
برافخر ہوسکتا ہے۔

اور حضرت جابر بن عبداللہ واٹھ سے دوسری روایت اس طرح ہے جمیں قحط کا سال پہنچا ہم نے بارش طلب کی لیکن بارش نہ بری پھر ہم نے بارش کی دعا کی لیکن بارش نہ بری پھر ہم نے بارش کی دعا کی لیکن بارش نہ بری۔

توحضرت عمر دالنيون فرمايا:

"لأستسقين غدا بمن يسقيني الله ، فقال الناس : بمن ، بعلي ، بحسن ، بحسين ؟ فلما أصبح غدا الى منزل العباس فدق عليه فقال : من و فقال عمر قال : ما حاجتك ؟ قال اخرج حتى نستسقي الله بك ، قال اقعد فأرسل الى بني هاشم أن تطهروا والبسوا من صالح ثيابكم ، فأتوه فأخرج اليهم طيبا فطيبهم ، ثم خرج و علي أمامه بين يديه والحسن عن يمينه و الحسين عن يساره و بنو هاشم خلف ظهره فقال : يا عمر لا تخلط بنا غيرنا ، قال : ثم أتى المصلى فوقف فحمد الله و أثنى عليه و قال : اللهم انك خلقتنا ولم تؤامرنا و علمت ما نحن عاملون قبل أن تخلقنا فلم يمنعك علمك فيناعن رزقنا ، اللهم فكما تفضل علينا في أخره ، في ابر حناحتى سحت السماء علينا أوله فتفضل علينا في آخره ، في ابر حناحتى سحت السماء علينا سحا ، في و صلنا الى منازلنا الا خوضا فقال العباس : أنا

المسقى ابن المسقى خمس مرات, فقال سعيد: فقلت لموسى بن جعفر: و كيف ذاك ؟ قال استسقى فسقى عام الرمادة- واستسقى عبدالمطلب فسقى زمزم-

كل ہم ان كے ويلے سے بارش مائليں كے كہ جن كے صدقے اللہ تعالی ہم كو بایش دے گا۔لوگوں نے کہا کہ کن کے صدقے ،حضرت علی ،حضرت حسن ، حضرت حسين فنائيم؟ جب الكي صبح موئي توحضرت عمر والنفائ في حضرت عباس ديافيًا كا دروازه كمتكمنايا ، يو چهاكون ؟ كباعمر والثيَّة ،حضرت عباس والثيَّة ني فر ما یا کیا کام ہے آپ کو؟ حفرت عمرنے کہا، نظیے ہم آپ کے صدقے رب کریم سے بارش مانگیں ،حضرت عباس واللہ نے فرمایا بیٹھیے بنی ہاشم کو پیغام بھیجیں کہ وہ یا کیزگی حاصل کریں اور اچھے کپڑے پہنیں پس وہ ان کی طرف نکلےراضی خوش سے پھر حضرت عباس دالنو نکلے اور حضرت علی والنوان كےآ گے حضرت امام حسن والثنة ان كے دائي اور حضرت امام حسين والنفة ان کے بائیں طرف اور بنوھاشم ان کے پیچھے تھے،فر مایا ،اے عمر ڈائٹؤ، ہم میں كوئى غيرهاشى نه ملے، پھرمصلى يرآئے تھبرے اور اللہ تعالیٰ كی حمدوثنا كی اور کہا ، اے اللہ تعالیٰ! تو نے ہم کو تخلیق فرمایا اور ہم پر سختی نہ فرمائی اور ہمارے انگال کا تجھے علم تھا ہمارے پیدا کرنے سے پہلے تو تیرے علم نے تجھ کوہمیں رزق دینے سے نہ روکا ،اے اللہ جیسے تونے پہلے ہم پرفضل فر مایا ،ہم یر آخر میں بھی فضل فرما تو اس وقت آسان بادلوں سے گھر گیا اور ہم اپنے گھروں تک بھی نہ پہنچے تھے کہ ہرطرف جل تھل ہو گئ تو حضرت عباس ڈاٹنڈ نے فرمایا، میں سیراب کے ہوئے کا سیراب کیا گیا بیٹا ہول ، یہ آپ نے یا نج مرتبه فر ما یا ، توسعید نے کہا کہ میں نے موی بن جعفرے یو چھا ، یہ کیے؟ فر ما یا انہوں نے عام الر مادہ میں بارش مانگی تو انہیں بارش دی گئی۔ (اور

اورا ما م طبری نے اپنی تاریخ میں ایک طویل خط کا ذکر کیا ہے جو کہ حضرت ابوجعفر منصور نے حضرت امام محمد بن عبداللہ بن حسن بن الحسن بن علی دائٹو کی خدمت اقدس میں منصور نے حضرت امام محمد بن عبداللہ بن حسن بن الحسن بن علی دائٹو کی خدمت اقدس میں ارسال کیا تھا اس میں ہے کہ آپ جانے ہیں کہ دور جہالت میں ہمیں عزت دی گئی تجاج کو پانی پلانے اور زم زم کی تولیت کے ساتھ ۔ پس حضرت عباس ڈائٹو اپنے ہما ئیوں میں سے اس عزت کے ستحق تفریر ہے آپ کے باپ نے اس میں مناز عات کی تو حضرت عمر دائٹو اس عزت کے ستحق تفریر ہے آپ کے باپ نے اس میں مناز عات کی تو حضرت عمر دائٹو کئی ہے ہمارے پاس ہی رہے اور جب نے ہمارے واسلام میں وہ ہمارے پاس ہی رہے اور جب مدینہ منورہ والوں پر قبط پڑا تو حضرت عمر دائٹو نے ہمارے باپ (حضرت عباس) کے سوا کمی کورب کی بارگاہ میں قرب کے لیے اور بطور توسل سے پیش نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بلندی اور عزت بخش اور ان کو بارش عنایت فرمائی حالانکہ آپ کے باپ ( یعنی حضرت علی دائٹو کیا ہے توسل نہیں فرمایا۔

حضرت علامدابن حجرنے فرمایا کہ ،اوراس حدیث میں نبی اکرم مُن اُلِمُ کے ساتھ توسل کرنے کے توسل کرنے کے جواز کا بیان ہے۔ جواز کا بیان ہے۔ جواز کا بیان ہے۔

انورشاہ کشمیری (ویوبندی) نے فیض الباری میں کہا: اور حضرت عمر بڑا ٹھڑ؛ کافر مانا کہ، ہم آپ کی بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کے ساتھ توسل کرتے ہیں پس ہم کو بارش عطافر ما تو ان کو بارش عطا کی گئی۔ (ابن تیمیہ (امام الوهابیة) نے کہا) یہ فعلی توسل ہے کیونکہ حضرت عمر ڈاٹٹوڈ نے اس کے بعد کہا تھا اے عباس کھڑے ہوکر دعا

کیجی تو حفرت عباس بھاٹھ نے ان کے لیے دعا کی تو اس سے توسل قولی ثابت نہیں ہوتا یعنی صالحین کے نام کے ساتھ توسل کرناان کی شرکت کے بغیر (یعنی بیثابت نہیں ہوتا)۔

<sup>@</sup>تاريخ طبري ٣٣٣/٢.

### 415 \$ 415 \$ 415

میں (تشمیری) کہتا ہوں کہ تر مذی شریف میں ہے کہ نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے اعرابی کو یہ کلمات سکھلائے اوروہ نابینا تھا،

"اللهم اني أتوجه اليك ----الى قوله: فشفعه في"

اے اللہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں تیرے نبی حفزت محمد مُنافِیّا کے وسلہ کے ساتھ ۔۔۔۔ الخ ۔ تواس سے توسل قولی بھی ثابت ہوتا ہے پس اب ابن تیمیہ کا انکار طوالت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ®

اب میں (مؤلف) چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رہائٹو کے سیدنا عباس رہائٹو کے ساتھ توسل کرنے پر جواعتر اضات ہوتے ہیں ان کوذکر کرکے ان کے جوابات عرض کروں۔



#### اعتراضات

ان میں سے ایک اعتراض توبیہ ہے کہ، حضرت عمر جانشؤنے استسقاء میں نبی اکرم مَثاثین کا چھوڑ کر حضرت عباس جانشؤ سے کیوں توسل کیا؟

تواس کے کئی وجوہ سے جوابات دیے گئے ہیں۔

نمبر(۱) رسول اللہ علی کے ساتھ توسل کرنا ضروری نہیں اوراس کا ترک جائز اوراس کے خیر کی طرف عدول فروع میں سے ہے اصول میں سے نہیں ہے لیکن معترض اس کواصول شار کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف سے مشکل ہے جس کو وہ اسلامی اجتماعات میں بیان کرتے ہیں بہت سارے دعوت دینے والے یا اپنے آپ کوداعی کہنے والے ایسی اساس کہ جس پر علوم فقہ عقیدہ اور قلر اسلامی قائم ہے کو مخلط کر دیتے ہیں اور فروعات کواصولیات کے بمنز له شمار کرتے ہیں اور اصول کو بمنز له فروع شار کرتے ہیں اور یہی ملت اسلامیہ کے ایک صف اور اصول کو بمنز له فروع شار کرتے ہیں اور یہی ملت اسلامیہ کے ایک صف میں کھڑے ہوئے اور اتفاق واتحاد کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور یہی تفرقہ کا خطرہ ہے کہ جو مسلمانوں کو اسلام کے اصول اور سیجھ ٹا بتہ مبادی کے ساتھ عدم خمرک کا سبب بنتا جا رہا ہے۔

نبر(٢) الله تعالى كافرمان

أُمَّنُ يُّجِينُ الْمُضْطَلَّةِ إِذَا دَعَامُ وَ يَكُشِفُ السُّوْءَ۔ اوراس میں شکنہیں کہ حضرت عباس ڈائٹؤ مضطرین میں سے تصاس وقت جیسا کہ معلوم ہے تمام اہل مدینہ پر قبط سخت تھا،اور حضرت عباس ڈاٹٹؤ کا ایک باغ تھاوہ خشک

آسورة النمل ٢٢ ـ

سالی کی وجہ سے خراب و خستہ حالی کا شکار ہو چکا تھالہذا حضرت عباس بڑاتھ خاص طور پر ان فرائی خاص طور پر ان خستہ حالی کا شکار تھے ذاتی مجبوری کی وجہ سے مضطر تھے جبکہ دیگر مسلمان عمومی طور پر ای خستہ حالی کا شکار تھے ہیں وہ دعا اور اللہ کی بارگاہ میں التجاء کرنے کے مختاج تھے تا کہ ان کی مصیبت رفع ہو جائے لہذا مستحن یہی تھا کہ ان کو وسیلہ بنایا جاتا اور اس کے ساتھ ان کو رسول اللہ مناتی کا ساتھ قرابت بھی تھی۔

نمبر(٣) حفرت عمر والني نے حضرت عباس والنی کو نبی اکرم خلی اور ان کے اہل بیت کی تعظیم کی وجہ سے لوگوں کے لیے بارش طلب کرنے کے لیے مقدم کیا اور نبی اکرم خلی کے بچا کے ساتھ توسل کیا یعنی اس قرابت کے ساتھ جوان کورسول اللہ خلی کے کے ساتھ تقی تو حضرت عباس والنی دعا میں وسیلہ تقے حضرت عمر والنی نے رسول اللہ خلی کی تعظیم میں مبالغہ کرتے ہوئے حضرت عباس والنی کورسول اللہ خلی کی جگہ رکھا اور ان کومقدم کیا اور حضرت عمر والنی کے اس قول میں ای طرف اشارہ ہے کہ

اے اللہ: ہم تیرے نبی مُن اللہ کے وسلہ سے تجھ سے دعا ما نگتے متھ تو ہمیں بارش دیتا تھا اب ہم تیرے نبی مُن اللہ کے چھا کے وسلہ سے ما نگتے ہیں ہمیں بارش عطا فرما، تو بید دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر وہالٹو کا حضرت عباس وہالٹو کوآ گے بڑھانا تا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔

تاكدوہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى مِدانہوں نے قبولیت اور استجابت دعامیں رغبت كی وجہ سے كیا ای گنچھرت عباس واللهٔ انداز الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَن انہوں نے كہا،

اے اللہ! قوم مجھے اس عزت کی وجہ سے تقرب حاصل کر رہی ہے جو عزت کہ مجھے رسول اللہ سَالِیُمُ کی وجہ سے بعنی جو مجھے تیرے نبی سَالِیُمُ کی وجہ سے بعنی جو مجھے تیرے نبی سَالِیُمُ کی اس کے جیا کے بارے میں کے ساتھ قرابت ہے اے اللہ اپنے نبی سَالِیُمُ کی اس کے جیا کے بارے میں

حفاظت فرما يعني ميري دعاا بي نبي ناتيا كي وجد ت قبول فرما-

اور یہاں اشارہ یہ ہے کہ حضرت عباس بڑا تھا نے ان کے ساتھ نماز استہقاء پڑھی جیسے کہ رسول اللہ ولوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور نبی اکرم مُٹائیڈی سے حضرت عباسد بڑا تھا نے دعا کی قبولیت کے لیے توسل کیا اس قرابت کی وجہ سے جوان کورسول اللہ مُٹائیڈی کے ساتھ تھی ۔ اور یہاں ضروری ہے کہ دو چیزوں کا خیال رکھا جائے ۔ یعنی توسل کے معاملہ دونوں کا خیال رکھیں ۔ پس حضرت عباس بڑا تھا کی تقدیم توسل معاملہ اور استہقاء کے معاملہ دونوں کا خیال رکھیں ۔ پس حضرت عباس بڑا تھا کی تقدیم توسل ہے کہ حضرت عمر بڑا تھا نے حضرت عباس بڑا تھا گو گو بڑھا یا وسیلہ کے لیے اور اس قول سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ، اے اللہ ایم اپنی نبی مُٹائیل کے وسیلہ سے تجھ سے دعا ما گلتے سے تو تو ہمیں بارش دیتا تھا اور اب ہم اپنی نبی مُٹائیل کے وسیلہ سے تجھ سے دعا ما گلتے سے تو تو ہمیں بارش دیتا تھا اور اب ہم اپنی نبی مُٹائیل کے وسیلہ سے تجھ سے ما تکتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ الخے۔ اور حضرت عباس بڑا تھا کی دعا ہی استہقاء ہے۔

نمبر(۲) حضرت عمر وہائی نے اپ فعل سے بدارادہ فرمایا کہ نبی اکرم مالی کے سوا دوسرے اہل خیراور نیک بزرگوں کہ جن کی برکت سے امید کی جاتی ہے سے بھی توسل کرنا جائز ہے۔

حفرت علامه ابن حجرع سقلانی نے اس کی شرح میں فرمایا کہ ،حفرت عباس والنائی کے واقعہ سے نیک لوگوں اور اہل خیر وصلاح واہل بیت نبوی مُلاَثِیَّا ہے توسل کرنے کے استحباب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ \*\*

نمبر(۵) حضرت عمر زلاتی کاس فعل سے بینتجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس میں اشارہ اور توجیہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کے ساتھ توسل کرنا جائز ہے۔ یعنی خلیفہ برحق امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق زلاتی نے حضرت عباس برا تھی کو اختیار فرما یا حالا تکہ وہاں اہل بیت کے بڑے بڑے بڑے بزگ اور صحابہ کرام شکائی موجود تھے۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجھہ اور حضرت حسن وحسین زلاتھا

<sup>®</sup>فتح البارى جلد ٢ صفحه ٢٩٧ ـ

اور حضرات عشرہ مبشرہ وغیرہم می اللہ بھی تھے۔ تو حضرت عباس می اللہ کوآگے بڑھانااس مئلہ کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔

اور علاء المسلمين ميں ہے کسی نے بھی يہ قول نہيں کيا کہ حضرت عمر والفوا نے اس کا اثبات کيا تھا (يعن توسل بالمفضول مع وجود الفاضل ) ليکن اس ہے نتيجہ ضرور اخذ کيا جا سات ہے ۔ اور اس ميں کوئی حرج بھی نہيں ، ليکن سے اليی حقیقت ہے کہ جس ميں کوئی شک نہيں ہے ۔ وہ ميہ ہے کہ حضرت عمر والتو ان اس ميں توسل کی اقسام جمع فرما ديں يعنی حضرت عباس والتو کی دعا ہے توسل کرنا اور ان کی ذات کے ساتھ توسل کرنا پھر حضرت عباس والتو کا نبی اکرم خالتو کی کی اور ان کی ذات کے ساتھ توسل کرنا پھر حضرت عباس والتو کا نبی اکرم خالتو کی کی قرابت اور آپ خالتو کی بارگاہ میں جو آپ والتو کو مقام حاصل تھا اس کے ساتھ توسل کرنا اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ خالتو کی کے ساتھ توسل جیسا کہ چھے حضرت بلال بن حارث والتو کی دا قعہ میں گذر چکا ہے اور نا بینا صحالی کے واقعہ میں خشوع اور تی بہت بڑی دلیل ہے اس پر کہ دعا کی قبولیت کے لیے امید کی اقسام کا جمع کرنا خشوع اور تذکل کرنا توسلات اور تو جھات کے ساتھ اور یہی بندے کے مناسب ہے اللہ خشوع اور تذکل کرنا توسلات اور تو جھات کے ساتھ اور یہی بندے کے مناسب ہے اللہ علی جالے اللہ کی بارگاہ میں اور میاس فطرت کے موافق ہے کہ جس کے مطابق انسان کو پیدا کیا جمل جلالہ کی بارگاہ میں اور میاس فطرت کے موافق ہے کہ جس کے مطابق انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔

اور مدوطلب کرنے کے بارے میں زندگی کے واقعار ہمارے لئے وضاحت کرتے ہیں کہ بندہ ہراس چیز کی بناہ لیتا ہے جو بھی اس کی مدد کی اہلیت رکھتی ہے۔
منبر(۲) آدمی اس شخص کے قول سے جیران ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہاں توسل حضرت عباس ڈاٹٹوڈ کی دعا کے ساتھ توسل کرنا تھا اور بیقول تفصیل اور تعقب کا مختاج ہے۔

پس صحابہ کرام بن کٹی تواس ہے یہی سمجھے نتھے کہ بیتوسل حضرت عباس بٹائٹو کی ذات اور نبی اکرم مُٹائٹی کی قرابت کے ساتھ تھا ، اوراس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلیل القدر صحابی حضرت عباس بن عتبہ آپ کے جھتیجانے فر مایا:

#### 420 \$ 420 \$ 420 \$

بعمي سقا الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر توجه بالعباس في الجدب راغبا اليه فيا ان رام حتى ؤتى المطر و منا رسول الله فينا تراثه فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر ميرے چپا كمدق الله توالى نے تجاز اور تجاز والوں كوبارش دى، گرے بادلوں سے حضرت عمر مخالفان كى بزرگى كمدق بارش كى دعاكرت بخوج عنورت عباس مخالفات كو اسطے سے الله تعالى كى طرف متوج موس الله تعالى كى طرف متوج موس كياس آئى اور ہم ميں رسول الله تائيم ا

اور حدیث حضرت عباس بھائٹو بیس صحابہ کرام ٹھائٹے کا صحابہ کے ساتھ توسل کرنے کا جواز ہے اور کسی خاص شخص کے ساتھ توسل کے اختصاص کا جوت ہے بغبر ( ) یعنی حاضرین بیس سے کوئی کمزورا بیان والا بھی ہوتا ہے پس اگر حضرت عمر بھائٹے بی اکرم ساتھ توسل کرتے اور ان کی دعا قبول نہ ہوتی تو وہ شخص آپ سکائٹے کی عظمت بیس شک کرتا ۔ پس حضرت عمر بھائٹے نے اس کو حضرت عباس بھائٹے کی طرف معدول کر دیا مقام نبوت کے خوف کی وجہ سے اگر آپ بھائٹے بی اکرم سکائٹے کی ذات کے ساتھ توسل کرتے تو مخالف کہتا کہ توسل صرف بی اگر آپ بھائٹے کی ذات برکات کے ساتھ توسل کرتے تو مخالف کہتا کہ توسل صرف بی اکرم سکائٹے کی ذات بابرکات کے ساتھ خاص ہے اور یہی تجمیر ہے جیسا کہ ہم نے کہااور اس کی بنیا داصل فاسد پر ہے وہ یہ کہ ترک کرنافعل کی حرمت پر دلالت کرتا ہے اور یہ تول شاؤ ہے اور اس کی بنیا داصل فاسد پر ہے وہ یہ کہ ترک کرنافعل کی حرمت پر دلالت کرتا ہے اور یہ تول شاؤ کے الم کو دیکھیے جو کہ اس کتاب میں حضرت بلال بن حرمت پر دلالت کے تحت ابن باز کے رد میں گذر چکا ہے جو انہوں نے حضرت بیدنا حارث والی روایت کے تحت ابن باز کے رد میں گذر چکا ہے جو انہوں نے حضرت بیدنا عباس بھائٹے۔ عباس بھائٹے ہے تو سے سے میں فرما ہیا ہے۔

# 421 \$ (888 89 8 ) J = 1

دوسرى دليل:

نى اكرم مَثَلَيْظُ كاحضرات انبياء كرام ليهم السلام سے توسل كرنا جيسا كەسىدە فاطمە بنت اسد دين كوا قعد ميں ہے۔جس ميں بيالفاظ ہيں:

''بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی''اپنے نی اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیھم السلام کے طفیل اے باری تعالیٰ اس کو بخش دے۔ بی حدیث صحیح ہے اس کو حافظ امام حاکم اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے اور اس کی عبارت اس طرح ہے۔

 أنه أمر بحفر قبرها, فلما بلغو االلحد حفره رسول الله تَالِيًّا بيده الشريفة و أخرج ترابه بيده ، فلما فرغ دخل رسول الله تَالِيًّا فاضطجع فيه - 0

کہ آپ طُلِیْنِ نے ان کی قبر کھودنے کا تھم فرمایا پس جب وہ لحد تک پہنچ تو

رسول اللہ طُلِیْنِ نے لحدا ہے ہاتھ سے بنائی اورا ہے مبارک ہاتھوں سے مٹی

تکالی پس فارغ ہوئے تورسول اللہ طُلِیْنِ اس میں داخل ہوکر لیٹ گئے۔

اب ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ صلحاء کی ذات کے ساتھ توسل کرنا جائز ہے اور سے سرف
اعمال صالحہ کے ساتھ ہی مختص ومقیر نہیں ہے اور حضرت عباس ڈلٹیڈ کے ساتھ توسل صحابہ
کرام ڈکائی کی موجودگی میں کیا گیا تو ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔
لہذا یہ صحابہ کرام ڈکائی کا اجماع سکوتی ہے۔

اور حفرت عباس بڑا نٹوئے ہے توسل در حقیقت رسول اللہ مٹائٹیل کی ذات شریفہ ہے ہی توسل ہے اور اس بات کی تا ئیدوہ کلام کرتا ہے جو کہ امام ابن عبد البرنے حضرت عباس بڑا نٹوئے کے تذکرہ میں فرمایا ہے ، اور حضرت عمر بڑا نٹوئے ہے کئی طریق سے روایت کی گئی ہے کہوہ حضرت عباس بڑا نٹوئے کے ساتھ نکلے اور کہا ،

"اللهم انا نتقرب اليك بعم نبيك تَاتَّمُ و نستشفع به ، فاحفظ فيه نبيك تَاتَّمُ كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهما ، وأتيناك مستغفرين و مستشفعين ، ثم أقبل على الناس فقال: إستَغفووا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ، يُرْسِلِ السَّهائَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيمْدِدْ كُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِين وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا .

اے اللہ اہم تیرے نبی کے چپا کے وسیلہ سے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اس کی لاج رکھ لے اپنے نبی ملاقی کے طفیل جیسا کہ تو نے تھا ظت فرمائی دویتیم بچوں کے خزانہ کی ان کے باپ کی نیکی کے طفیل اور ہم تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے اور شفاعت مانگتے ہوئے حاضر ہیں پھرآپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا۔ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ بخشے والا ہے وہ آسان سے تم پر بارش نازل فرما تا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہوں اور بیٹوں کے ساتھ اور اس نے تمہارے لیے باغات بنائے اور نہریں چلائیں۔ 
میں چلائیں۔ 
اللہ میں چلائیں۔ 
اللہ میں چلائیں۔

پھر حفرت عباس جائٹو کھڑے ہوئے اوران کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہدر ہے سے ۔۔۔۔ پھر بادل کلڑوں میں ظاہر ہوالوگوں نے شور بچایا دیکھو دیکھو پھر وہ کلڑے آپس میں طے اور گھٹا کی شکل اختیار کرلی پھراس سے ہوا چلی اور پھر موسلا دھار بارش ہو گئی اللہ کی قسم ابھی لوگ وہاں ہی کھڑے تھے کہ پانے دیوار تک پہنچ گیا اور لوگوں نے کئی اللہ کی قسم ابھی لوگ وہاں ہی کھڑے تھے کہ پانے دیوار تک پہنچ گیا اور لوگوں نے کپڑے اور پر سمیٹ لیے اور لوگ حضرت عباس ڈاٹٹو کی طرف بڑھے اور ن کے جم کومس کرنے لگے اور وہ کہنے لگے اے ساتی الحربین مبارک ہے تیرے لیے۔ © تیسری دلیل:

تیسری دلیل:

حفرت ابوسعید خدری واثن سے روایت ہے وہ نبی اکرم نالی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نالی نے ارشاد فرمایا:

من خرج من بيته الى الصلاة فقال: اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فاني لم أخرج أشرا

<sup>®</sup>سورةنوح ۱۰-۱۲\_ ®الاستيعاب في معرفة الاصحاب ۲/۸۱۵\_۲۱۸\_

(افتخارا) ، ولا بطرا (اعجابا) ، ولا ریاء ، ولا سمعة ، وخرجت اتقاء سخطک ، وابتغاء مرضاتک ، فأسألک أن تعیدنی من النار ، وأن تغفرلی ذنوبی ، انه لا یغفر الذنوب الا أنت ، أقبل الله علیه بوجهه ، واستغفر له سبعو ن ألف ملک جوشی نماز کے لیے اپنے گر سے نکلے اور یوں کجا الله! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سوال کرنے والوں کے صدقے سے اور تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ال کا میں غرور تکبر کے لیے نکال اور نہی وکھلا وے کے لیے اور ریا کاری کے لیے اور میں محض تیرے فضب سے دکھلا وے کے لیے اور ریا کاری کے لیے اور میں تجھ سے جہنم سے بناه فرتے ہوئے نکال ہوں میں تجھ سے جہنم سے بناه مانگنا ہوں اور تو میرے گنا ہوں کو بخش دے بے فکل تیرے سواان کوکوئی میں بخشے والا ، تو اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفر سے کرتے ہیں۔ ش

پی تونے دیکھا کہرسول اللہ ظافیر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سائلین کا وسیلہ پیش کیا اور سائل تو انبیاء وغیرہم پر مشتمل ہیں پس بیہ جواز اور صحت توسل پر دلیل ہے اولیاء اور صالحین کے ساتھ۔

<sup>(</sup>۱/۹۹ ما به ۱/۲۵۲) واحمد في المسند ۲۱/۳ والطبراني في الدعاء ١٩٩٠ وابن بشران في وابن السنى في عملل اليوم والليلة ٣٠ (٨٥) وابن المنذر في الاقناع ١/٩١ وابن بشران في اماليه ٢٥ ( ٢٥٨) وغير بهم وربهت سارے محدثين نے اس كي تحسين فر مائي بے ان ميں سے جافظ دمياطي نے "المتبحر الرابح " ٣٤١ - ٣٤١ ميں اور حافظ ابو الحسن المقدسي، الحافظ المنذري نے جيسا كه الترغيب والترهيب ٢ / ٣٥٩ اور حافظ عراقي نے "تخريج الاحياء " ١ / ٢٩١ ميں اور حافظ ابن حجر نے امالي الاذكار ١ / ٢٩١٢ اور الحافظ البوصيري نے "المصباح الزجاجة " ١ / ٩٨ مي فرمايا ليكن ال وام مائن فريد نے اپنى مي من وربي المالي الادكار ١ / ٢٤٢ اور الحافظ البوصيري نے "المصباح الزجاجة " ١ / ٩٨ مي فرمايا ليكن ال وام مائن فريد نے اپنى مي من وربي كي مند ہے من يوكل م يحقي كذر چكا)

چوهی دلیل:

امام بخاری نے مصعب بن سعد سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعد نے دیکھا کہ ان کو دوسروں پر فضیلت ہے تو آپ نگار نے ارشاد فرمایا: ''ھل تنصدون الا بضعفائکم ''تمہاری مدوسرف تمہار نے ضعفوں کے سبب کی جاتی ہے۔ یا نچویں ولیل:

حضرت ابودراداء والنفظ بروایت بر که رسول الله ظافی نظر ما یا میرے لیے صفاء و هونڈو، بر فکر کم کورزق انہی کے سبب ملتا ہے اور تمہاری مددانہیں کی سبب کی جاتی ہے۔

جاتی ہے۔

چھٹی دلیل:

حضرت ابوامیہ بن عبداللہ بن خالد سے روایت ہے فرما یا کہ رسول اللہ مُکالَّیْمُ فقراء مہاجرین کے سبب فتح طلب فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں رسول اللہ مُکالِیُمُ فقراء مسلمانوں کے سبب مدداور فتح طلب کرتے تھے۔ ﴿

اللہ مُکالِکُمُمُ فَقراء مسلمانوں کے سبب مدداور فتح طلب کرتے تھے۔ ﴿

اللہ مِکالُکُمُمُ اللّٰ مِکالُکُمُ اللّٰ اللّٰہ ہُورِ اللّٰہ ہُورِ اللّٰہ ہُداور فتح طلب کرتے تھے۔ ﴿

اللّٰہ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہِ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُ ہُمِ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہِ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُم

ساتوي دليل:

امام بزار وغیرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا سے روایت کی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کی شان میں بیالفاظ کہے:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال البتامى عصمة للأرامل البيامى عصمة للأرامل الريض يستسقى الغمام بوجهه ثمال كصدق بارش طلب كى جاتى مدرق بارش طلب كى جاتى بناه اور مددگار ہيں۔

۞ٳٮؽڗ۬ؿؙڿۣڰڵۯڿڰ ۞ٳٮؽڗؿڿڲڰڵۯڿڰ ۞ٳٮؽڗؿڿڲڰڵۯڿڰ



فقال أبي: ذاكر سول الله تَاتَّيْمُ لَ

تومیرے والد ماجد (حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹیا) نے فرمایا کہ بیر رسول اللہ علیقی کی شان ہے۔ علیق کی شان ہے۔ رب لیا

آ تھویں دلیل:

حضرت جابر بن عبد الله والله والله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ الله مِ

لَيُأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَخْرِجِ الجَيْسُ، فَيَطلْبِ الرَّجِلُ مِن أَصِحَابِي، فيقال : فيكم رجل من أصحاب محمد الله فيقولون : نعم، فيستفتحون به، فيفتح عليهم، ثم يأتي على الناس زمان، فيخرج الجيش، فيقال: هل فيكم رجل من أصحاب محمد الله في فيطلبونه فلا يجدونه، فلو كان رجل من أصحابي وراء البحر لا تُوه

لوگوں پر ایک زماندایسا آئے گا کہ لشکر نظے گا اور میرے صحابہ میں ہے کہ شخص کو ڈھونڈ اجائےگا اور کہا جائےگا کیا تم میں کوئی رسول اللہ مٹائیڈ کا صحابی ہے؟ تو لوگ کہیں گے ہاں تو اس کے صدقے سے لوگ فتح طلب کریں گے تو ان کو فتح ملے گا کہیں گے ہاں تو اس کے صدف سے لوگ فتح طلب کریں گے تو ان کو فتح ملے گا کہا تم میں کوئی صحابی رسول مٹائیڈ ہے؟ پس لوگ ڈھونڈیں گے لیکن ان کو نہیں ملے گا پس اگر میرے صحابہ میں سے کوئی انہیں سمندر پارچھی ملے تو وہ اس کو لے آئیں گے۔ ﴿

<sup>©</sup> رواه البزار في مسنده ١٢٨/١ و ١٨٥ وقال اسناده اسناد حسن ، والامام احمد في مسنده ١/٤ و ابن ابن شببة في المصنف ٢٧٩/٥ و ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ١٥٨/٥ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٢/٢٤٢ : رواه احمد والبزار ورجاله ثقات.

<sup>﴿</sup> واه عبدبن حمید (۱۰۲۰) وابویعلی من طریقین (۲۱۸۲ و ۲۳۰) اور اس کے راوی سیج کراوی ہیں سوائے عقبہ بن مرم کے اور وہ نقہ ہے اور اہام بیٹی نے جمع الزوائد ۱۰ / ۱۸ پرکہا کہ اس کوابویعلی نے دوطریقول سے روایت کیا ہے اور دونوں کے راوی جمع کے راوی ہیں۔)

حدثنا معاذبن المثنى ثنا علي بن المديني ثنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن عبدالله بن جعفر: قال لما كنت أسأل عليا رضي الله عنه الشيء فيأبى علي فأقول: بحق جعفر ، اذا قلت: بحق جعفر أعطاني-

بند مذکور حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ جب میں حضرت علی ہٹاٹیؤ سے
کی شے کا سوال کرتا وہ مجھے دینے سے انکار کر دیتے تو میں کہتا کہ
حضرت جعفر کے صدیتے مجھے دیجیے، توجب میں بید کہتا تو وہ مجھے عطافر ما
دیتے۔
ل

نوين دليل:

امام طبرانی اور ابویعلی وغیرها نے حضرت عبد الله بن مسعود و الله سے روایت کی انہون نے فرما یا کہ رسول الله مَاللهٔ اِن ارشاد فرما یا:

اذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا على , يا عباد الله احبسوا على , فان لله في الأرض حاضر ا سيحبسه.

تم میں سے جب کسی کا جانورالی زمین میں کھوجائے کہ جہاں اس کا جانے والا کوئی نہ ہوتو وہ یوں ندا کرے اے اللہ کے بندواس کومیرے لیے روکو اللہ کے بندواس کومیرے لیے روکو ، پس اللہ تعالیٰ کے پچھ بندے

<sup>©</sup>اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/١٠ واحمد في فضائل الصحابة ٢/٩٠٣ وابن عبد البر في الاستيعاب ١/٢٣٣ وذكره ابن حجر في الاصابة ١/٣٨٦ والذهبي في السير اعلام النبلاء ١/٢٠٤)



رجال الغیب اس کوروک دیں گے۔ ®

امام بيه قى كى'' الجامع لشعب الايمان ، ميں روايت ہے: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ (ثقة ) اخبر نااحمہ بن سليمان الفقية (صدوق تاریخ بغداد ۴ / ١٩٠) ببغد اد، حدثنا عبدالله بن احمہ ، بن صنبل (ثقة مبتافهما، ایضا ۹ / ۳۷۵)

قال سمعت ابي يقول: حججت خمس حجج منها اثنتان راكب و ثلاثة ماشي أو ثلاثة راكب و اثنتان ماش فضللت الطريق في حجة ، وكنت ماشيا فجعلت أقول: ياعبا دالله دلوني على الطريق ، قال: فلم أزل أقول حتى وقفت على الطريق أو كما قال أبي - اسناده حسن -

©رواه أبو يعلى في مسنده ١٠/١٧ ( ٥٢٢٩) والطبراني في الكبير ١٠/١٠ ( ١٠٥١٨) وقال الهيشمي في مسنده ١٠/١٣ ( ١٠٥١٨) والطبراني و زاد "سيحبسه عليكم وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ١٠/١٣ ٢ : رواه ابو يعلى والطبراني و زاد "سيحبسه عليكم "اوراس مين معروف بن حمان عب وكرضعيف عاوراس كا شابرعته بن غزوان عهده في اكرم تأثيرات مونا وهو روايت كرت بين كه آپ تأثيرا غيار ارشاو فرايا - اذا ضل أحدكم شيئا و أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني ، فان لله عباد الانراهم وقد جرب ذلك - رواه الطبراني في الكبير ١٥/١١/١/١ ( ٢٩٠) وقال الحافظ الهيشمي وقد جرب ذلك و رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم الاأن زيد بن علي لم يدرك عتبة ، وبهذا الشاهدير تقي الحديث الى الحسن لغيره و

کہتم میں ہے کی کی کوئی چیز گم ہوجائے اور وہ کی ہدد چاہ اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی انیس نہ ہوتو یوں کے ،اے اللہ کے بندومیر می مدد کرواے اللہ کے بندومیر می مدد کرو، کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ایسی ہیں کہ ہم انہیں نہیں ویکھتے ۔ اور یہ بجرب ہے طرانی نے اس کو جھم الکبیر میں کا / کا ا۔ ۱۱۸ برقم ۲۹۰ میں روایت کیا اور حافظ پیٹی نے کہا کہ اس کے رجال کی توثیق کی گئ ہے اگر چہان میں کچھ ضعف بھی ہے گر زید بن علی نے عتبہ کوئیس پایا ، تو اس شاہد سے بید حدیث حس لغیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے ، مزید اس روایت کو ابن اسنی نے عمل الیوم واللیلہ ۱۱۸ (۹۰۵) اور بزار نے اپنی مند میں جیسا کہ کشف الاستار میں ۳ / ۳ سر ۲۱۸) میں ہے اور پیمتی نے شعب الایمان میں ۱ / ۳ سر ۱۸۵۷) میں ہور پیمتی

بند مذکور حضرت امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ مج کے ان میں سے دوسواری پراور تین پیدل یا تین سواری پراور دو پیدل تو ایک ج میں میں راستہ بھول گیا تو میں نے پکارا اے اللہ! کے بندو مجھے راستہ بتاؤ میں بیاس وقت تک کہتار ہا یہاں تک کہ میں راستہ سے واقف ہوگیا یا ایسائی فرما یا۔ اس کی سندھن ہے۔

دسوين دليل:

اہل سیروتاریخ نے روایت کیا کہ ،حضرت معاویہ بن سفیان رٹائٹوئانے حضرت پزید بن الاسود کے وسیلہ سے بارش کی دعاما نگی تو بارش بری۔

امام ذهبی نے ''سیر' میں فرمایا ،صفوان بن عمرو ،سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نماز استسقاء کے لیے نکلے پس جب منبر پرتشر بیف فرما ہوئے تو فرمایا: یزید بن الاسود کدھر ہیں؟ تولوگوں نے پکارا تووہ آگے بڑھتے ہوئے سامنے آئے تو حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے مرمایا کہ منبر پرچڑھو، تووہ منبر پرچڑھے تو حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے دعا کی:

اللهم انا نستشفع اليك بخيرنا وأفضلنا, يزيد بن الأسوديا يزيد! ارفع يديك الى الله فرفع يديه ، ورفع الناس ، فها كان بأوشك من (١) (أخرجه البيهقي في الشعب الايهان جلد ٧ صفحه ١٢٨ برقم ٤٩٧٤) أن ثارت سحابة كالترس وهبت ريح فسقينا ، حتى كادالناس أن لا يبلغو امناز لهم - <sup>®</sup>

<sup>©</sup> سراعلام النبلاء ۴ / ۱۳۷ اورحافظ ابن تجرف الاصابين كها كدابوزرعد دشقی اور يعقوب بن مفيان نے اس كو اپنی اپنی تاریخ میں روایت كیا سند صحح كے ساتھ سلیم بن عامرے ، اور ابوالفرح ابن الجوزی نے اس كو ' المنتظم فی تاریخ الملوک والام '۲ / ۳۳ میں جبکہ ابن كثیر نے ' البدایة وانتحایة '۸ / ۳۲۳ میں اور امام ابن سعد نے طبقات الكبرى ٤ / ۳۳ میں بسند صحیح نقل كيا ہے ۔ والالكاشی فی كرامات اولياء ١٩٠ ـ ١٩١ ما (١٥١) وابو الفرح فی صفوة الصفوة ۲۷ / ۲ ( ۷۴۰) وابن قدامة فی المغنی ۲ / ۲۵ ( ۱۵۲ )

توبیہ صالحین کے ساتھ توسل کرنے کی دلیل ہے کیونکہ حضرت معاویہ ڈائٹونے نے حضرت پر بیان کے ساتھ توسل کیا اور ان میں سے حضرت پر بین الاسود سے صحابہ کرام ڈیائٹونم کی موجود گی میں توسل کیا اور ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا پس بیان کی طرف سے صالحین کے ساتھ توسل کی صحت پر اجماع ہوا۔

اوريزيد بن الاسود كے ساتھ بيروا قعد كئي بار پيش آيا۔

امام ابن ابی عاصم شیبانی نے ''الا حاد والمثانی'' میں ابن ابی تملہ سے روایت کی کہ،
دمشق کے لوگوں میں قحط واقع ہوا اس وقت وہ ضحاک بن قیس گورنر تھے وہ
نماز استہاء کے لیے نکلے اور کہا کہ یزید بن الاسود الجرشی کہاں ہیں؟ تو
انہوں نے اس کو جواب نہ دیا اس نے پھر کہا یزید بن الاسود کہاں ہے؟ تو
انہوں نے پھر جواب نہ دیا توضحاک نے کہا کہ اگریزید میری آواز س رہا
ہوں نے پھر جواب نہ دیا توضحاک نے کہا کہ اگریزید میری آواز س رہا
ہے تو وہ کھڑا ہوجائے تو یزید بن الاسود کھڑے ہوگئے انہوں نے اپنی چادر
کے کنارے اپنے کند تھے پر تبدیل کے اور کہا:

اللهم ان عبادک قد تقربوابی الیک، فاسقهم، قال: اللهم انه قد شهرنی، فأرحنی، قال فها أتی علیه جمعة حتی مات، أو قتل استاله! تیرے بندے میرے ساتھ تیرا قرب چاہتے ہیں ان پر بارش نازل فرما وہ ابھی واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ وادیاں بھر گئیں تو حضرت پزید بن الاسود نے کہا اے اللہ میری شہرت ہوگئی ہے پس مجھے اٹھا لے کہا کہ آئندہ جھنہیں آیا تھا کہ وہ فوت یا شہید ہوگئے۔

<sup>©</sup>رواه ابن ابى عاصم في الاحاد والمثانى ٢/١٣٥ قال: حدثنا ضمرة عن ابن أبي حملة قال: (ثم ذكرها) و رواها يعقوب بن سفيان في تاريخه ٢/٣٨١ قال: حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة به وضمرة هو ابن ربيعة والاسناد صحيح و اخرجه لالكائى فى كرامات اولياء ١٩٠ (١٥٠) بسند آخر، وذكره ابو الفرج فى صفوة الصفوة ٢٠٢/٣ و الذهبي فى السبر ١٣٧/٣)

مترجم مدظله العالى في مزيد دوروايات كى طرف اشاره كياب:

قل اللهم اسئلک بمحمد نبیک و بابر اهیم خلیلک و بموسی نجیک و عیسی روحک و کلمتک ـــــ

کہو: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت محمد تیرے نبی مَالْتَیْلُ کے وسیلہ اور حضرت موہی تیرے نجی کے وسیلہ اور حضرت موہی تیرے نجی کے وسیلہ اور حضرت عیسی تیرے روح اور کلمہ کے وسیلہ سے۔۔۔ ®

نبر(۲)

عن ابن مسعود عن النبي تَلَيُّ اللهم اني استلک فنک مسئول لم يئل مثلک استلک بحق محمد رسولک و نبيک و ابراهيم خليلک و صفيک و موسى کليمک و نجيک و عيسى کلمک و روحک.

حضرت ابن مسعود رالنو نبی اکرم منافق سے روایت کرتے ہیں کہ اے اللہ!
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لیس بے شک تجھ سے سوال کیا جا تا ہے اور تیری
مثل کسی سے سوال نہیں کیا جا تا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رسول اور
تیرے نبی حضرت محمد منافق کے صدقے اور تیرے خلیل اور صفی حضرت
ابراہیم علیا کے صدقے اور تیرے کلیم اور تیرے نجی حضرت موی علیا کے صدقے اور تیرے کلمہ اور دوح حضرت عیسی علیا کے صدقے ہے۔

© صدقے اور تیرے کلمہ اور دوح حضرت عیسی علیا کے صدقے ہے۔

<sup>©</sup>کتابلحاتالانوارونفحاتالازهار ۱/۳۵۸\_۳۵۸ (۲۲۲)للغافقي بتصرف. ©کتابلحاتالانوارونفحاتالازهار ۱/۳۲۲ (۴۷۱) بتصرف.



#### المطلب الثاني:

# انبیاء کرام مینظها وراولیاء عظام نیالته کی ارواح و آثار مستقوسل کرنا:

یہاں میں چاہتا ہوں کہ پھھا سے واقعات بیان کروں کہ جن میں لوگوں نے آئمہ اور اولیاء وعلاء یاان کی ارواح کے ساتھ توسل کیا ہے، ہم ان کو بطور دلیل واستدلال پیش نہیں کررہے بلکہ بطور تائید پیش کررہے ہیں۔

انبياءكرام بيبي كمقام كسامة تبركا اورتشفعا الله تعالى سدعاما نكنا:

امام فاکھی نے اپنی کتاب "أخبار مكه"میں روایت كی

بسنده عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: ان عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره, عن أمه أن النبي على كان اذا جاء مكانا من دار يعلى - نسيه عبيد الله - استقبل البيت فدعا , و كنت أنا أنصر ف وعبيد الله ابن كثير حتى اذا جئنا ذلك المكان استقبل البيت و دعا , وقال: بلغني: في هذا المقام نبي -

بسند مذکور نبی اکرم طَالِیُمُ جب داریعلی کی جگه تشریف لاتے تو بیت الله شریف کی طرف متوجه موکر دعا فرماتے راوی نے کہا کہ میں اور عبید الله بن کثیر لوٹے یہائیک که ہم اس جگه پنچے قبلہ کو منه کیا اور دعا کی اور کہا کہ مجھے به



پس بیرخدیث متعدد طرق سے مروی ہے اور الفاظ مختلف ہیں پچھ میں الفاظ زیادہ ہیں کہ جودوسروں نے بیان نہیں کیے تو بیزیادت قبول کی جائیگی جیسا کہ ابونغیم کی روایت میں ہے کہ جس کی سندھیج ہے اور جیسا کہ فاکھی اور عبد الرزاق کی روایت میں ہے اور متابعت میں بیر بھی صبح ہے ان میں سے ہرایک اپنی جگہ حسن لذاتہ ہے اور اگر

اعتراض كياجائے كه،

میمون بن الحکم فاتھی کے شیخ کا تذکرہ نہیں ملتا تو اس کا جواب سے ہے کہ، ہروہ راوی جس کا تذکرہ نہ ملے اس کی روایت ضعیف نہیں ہوتی جیسا کہ امام طبرانی کے بعض شیوخ کہ جن کی تعداد کافی ہے ان کا ترجمہ کتب حدیث میں نہیں ماتا تو کیا طبرانی کی ساری احادیث میں شیوخ کہ جن کی تعداد کافی ہے ان کا ترجمہ کتب حدیث میں نہیں ماتا تو کیا طبرانی کی ساری احادیث میں کہ سکتا اس فن کے جانے والوں نے اس قضیہ کا بیعلاج بتایا ہوا اور اس پر محصور فقر کر کے بید بیان کیا ہے کہ مستوریا تو مجھول العین ہوگا یا مجھول الحال ہوگا یا چراس میں بیدونوں علتیں اکھی پائی جا میں گی جیسا کہ میں میں میں دونوں علتیں ہوگا یا مجبول الحال ہوگا یا چراس میں بیدونوں علتیں ہوگا یا مجبول الحال ہوگا یا چراس میں بیدونوں مات تا تا کہ میں ایک مقرر رکھا ہے ، حضرت امام بیٹی نے مجمع الزوائد اللہ میں بید مسئلہ بیان فرما یا اور اس کو واضح کیا ہے ، تھا تو می نے اپنی کیا انہوں کے واضح کیا ہے ، تھا تو می نے اپنی کیا انہوں کے فرم الحدیث کے ۲۲ میں امام ابن تجرسے بیان کیا انہوں نے فرما یا : جس کا معنی بید ہے کہ ہروہ رادی جولسان میں اور تھذیب میں نہ پایا جائے وہ فقتہ ہوگا یا » »

## 434 \$ - 5 - 5 - 5 - 5

یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مُثاثِیْ حضرات انبیاء کرام میسم السلام جو کہ جمر میں مدفون ہیں کی برکت ہے توسل کرتے تھے۔



# حضرت امام شافعی کا حضرت امام اعظم البوحنیفہ سے توسل کر ناان کی قبر کے یاس۔ (پڑالٹ)

اورصالحین اورعلاء عاملین کے توسل کے بارٹے میں جو پچھ واز د ہوا ہے اس میں سے جوخطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں باسندروایت کی ،

أخبرنا القاضي أبو عبدالله الحسين بن علي بن محمد الصيمري، قال: أنبأنا عمر بن ابر اهيم القري، قال أنبأنا مكرم بن أحمد، قال أنبأنا عمر بن اسحاق بن ابر اهيم، قال: أنبأنا علي بن ميمون، أنه قال: سمعت الشافعي والله يقول: اني لا تبرك بأبي حنيفة، وأجيء الى قبره في كل يوم - يعني زائر الفاذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين، وجئت الى قبره و سألت الله تعالى الحاجة عنده، في ايبعد عني حتى تقضى -

بند مذکور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابوصنیفہ وُٹائیوں سے تبرک حاصل کرتا ہوں اور میں ہر دوزان کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں جب مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو میں دور کعت پڑھتا ہوں اور ان کی قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ ہے اس کے پاس حاجت پیش کرتا ہوں تو وہیں کھڑے کھڑے میری حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ ®

<sup>©</sup> تاریخ بغداد جلد اصفحه ۱۲۳ ماوراس روایت کے تمام رادی سوائے عمر بن اسجاق بن ابراهیم کے ثقه بیل اور وہ مستور ہے کیونکداس کا تذکرہ کتب معتمدۃ میں نہیں ہے گئی یہاں وہ دو ثقدراو یوں کے درمیان واقع ہا ورعلامہ عبد الحق کلصنوی نے ''الرفع واسکمیل'' میں اہل علم حضرات ہے میں بیان کی ہے جیسا کہ چھپلی تعلیق میں گذرا کہ مستور راوی جب دو ثقدراو یوں میں واقع ہوتو وہ ثقد شار ہوگا تو اس اصول سے میروایت بالکل سمجے ہے اور اس میں کو کی شک و شہنیں ہے۔ (منہ ) »»

میں کہتا ہوں: کہ یہ ''عمر بن اسحاق بن ابراہیم الشیر ازی'' ہے اور یہ جھول العین نہیں ہے بلکہ معروف ہے کیونکہ اس سے دو ثقہ راوی روایت کرنے والے ہیں ایک تو ''مکرم بن احد'' جس کا ترجمہ آگے آر ہا ہے اور دوسرا'' ابوعمر وقمہ بن جعفر بن مطر'' اور اس سے اس کی روایت کو محمہ بن سلامہ بن جعفر القصاعی نے مندالشھا ب جلد اصفحہ ۲۵۲ برقم اسلامہ بن جعفر القصاعی نے مندالشھا ب جلد اصفحہ ۲۵۲ برقم ۵۱ میں روایت کیا ہے اور محمہ بن جعفر بن مطر کے بارے میں ابوعبد اللہ محمد بن احمہ بن عثمان الذھی نے کہا کہ بیش خیشا پور ثقہ ہے۔ (طبقات المحدثین صفحہ ۱۱۳ برقم ۲۵۲ دار الفرقان عمان الطبعہ اولی ۲ م ۱۲ ایسے۔)

اور بیاصول مسلمہ ہے کہ جب کسی راوی سے دو ثقہ راوی روایت کریں تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے اور وہ معروف گردانا جاتا ہے ۔ جبیبا کہ امام تر مذی نقل فرماتے ہیں۔ ہیں۔

وقال يعقوب بن شيبة !قلت ليحيى بن معين ـ متى يكون الرجل معروفا؟ اذاروى عنه كم؟ قال : اذاروى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبى وهو لاء ابل العلم فهو غير مجهول (علل الترمذي ص ٨٢،٨١ج ١ ـ دار اللاح للطباعة والنشر ١٩٤٨ ئ)

امام یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے امام یحیلیٰ بن معین سے بوچھا کہ آ دمی کب معروف گردانا جاتا ہے اس سے کتنے آ دمی روایت کریں ۔ تو آپ نے فرما یا کہ جب کسی شخص سے ابن سیرین اورامام شعبی اور ان جیسے اہل علم حضرات روایت کریں تو وہ راوی مجھول نہیں رہتا۔

### اوراس کی شرح میں ابن رجب صبلی فرماتے ہیں:

<sup>»»</sup> وهذا تفصيل حسن: وهو يخالف اطلاق محمد بن يحيئ الذهلي الذي تبعه عليه المتا خرون انه لا يخرج الرجل من الجهالة الابرواية رجلين فصاعداعنه ـ (شرح علل الترمذي لابن رجب ١/٨٢)

اور بیفصیل بری خوبصورت ہےاور بیاس تعریف کے خلاف ہے جو کہ محد یمی الذهلی نے کی ہے اورجس کی متاخرین نے اتباع کی ہے وہ یہ ہے کہ آدی جہالت سے اس وقت تک نہیں نکے گا۔ جب تک کداس سے دویا زیا ده آدى روايت نه كرير \_ (ارشد صعور عفى عنه) (توثيق روات)

يهلا راوي: قاضي ابوعبدالله الحسين بن على بن محمد الصيمر ي: صدوق ؛ سيراعلام النبلا ءجلد ۵ اصفحه ۱۵ و تاریخ بغدا دجلد ۸ صفحه ۷۹۔

دوسراراوی: عمر بن ابراهیم القری: ثقه ہے، تاریخ بغداد جلد اا صفحہ ۲۲۹۔

تیسراراوی: مکرم بن احمد: ثقه ہے؛ سیراعلام النبلاء جلد ۱۵ صفحہ ۱۵ و تاریخ بغدا دجلد ١٣ صفحه ا ٢٣ \_ اورعلى بن ميمون: ثقة ب، تقريب ٢٢ ١٠ وتحذيب التحذيب de 2 0 - 1 - 1

ابن تيبيه نے''الصراط المستقیم'' جلد ۲ صفحہ ۹۸۵ میں اس واقعہ کا انکار کیا ہے اور مکڑی كے گھر سے بھى زيادہ كمزور دلائل كے ساتھ، ہم اس كے دلائل پيش كرتے ہيں تاكہ پڑھنے والے کواس کا پیتہ چل جائے کدان کاعلم کیا ہے۔

نمبرا۔ جب امام شافعی بغداد تشریف لائے تو کوئی قبرالی نہیں تھی کہ اس کی طرف رجوع كياجاتا-

نمبر۲۔ بیامام شافعی کے دور میں معروف نہ تھا۔

نمبر ٣٠ امام شافعي نے ججاز، يمن ،شام ،مصراورمصر ميں انبياء كرام اور صحابہ كرام بْمَالْيُمْ اورتا بعین عطام کی قبور کی زیار تیس کیس لیکن ان کے قریب دعانہیں گی۔

نمبر ٢٠ ١ ١ م عظم الوصيف والله كاصحاب كى قبرك ياس دعا عين نبيل ما تكاكرت تھے نہ توامام ابوصنیفہ کی قبر کے پاس اور نہ ہی کسی اور کی قبر کے پاس۔

نمبر۵۔امام شافعی گلوق کی قبور کی تعظیم کوفتنہ کے خوف سے مکر وہ بچھتے تھے۔ نمبر ٧ - بيد حكايت كسى بدري فخف يا مجھول كه جس كوكوئى نہيں جانتانے وضع كى كے سیکلام بہت ہی غلط اور فاسد ہے اور اس کا روطویل ہے جس میں سے پکھ ہم بیان کرتے ہیں۔

پہلی دلیل باطل ہے کیونکہ امام شافعی کے زمانہ اور ان کے بعد کے آئمہ دین قبور صالحین کی طرف متوجہ ہوتے تصے جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں بقدر کفایت نقل کر دیا ہے۔

اور دوسری دلیل اس لیے باطل ہے کیونکہ بیا جلاءعلاء کے سامنے معروف تھا اور کتب تراجم اس سے بھری پڑی ہیں اور بھذر کھایت ہم نے اس میں سے بچھ بیان کر دیا ہے۔ اور تیسری دلیل مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے کہ بیدا مام حافظ ابن خزیمہ ہیں اور

اور سری دیل مرزی کے جائے ہے جی کم زور ہے کہ بیامام حافظ ابن تزیمہ ہیں اور ان کے دور میں بہت سارے انبیاء وصحابہ کرام اور اولیاء کی قبور مقدسہ تھیں کیا وہ ان کی طرف نہیں جاتے تھے؟ حالاِنکہ وہ حضرت امام علی بن موی بھٹو کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور یہی حال دیگر بہت سارے آئمہ کا ہے جس کا کچھ ذکر ہم نے اس کتاب میں کردیا ہے۔

اور چوتھی دلیل بھی مردود ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ کے بعض تلامذہ کا عدم فعل اس کی حرمت پر داالت نہیں کرتااور ترک کرنا کب دلیل بن سکتا ہے؟

اور پانچویں دلیل کہ امام شافعی قبور کی تعظیم کو کروہ سجھتے تھے تو یہ دلیل غیر محل ہے کیونکہ امام شافعی حضرت امام ابو صنیفہ ہے توسل کر رہے ہیں اور ان کا توسل کرنا مفہوم معکوں کے تحت ان کی طرف سے قبر کی تعظیم ہے ، ایک بیہ شے ہے یعنی قبر سے توسل کرنا اور دمبری شے قبر کوسجدہ گاہ بنانا کر دہ سجھتے تھے جیسا کہ کتاب دوسری شے قبر کوسجدہ گاہ بنانا کر دہ جا کہ کہ کتاب الام للشافعی ا / ۲۷۸ میں ہے کہ وہ فتنہ کے خوف سے قبور کو مساجد بنانا کر دہ جانے تھے اور اور آخین میں فتنہ کا خوف نہ ہوتو ان کے لیے قبر کی تعظیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام شافعی اس لیے بھی وہاں نماز پڑھنے کو کر وہ جانتے ہیں کہ جہاں میت دفن ہے اس جگہ سے دوسری جگہر نیادہ صافعی اس جگ

شيخ حنابله ام خلال كاحضرت امام موى كاظم كى قبرت توسل كرنا (رالسف)

خطیب بغدادی نے احمد بن جعفر القطیعی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو علی الحسن بن ابراہیم الخلال سے سنا اور وہ اپنے وقت کے شیخ حنابلہ منے وہ فر ماتے ہیں کہ، جب بھی مجھے کوئی حاجت در پیش ہوئی توہیں نے امام موی بن جعفر الکاظم کی قبر کا قصد کیا اور اس سے توسل کیا تو اللہ تعالی نے میری حاجت پوری (آسان) فرمادی۔

توجوابن تیمیہ نے اس عبارت سے سمجھاامام شافعی کا اس سے وہ ارادہ نہیں ہے۔ اور اس کی چھٹی دلیل کہ بیہ حکایت کسی بے دین یا مجھول شخص کی گھڑی ہوئی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے

تواس کی وضعی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور وہ کونسا کذاب ہے جس نے اس حکایت کو گھڑا ہے؟ اورتم ان دیگر واقعات کے بارے میں کیا کہتے ہو جوہم نے اس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔

اورتم امام محاملی کے بارے میں کیا کہتے ہوجس کی ہمارے اور معرضین کے زدیک پیکساں طور پر امامت پر اجماع ہے اور وہ جت ہیں: کہ میں امام معروف کرخی کی قبر کوستر سال سے جانتا ہوں اور جب بھی کسی غم زدہ نے اس کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غم کو دور کر دیا اس کی سندھیج ہے جیسا کہ گذرا۔ تو امام محاملی جو کہ ثقہ اور ولی اللہ ہیں جب وہ معروف کرخی کی قبر کے بارے میں یہ فرمارہ ہیں تو حضرات انبیاء وصحابہ کی قبور کے بارے میں کیوں نہیں فرمائی ہوئے جن کی ثقابت وعدالت پر امت کا اجماع ہے کہ ان کے قول وفعل جو کہ قبور سے توسل اور تیرک کے حق میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایماع ہے کہ ان کے قول وفعل جو کہ قبور سے توسل اور تیرک کے حق میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ نفع عطافر مائے (منہ)(ا)(تاریخ بغداد جلدا صفحہ ۱۲)

حضرت امام احمد بن حنبل اور حافظ ابو حاتم رازی وغیرها آئمه کا اہل بیت نبوی مُلَاثِیْرُ نے توسل کرنا اور بیسلسلدان کے ثقه اصحاب کہ جن کی عدالت وامامت وجلالت قدراور

نیکی پراتفاق ہے۔

على بن موسى الرضاعن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه الصادق جعفر بن محمد،عن ابيه ابو جعفر الباقر محمد بن علي، عن أبيه الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين ابن علي عن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

احمد بن علی الانصاری نے کہا کہ ابوعلی اصبھانی نے کہا کہ مجھے حضرت امام اجمد بن صنبل نے فرما یا کہ اگر اس سند کوتو کسی پاگل پر پڑھ دیتو وہ تندرست ہوجائے گا۔

اورحا فظا بوقعيم اصبهاني نے فرما يا كه،

اور ہمارے بعض اسلاف محدثین کے سامنے جب بیسند پڑھی گئی تو فر مایا ،

اگر بیسند مجنوں (پاگل) پر پڑھی جائے تواس کواس سے نجات مل جائے۔

حافظ ابونعیم کا کہنا کہ ، ہمار ہے بعض اسلاف محدثین ۔اس سے بیدفائدہ حاصل ہوتا

ہے کہ اس سند سے محدثین کی جماعت توسل کرتی تھی جن میں سے امام احمد بن عنبل ،ابو حاتم ،اور امام اسحاق بن راھو بیہ وغیرہ ثقات سادات کے سامنے اس سے توسل کیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔

اور گھر بن عبداللہ بن طاہر ابوالعباس الخزاعی نے کہا کہ، میں اپنے باپ کے سر ہانے کھڑا تھا اور آپ کے پاس حضرت امام احمد بن حنبل وامام اسحاق بن راھو بیداور ابوالصلت الھر وی تھے میرے باپ نے کہاتم میں سے ہرشخص مجھے ایک حدیث سنائے۔

<sup>©</sup> اخباراصیحان لا بی تعیم جلد اصفحه ۱۳۸ واحد بن علی انصاری کے بارے میں امام ذهبی نے میزان میں جلد اصفحه ۱۳۰ میں کہا کہ میر'' واہ'' ہے اور امام حاکم نے بھی اسی طرح کہا جیسا کہ''لسان المیز ان جلد اصفحہ ۳۵ میں ہے لیکن بیقول اس سے امام احمد بن حنبل ،امام اسحاق بن راھو بداور امام ابوحاتم الرازی نے سنااور اس کا انکار نہیں کیا اس کے بارے میں ان حضر اے اور ان کے علاوہ دیگر آئمہ سے تفصیلا آتا ہے جس سے اس کا شہوت حاصل ہوتا ہے اور واقعات وقصص میں اتنا تشدر نہیں کیا جاتا جتنا کہ احادیث کے بارے میں کمیاجا تا ہے۔

<sup>@</sup>حلية الاولياء جلد ٣ صفحه ١٩١ ـ

ابوالصلت الهر وي نے كہا ، حدثني على بن موسى الرضا، و كان والله رضا كماسمي اور پھروہی سند پڑھی جو پہلے گذر چکی ہے توان میں سے کسی نے کہا کہ بیکیا سند ہے " ؟ تواس کومیرے باپ نے کہا کہ یہ یا گلوں کا علاج ہے جب اس کومجنوں پر پڑھا جائے تو وہ اس سے بری (نے) ہوجاتا ہے۔ عبدالرحن بن ابوحاتم الرازى في كهاكه،

میں اپنے باپ کے ساتھ ملک شام میں تھا تو میں نے ایک آ دمی مرگی والا دیکھاتو مجھے بیسندیادتھی میں نے کہا چلواس کوآ زماتے ہیں تو میں نے اس پر یہ سند پڑھی تو وہ فخص اٹھ کرا ہے کپڑے جھاڑنے لگا اور پھر چلا گیا۔ اورابوعبدالله محمر بن عبيدالله بن رشيدالكاتب (ثقه ب تاريخ بغداد ٢ /٢٣١) في كها كهاس سند کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا جنون کی دواہاس کوخطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔ <sup>®</sup>

@اخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور "كما في طبقات الشافعية للسبكي ١١١١-١٢٠ ومن طريقه الخطيب في التاريخ ١٨ ٨ ٩ ـ ٩ / ٩ م ، قال: حدثني علي بن محمد المذكر حدثنا محمد بن علي بن حسين الفقيه الرازي حدثنا محمد بن معقل القرميسيني عن محمد بن عبدالله بن طاهر به ، طبقات الشافعيه اورتاريخ بغداديس ايي بي ب (على بن محمد) شاكديكوكي اس راوي ب جداب كرجس كو ہم تھذیب الکمال جلد اصفحہ ۴۰ ۳۰ بیں احد بن ظلیل بغدادی کے ترجمہ کے شمن میں پاتے ہیں محد بن علی المذكر نیسا پوری معروف کذابین میں سے ایک ضعیف راوی ہے جو کہ سرقة الحدیث میں معروف ہے اور اس کے تلمیذ حاکم اس يرطعن كياكرت تح "لسان الميزان جلد ٥ صفحه ٢٩٢ ")

©رواه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٣٨٢/٣، من طريق علي بن محمد بن مهرويه "وهو صدوق" قال ابو حاتم محمد بن ادريس الرازي قال: أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي: اگرييسند پاگل پر پڙهي جائة وه تندرست موجائے اورعبدالرحن بن الي حاتم الرازي نے فرمایا میں اپنے باپ کے ہمراہ شام میں تھا تو میں نے ایک مرگی والے مخف کودیکھا مجھے بیسندیاد تھی میں نے کہا چلو اس کا تجربہ کرتے ہیں میں نے اس پر بیسند پڑھی تو وہ کھڑا اس ہو گیا اور کپڑے جھاڑے اور چل دیا۔ پس بیدوا قعہ سند کے درمیان ہے اور بیر محدثین میں عام طریقہ جاتا ہے اور مستعمل ہے اور ابن محر و بیکا ساع ابوحاتم سے ہے جیسا كة التدوين للرافعي جلد ٣صفحه ١٤٣ ميں ١-)

اتاریخ بغداد ۱ /۳۳۳\_

أخبرنا هلال بن عبد الله بن محمد الطيبي مؤدبي 
 حدثنا اسماعيل بن محمد بن زنجي الكاتب 
 قال: عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي: 
 اورابرا يم بن عبد الله بن بثار الواسطى كر جميل فرما يا،

اساعه صحیح-تاریخ بغداد ۱۵/۴م

© امام زهری نے فرمایا' لا بیاوی هیئا' کسان المیز ان ا / ۱۳۳۳ ' یعنی حدیث میں بیہ کچھ بھی نہیں ہے اور قصص اورادب میں ظاہر ہے کہ جمت ہے قاری کو چاہیے کہ بیاصول تاریخ بغداداور موضع اُوھام الجمع والنفر بق میں دیکھے اوراس کوابین زخمی کے علاوہ بھی روایت کیا گیا ہے خطیب نے اس کے بعد کہا میں کہتا ہوں کہ اس کوزخمی کے علاوہ ایمن رشید ہے بھی روایت کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں ذکر کیا عن ای احمد بن طاهر اُن اسحاق بن راھویہ اُ اُبا الصلت عن استادا لحدیث اور اس میں بیاحتال ہے کہ ابن راھویہ نے بیہ جو ابن رشید نے ذکر کیا بیابن الفرات کی مجلس میں ہے تھے بن راھویہ ا

@عبدالسلامبن صالح ابو الصلت الهروى

امام یکی بن معین نے کہا کہ تقداور سچا ہے لیکن اس میں شیعیت ہے امام ابوعبداللہ الحاکم نے کہا اس کوامام الحد شن کے بن معین نے تھے کہا ہے وار ابوسعید الحر وی نے کہا تقد ہے۔ اور اکثر محد ثین نے اس کی تضغیف کی ہے ناور بعض نے اس کو کذاب کہا ہے جبحہ بجد دیگر حضرات نے اس کو تھم کیا ہے 'تھند یب برقم ۲۸۵۱۹ کہا ہے ۔ ' تھند یب برقم ۲۸۵۱۹ ' اور حافظ نے تقریب میں برقم ۵۰ میں اتوال کی تلخیص فر مائی کہ سچا ہے اس کے لیے منا کیر ہیں اور اس میں شیعیت ہے احمد بن الصدیق الغماری نے اس مسئلہ کی تحقیق ' فرق الملک الحلی صفح کے ' میں منا کیر ہیں اور اس میں شیعیت ہے احمد بن الصدیق الغماری نے اس مسئلہ کی تحقیق ' فرق الملک الحلی صفح کے ' میں معروف ہے اس کی طلب میں اس نے بھرہ ، کوفہ ، تجاز ، یمن ، اور عراق کا سفر کیا اور بغداد گیا اور وہاں حدیث میں معروف ہے اس کی طلب میں اس نے بھرہ ، کوفہ ، تجاز ، یمن ، اور عراق کا سفر کیا اور بغداد گیا اور وہاں حدیث العمل میں اس نے بھرہ ، کوفہ ، تجاز ، یمن ، اور عراق کا سفر کیا اور بغداد گیا اور وہاں حدیث العمل میں صالح ، نی تعلی کی طلب بین الحمد ہیں اس کے اور ایس کی طلب بین کہ اور اس کی العمد اللہ میں اس کے دوایت بیلی وہی کہا عبدالسلام بن صالح بن العملت تو بیتی کی ہو اور بیاس پر والت کرتا ہے کہ بیان کے باپ بین احمد بن صنبل کے زو کہ بھی تقد ہے کیونکہ عبداللہ وہ ایس کی معامل کے زو کہ سے کہا عبداللہ کی اور وہ ان کے زو کہ کھی تقد ہے کہی تقد ہوتا کہ میں ان کے والد تکھنے کی اجاز ہ دیں کے جب سے ایس کے دار کی اور وہ ان کے والد تکھنے کی اجاز ہ دیں کہ سے سے بھی آپ نے فکھنامنے فرماد یا ابند آتی لیے بھی آپ نے فکھنامنے فرماد یا ابند آتی لیے بھی آپ نے فکھنامنے فرماد یا ابند آتی لیے بھی آپ نے فکھنامنے فرماد یا ابند آتی لیے بھی آپ نے فکھنامنے فرماد یا ابند آتی لیے بھی آپ نے فکھنامنے فرماد یا ابند آتی لیے بھی آپ نے دیکھوں نے جواب دیا ان کے والد تکھنے کیا میاد کہ ایس کے کہی آپ نے فکھنامنے فرماد یا ابند نے کہی آتی کے والد کا میاد نے ابواد یا ابند کے کہی آتی ہو کہ کو ابد کا میاد کیا کہ کو کے کہی آپ کے کہ کیا کہ کہ کو کیا گور کے کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کیا گور کیا کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کیا کہ کور کے کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کے کہ کور کیا کی کور کیا کہ کور کی

عبدالله صرف اس سے روایت لیتے ہیں جوان کے والدامام احمد کنزدیک الله موتا ہے۔ اور عبدالله بن صندل کے ترجہ میں ''الحسیٰی'' کے قول کے بعد فرمایا وہ مجھول کیے ہوسکتا ہے اس سے ایک جماعت نے روایت لی ہے اور عبدالله کوان کے والدامام آحمد بن صبل نے اس سے لکھنے کی اجازت عطادی ہے کیونکہ وہ صرف اس سے روایت لیتے ہیں کہ جس سے ان کے والداس کو افران دیں۔ اور عبدالرحمن بن المعلم کے ترجہ میں ''الحسیٰن' کے قول' لا یدری من ھو'' کے بعد کہا ، میں کہتا ہوں کہ امام عبدالله روایت نہیں لکھتے مگر صرف اس سے حص سے لکھنے کی اجازت ان کے والد دیتے ہیں اور اس کے معروف ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ معروف ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ اور لیٹ کی خالد البخی کے ترجمہ میں فرمایا:

امام عبداللہ بن احمد صرف ای سے روایت لیتے ہیں کہ جس سے ان کے والد اون دیں لہذاوہ ان معظم شیوخ ثقات ہیں۔ اور محمد بن تمیم انصطلی کے ترجمہ میں کہا،

عبداللہ کے شیوخ میں تھم یہ ہے کہ وہ مقبول ہیں جب تک کہ کی پر جرح مفسر ثابت نہ ہو کیونکہ وہ صرف انہی ہے روایت کرتے ہیں کہ جن ہے ان کے والدروایت لینے کی اجازت دیتے ہیں اور اس طرح انہوں نے نص قائم فرمائی: محمد بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن یعقوب الزبالی کے ترجمہ میں شیخ سیدا حمد کا کلام ختم ہوا۔

اگریدسند مجنول پر پڑھ دی جائے تو وہ عقلند ہو جائے اور ایک روایت میں''براُ'' کی بجائے''لا فاق''کے الفاظ ہیں یعنی اس کوا فاقہ ہوجائے۔

اور جب حضرت علی بن موی الرضا نیشا پورتشریف فر ما ہوئے تو ایک خچر پر سوار تھے توشہر کے علاء آپ کی زیارت کے لیے آئے ،ان میں امام یحی بن یحی ،اسحاق بن راھو یہ

اوراحد بن رافع تصاورانہوں نے لگام پکڑی اوراسحاق بن راھویہ نے عرض کی اپنے آباء واجداد کے صدیے ہمیں حدیث بیان فرمایئے جو کہ آپ نے اپنے باپ سے تی ہوآپ نے ارشاد فرمایا حدثنا العبدالصالح ای موسی بن جعفر۔۔۔۔

اور پھر مندرجہ ذیل سند بیان فر مائی تو بینص صرت کے اسحاق بن راھویہ سے کہ انہوں نے اہل بیت کی سند ہے توسل کیا۔

میں (شیخ مدظلہ العالی) کہتا ہوں کہ بیرظاہر ہوگیا کہ امام احمد و امام ابن ابی حاتم و اسحاق بن راھو بیروا بن رشید اور امام ابونعیم وغیر ہم ثقات اہل علم اہل بیت کرام کے سلسلہ سند سے توسل کرتے تھے اور بیرثابت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور عادل آئمہ کرام نے اس کے ساتھ تعامل عمل کیا ہے جیسا کہ حاتم الرازی اور ان کے بیٹے تو انہوں نے اس کے ساتھ تعامل عمل کیا ہے جیسا کہ حاتم الرازی اور ان کے بیٹے تو انہوں نے

اس کونق و پچ جانا اور قولا و فعلا اس پر عمل کیا اور بی قبول کے اعلی درجات میں سے ہے اس میں شک نہیں کرے گا مگر جانل اور اس کی بات پر دھیان نہیں دیا جائیگا۔

حافظ عبدالغنى المقدى ومشقى حنبلي كاحضرت امام احمد بن حنبل كى قبر كے ساتھ توسل

#### كرنا (هُراكِن):

حضرت امام عبدالغی دشتی حنبلی نے فرمایا : میرے کندھے پر پھوڑے جیسی کوئی شے نکل آئی مجھے آرام آگیا پھروہ دوبارہ نکل آئی اور بہت مدت تک وہ برقر اررہی میں اصفہان کی طرف سفر کر کے گیا اور بغدادلوٹا تووہ بیاری اس حالت میں تھی پس میں حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر پر گیا اور میں نے اس بیاری والی جگہ کوقبر کے ساتھ مس کیا تو میں امام احمد بن حنبل کی قبر پر گیا اور میں نے اس بیاری والی جگہ کوقبر کے ساتھ مس کیا تو میں

ا مام تفاوی نے ''المقاصد الحسیۃ''صفحہ • ۱۲ میں اورعلامہ سیوطی نے التحقبات علی الموضوعات میں اس کو'' دیلیمی کی فردوس کی طرف مشبوب کیا۔ )

<sup>©</sup> ابوالصلت سے بیرثقات کی ایک پوری جماعت نے روایت کی ہے، دیکھیں سنن ابن ماجہ ۲۲/۱ برقم ۲۵ اوراس کوستا حافظ ابوحاتم الرازی نے ابوالصلت سے اوراس کا اٹکارٹیس کیا دیکھیے تاریخ قزوین للرافعی جلد ۳ صفحہ ۴۸۲)

### عقت ترست ہو گیااور بعدین وہ بیاری نہلوئی۔ " تندرست ہو گیااور بعدین وہ بیاری نہلوئی۔ "

آئمہ اہل السنة كاحضرت معروف كرخى ولى كامل كى قبر سے توسل كرنا۔ (رئبالله) امام عبد الرحمن السلمى نے روایت كيا كہ امام ابراہيم بن الجزرى نے فرما يا حضرت معروف كرخى كى قبرتريا ق مجرب ہے۔

حافظ ابوعبد الله المحاملي كه آئمه حدیث میں سے ایک ہیں نے کہا ، میں حضرت معروف کرخی کی قبر کوستر سال سے پہچانتا ہوں اور جس نے بھی تکلیف ومشکل میں اس کی زیارت کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل کوحل فر مادیا۔ ﴿

🛈 بيروا قعہ حافظ عبدالغني ہے حافظ'' ثقة جحت' ضياء الدين المقدى الدشقی السنبلي نے سنااوراس کواپنی کتاب ''الحکایات المنشورہ'' میں ذکر کیا ( قلمی نسخ مخطوطات الطاھرید دشق میں حافظ ضیاءالدین کے اپنے خطے لکھا ہوا نمبر ٣ ٨٣٨ ورق ١١٢ سطريمني ١٠ جزنمبر ٥ ميس موجود إلى كوشيخ اديب الكيد انى نے كتاب و تھذيب النفس ه وبالعلم اللحدث يوسف بن عبدالهادي المقسد ي الدمشقي كتحقيق مين بيان كيا ہے۔) @طبقات الصوفية سنحه ٨٥ ومن طريقة الخطيب في التاريخ جلدا صفحه ١٢٢ مام الملمي في كها، من في ابوالحن بن مقسم المقرى سے بغداد میں سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعلی الصفارے سناوہ = خطیب بغدادی نے روایت کی کرفر ماتے ہیں میں نے ابراہیم بن الجزری سے سااور ابوالحن بن مقسم کے بارے میں خطیب فر ماتے ہیں بیہ حدیث میں ثقہ نہیں ہے اور ازھری نے کہا ہی کذاب ہے دیکھیے' لسان المیز ان جلد اصفحہ ۹۴ سرلیکن اس کا بیقول حق اور بچ ہے کئی آئمہ کرام ہے ثابت ہے وہ جیسا کہ ابھی حافظ ججت ابوعبداللہ المحاملی ہے آئے گا (مند)۔ الدواہ انخطیب قی تاریخ بغداد جلد اصفحہ ۱۲۳ عن محمد بن علی بن عبد اللہ الصوري ، حافظ ذهبی نے ان کے پارے ميس سراعلام العبلاء جلد ما صفحه ٢٢٧ ميل كها"الامام الحافظ الباعرارة وحد الحجة" اورخطيب بغدادي في جي اس كي تعريف فر مائی ہاوراس کے قوت حفظ اور قوت ضبط کا افر ارکیا ہتاری بغدادجلد ساصفحہ ۱۹۰ اورصوری نے محمد بن احمد بن مجمع سے روایت کی امام ذهبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں 'اشیخ العالم الصالح المسند المحدث الرحال' اور پھرصوری نے قبل کیا کہ وہ شیخ صالح اور ثقیم حقن ہاورخطیب نے اس کو ثقة كہا ہے۔ سير اعلام لمنها عجلد كا صفحه ١٥٢ ـ اور اس كام كالل كو قائل امام عالمي حسین بن اساعیل المحاملی بیں امام ذھبی نے ان کے بارے میں فرمایا۔ سیر اعلام المنبلاء جلد ۵ اصفحہ ۲۵۸ ''القاضی الامام العلامة المحدث مندالوقت' اور پحرمجر بن الاسكاف نے شركيانہوں نے فرمايا ميں نے خواب ميں ديكھا كہوئى كهد ہاہے كەلىندىلى كےصدقے سے بغداد دالوں كى بلائي ثالبا ہے۔اورامام این اسكاف كى اس خواب كوخطيب بغدادى نے تاریخ میں جلد ۸ صفحہ ۲۲ میں بیان کیا ہے اس کے الفاظ بدیاں۔ میں بغداد میں حضرت ابوعبدالله المحالمی اورعبدالرحمن بن الي حاتم كے معاملہ میں تذیذ ب كاشكار تھا میں این الی حاتم كو كالى برفضیات دیتا تھا تو میں نے اس رات كونواب میں دیکھا كہ كوئی تحف مجھے کہدرہاہے کہ حاملی کےمعاملہ میں استغفار کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل بغداد پر سے حاملی کےصدقے بلائمیں روکر تا ہے تو اس کو خیر نہ بھے۔۔۔اورابن ابی حاتم ابدال میں سے تھے جیسا کہ سراعلام النبلاء میں ذھبی نے فر مایا تو پھر محاملی کا کیا مقام ہوگا؟۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین کےصدقے نفع عطافر مائے۔)

میں کہتا ہوں یہی بات ابراھیم ہن اسحاق بن ابراھیم بن بشیر بن عبداللہ بن دیسم ابو اسحاق الحربی نے بھی کہی ہے جو کہ حافظ حدیث اور کتب کثیرہ کے مصنف ہیں جیسا کہ غریب الحدیث ، دلائل النبو ق ، کتاب الحمام ، بجود القرآن ، ذم الغیبیۃ ، وغیرہ جیسا کہ ابوالحسین محمد بن القاضی ابو یعلی محمد بن الحسین میں الفراء متو فی ۲۸ می نے طبقات الحنا بلہ میں ذکر کیا جس کا اختصار ابن قیم الجوزیہ کے اصحاب میں سے شمل الدین ابوعبداللہ محمد بن عبدالقادر بن عثمان النابلسی متو فی کے وہے ہے کیا اور جوعبدالعزیز بن عبدالرص آل سعود کی مطبوعات میں سے ہوادراس کا محقق احمد عبید ہے اس کے صفحہ ۲۵ پر ہے کہ ' وقال ابراھیم الحربی : قبر معروف التریاق المجرب' ، اور یہی بات ابراھیم الحربی ہوئی دکر اصحاب اللهام الدین ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن مطبح نے ' المقصد الأرشد فی ذکر اصحاب اللهام احمد ، جلد ساصفحہ کے سر اعلام النبلاء جلد ۹ صفحہ احمد ، حوالہ سام المنبلاء جلد ۹ صفحہ سے سے سر اعلام النبلاء جلد ۹ صفحہ سے سے سے ابوالفرج عبد الرحن بن علی نے صفوۃ الصفوۃ میں جلد ۲ صفحہ سے سے ابوالفرج عبد الرحن بن علی نے صفوۃ الصفوۃ میں جلد ۲ صفحہ سے سے ابوالفرج عبد الرحن بن علی نے صفوۃ الصفوۃ میں جلد ۲ صفحہ سے سے سے ابوالفرج عبد الرحن بن علی نے صفوۃ الصفوۃ میں جلد ۲ صفحہ سے سے در ارشد مسعود نو قی عنہ )

اورای طرح روایت کیا که،

امام عبید الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهری نے فر مایا کہ میں نے اپ والد سے سنا وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی کی قبر قضاء حاجات کے لیے مجرب ہے اور جو محض اس کے پاس سومر تبقل ھواللہ احد پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے جو چاہے دعا کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پور افر مادے گا۔ شطیب بغدادی اور ابن عساکر نے روایت کی کہ،

<sup>©</sup> تاریخ بغداد جلد اصفحہ ۱۲۳ استا خطیب نے اپنے شیخ ابواسحاق البرکی سے روایت کی اور اس شیخ کے بارے میں تاریخ جلد ۲ صفحہ ۱۳۹ میں فرمایا کہ ابراہیم بن عمر البرکی سے ہم نے بہت پچھ کھا ہے وہ صدوق دیندار اور مذھب جنبلی کے فقیہ تھے اور جامع المنصور میں ان کا فتوی کا حلقہ ہوتا تھا۔

احد بن عباس نے فرمایا کہ میں بغدادے نکلا جھے ایک ایسا شخص ملا کہ جس کے چرے پرعبادت کا اثر تھا تو اس نے مجھے کہا تو کہاں ہے آیا ہے؟ میں نے کہا کہ بغداد سے میں نے جب وہاں فسادد یکھا تو ڈرتا ہوا بھا گا کہ کہیں اس کے رہنے والوں پرعذاب نہ آجائے تواس نے فرما یا بغداد واپس چلاجا اورخوف نه کر کیونکہ وہاں چاراولیاء کرام کی قبور مقدسہ ہیں وہ ان کے لیے تمام بلاؤں سے بچاؤ کا قلعہ ہیں میں نے یوچھا وہ کون ہیں؟ تو اس نے كها كداحمه بن حنبل معروف كرخي ،بشر الحافي اورمنصور بن عمارتو ميں واپس لوث آیااوران کی قبور کی زیارت کی اوراس سال میں بغداد سے نہ نکاا۔ اور ذهبی نے''سیرجلد ۷ اصفحہ ۷۰۵ میں کہااشیخ الا مام، بقیۃ المسندین ،اور مذہب حنبلی علم وفضل والے تھے، زہدوتقوی کے پیکر اور فرائض کی معرفت تامہ رکھتے تھے اور برکلی نے ابوالفضل عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بن محمد الزهری سے روایت کی محدث الثقه ،عبد العزيز بن على الاز جي نے کہا کہ بيہ ستجاب الدعوۃ شيخ تھے ، ازھري ، البرقانی اور دارقطنی و خطیب وغیرہم نے کہا کہ ثقہ ہے اور ذھبی نے کہا کہ عالم عابد مند العراق ہے۔تاریخ بغداد جلد ١٠ صفحه ٢٨ ٣-٣٦٩ سوسير اعلام النبلاء جلد ١٧ صفحه ٣٩٢ ٣ ٣ ٣- "اوران کے والدعبدالرحمن کے بارے میں خطیب نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں پھر ابو بکر بن مجاہد نے قل کیا کہ عبدالرحمن الزهری ان کے پاس آتے اور ان کے پیچھے ان کی اولا دبھی انہوں نے کہاا بو محر بعض صحابہ سے متشا بہت رکھتے تھے اور ان کے پیچھے ان کے اتباع ہیں۔ تاریخ بغداد جلد ۱۰ صفحہ ۲۸۹ یس پیسند مسلسل ثقات آئمہ پرمشمل ہے۔) ابن العماد نے "شذرات الذهب" میں کہا

🛈 تاریخ بغداد جلد اصفحہ ۱۲۱ و تاریخ دمثق لا بن عسا کرجلد ۲۰ صفحہ ۳۴۴، عبد الرحمن السلمی کی سند سے انہوں نے کہا میں نے ابو بکر الراز کی سے سناوہ فرماتے ہیں میں نے عبد اللہ بن موی الطلمی سے سنا انہوں نے احمد بن عباس سے سناابو بکر الراز کی پیچمہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن جرنے اس کے بارے میں کہا کہ تھم ہے اس میں حاکم نے طعن کیا ہے ''لسان الحمیر ان جلد ۵ صفحہ ۲۳۰)

اہل بغداد حضرت معروف کرخی کی قبر کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے ہیں، اوراس کوتریاق مجرب کہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگر دسری مقطی سے فرمایا: جب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کومیری قتم دینا۔

یعنی یوں عرض کرنا ،اے اللہ تعالی التجھے معروف کرخی کی قشم دیتا ہوں یا معروف کرخی کی قشم دیتا ہوں یا معروف کرخی کی صدقے کرخی کی صدقے میری حاجت رواکر۔

حضرت امام بخاری ڈالٹنے کی قبر کے ساتھ وسیلہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا ہارش عطافر مانا:

حضرت امام حافظ ابوعلى الغساني فرماتے ہيں:

ہمیں خبر دی ابوالفتح نصر بن الحن السکتی السمر قندی نے جو کہ ہمارے پاس بلنسیہ میں ہم ۳ ۲ ھوتشریف لائے اور ہمارے یہاں سمرقند میں پچھسالوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے قبط پڑا ہوا تھالوگ کئی مرتبہ نماز استسقاء پڑھ پچھے لیکن بارش نہیں بری تھی تو ایک شخص جو کہ نیکی میں معروف تھا قاضی سمرقند کے پاس آیا اور قاضی سے کہا میرا ایک مشورہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری رائے ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ لوگ حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری کی قبر کی طرف نکلیں اور آپ کی سرخر تنگ میں ہے اور بن اساعیل بخاری کی قبر کی طرف نکلیں اور آپ کی قبر خر تنگ میں ہے اور وہاں ہم بارش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جلدی ہی جمیں بارش عطافر مائے گا تو

<sup>©</sup> شذرات الذهب لابن العياد جلد ۱ صفحه ۳۲۰ ) مين كهتا بول كهاى طرح ابن الي يعلى نه " طبقات الحنابله" مين لكها كه" وقال عبدالله بن العباس الطيالي: قال لي ابن اثني معروف: قال لي عمي معروف: اذا كان لك الى الله عز وجل حاجة فتوسل اليدي" وطبقات الحنابلة صفحه ۲۵۳ رار شدمسعود عفى عنه)

قاضی صاحب نے فرمایا بہت اچھا خیال ہے تیرا تو قاضی لوگوں سمیت لکلا اورلوگوں کے ساتھ وہاں جا کر دعاما تھی اورلوگ قبر کے یاس رور ہے تھے اور صاحب قبر (امام بخاری) سے شفاعت مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آ سانوں ہے موسلا دھار بارش بھیجی جس کی وجہ سے لوگ ہفتہ بھر خر ننگ میں ر کے رہے اور کثرت بارش اور اس کی تیزی کی وجہ سے کوئی شخص بھی سمر قند نہ پہنچ سکا حالانکہ خرتک اور سمرقند کے درمیان صرف تین میل کا فاصلہ تھا۔

مجاورین کاامام بخاری کی تعظیم کرنا اوران سے توسل کرنا:

ا مام محمد بن احمد بن الفضل البلخي وراق البخاري نے کہا کہ میں نے ابوسعیدالا ہے سنا جب كدوه ايك سردى كے موسم كى صبح كو ہمارے ياس تشريف لائے اور وہ سردى سے كانپ رہے تھے اور فر مایا کیاتھا رہے یہاں ایسی شخت سردی ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا اس کی مثل خریف اورموسم بہار میں ہوتی ہے اور بھی ہم رات کوسوتے ہیں تو دریا بہدر ہا ہوتا ہے اور شیح اٹھ كرد مكھتے ہيں تووه سارا دريابرف بن چكا ہوتا ہے اوراس سے يانی حاصل كرنے كے ليے ہميں لوہے کے اوز ارسے اس میں سوراخ کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کس خراسان میں رہتے ہو؟ میں نے عرض کی بخارامیں توان کے بیٹے نے ان سے عرض کی وہ امام محمد بن اساعیل بخاری کاوطن تو آپ نے فرمایا کہ جب تیرے پاس کوئی مخص آئے کہ جس کا تعلق امام بخاری ہے ہوتواس کاحق پہچان کیونکہ وہ امام ہیں۔

🛈 بيقصة " تقيير أهمل لا بي على الغساني "مخطوطه ورقة ٣٣" اوراس نے قل كيا حافظ ذهبي نے بير اعلام النبلاء جلد ١٢ صفحه ٢٦ ٣ ميں اور علامہ يكي نے '' طبقات الشا فعيہ جليد ٢ صفحہ ٢٣٣٠ ميں اور اس كے بعد فرما يا اور'' الجامع تصحح ا بخاری "مث کلات کے لیے مجرب اور ملح ا ہے اور بیام معروف ومشہور ہے اگر ہم اس کو تفصیلا ذکر کریں تو بات طويل موجا ميكى اورغساني كے شيخ نصر بن الحسن التنكي محدث اور ثقه ونيك آ دي تھے آپ كا تذكره'' سيرجلد ١٩ صفحه ٩٠\_١٩ ميں ہاوروه اس كے چشم ديرگواه بين لہذاؤهمي كى سندواضح بـ)

@ سيراعلام النبلاء جلد ١٢ صفحه ٢٠ ١٣٠ اورامام ذهني في اس كووراق البخاري كي سند يبان كيا كد أنهول في التاب "شأكل بخارى" بين ان واقعد كوفل كيا ب اوراس كتاب كوام زهبي في باستدفل كياب جبيها كدير جلد ١٢ اصفحه ٩٢ سيس ذكركيا ہے ہى بيقصه باشد ہاوردهي فے محد بن احمد بن الي حاتم المنى ابنعد ادى كى سندے انہوں نے كہا كہ ميں نے ابو سعيدالاج بسااوروه ثقب اورايك بورى جماعت في ال سروايات ليس بين اورده ايخ زمان كامام بين)

امام المحدثین حضرت امام ابن خزیمه اور علماء کی جماعت کا حضرت
امام علی بن موسی الرضا کی قبر پر جانا اور ان کے پاس گرید کرنا
حضرت امام ابن جرع قلانی نے امام حاکم کن تاریخ نیشا پور' نے قل کیا کہ،
میں نے ابو بکر محر بن مؤمل بن حسین بن عیسی سے سناوہ فرماتے ہیں کہ ہم امام
المحدثین امام ابو بکر ابن خزیمہ اور امام ابوعلی الثقفی و دیگر مشائخ کی ایک بہت
المحدثین امام ابو بکر ابن خزیمہ اور امام ابوعلی الثقفی و دیگر مشائخ کی ایک بہت
بڑی جماعت کے ساتھ حضرت امام علی بن موسی الرضا کی قبر کی زیارت کے لیے
طوس شہر کی طرف گئے تو میں نے امام ابن خزیمہ کو اس مبارک بقعہ کی تعظیم کرتے
اور اس کے پاس گریز اری کرتے دیکھا اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے
فرمایا مجھے چھوڑ دومیں اپنے دل میں امام علی رضا کی محبت پا تا ہوں۔

© فرمایا مجھے چھوڑ دومیں اپنے دل میں امام علی رضا کی محبت پا تا ہوں۔

©



# اہل شام کا صحابیہ رسول مَثَاثِیَّا معرت ام حرام انصاریہ رُقَاثِهٔ کے ساتھ توسل کرتے ہوئے بارش طلب کرنا:

امام ابن عساکر نے حافظ ابولغیم سے روایت کی فرماتے ہیں کہ،
حضرت ام حرام بنت ملحان الانصاریہ جافظ حضرت انس بن مالک جائیں کی
خالہ جان حضرت عبادہ بن صامت جائیں کی زوجہ تھیں وہ حضرت عبادہ کے
ساتھ سمندر میں جہاد میں گئیں اور شام میں فوت ہو عیں ان کی تبرقبرس میں ہے
ان کی سواری کا جانور بدکا اور وہ گر کرشہید ہوگئیں اور اہل شام ان کے توسل
سے بارش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیک خاتون کی قبر ہے۔
حضرت امام ابو بکر البلاطنسی کی دعا سے استخاشہ کرنا:

ابن عماد في شذرات الذهب مين فرمايا:

شیخ یونس العیشاوی (یعنی تقی الدین ابو بکر بن محمد البلاطنس) جو که علم وفضل والے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کی تعریف میں نے حضرت امام السید کمال الدین بن جمزہ سے بنی وہ دشق میں طلب علم کی خاطر تشریف لائے اور وہاں کے علماء سے علم اخذ کیا پھراس کوا پناوطن بنالیا اور اس کے اوقاف سے کچھ مذہ لیتے تھے اور با درائیے میں وہ بیٹھا کرتے تھے اور ان کی طرف مال و وظائف لوگ جھیجے لیکن وہ قبول نہ کرتے تھے اور وہ عالم باعمل متقی و پر ہیز وظائف لوگ جھیجے لیکن وہ قبول نہ کرتے تھے اور وہ عالم باعمل متقی و پر ہیز

اتاریخ دمشق جلد ، کا صفحه ۲۱۷ و معرفة الصحابه لابی نعیم جلد ۷ صفحه ، ۳۴۸ برقم ۲۱۷ مفحه ، ۳۴۸ برقم ۲۱۷ ما اورامام طری نے واقدی کی سند سے بیان کیا که حضرت معاویه آپ کو ہرسال سات ہزار دینار دینا

گار تھے اور فقہاء حکام کے دلوں میں ان کی ہیبت تھی وہ مشکلات کے وقت
آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہ اپنی بے نیازی کی وجہ ہے کی کی طرف تر دونہیں کرتے تھے اور اس اللہ عروف اور نہی عن المنکر فرماتے ساتھ ان کو خاص تھمت تھی اور ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے رہتے تھے، اور اس میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا ان کی دعا ہے استغاثہ کیا جاتا اور ان کے لحظ ہے تبرک ساتھ خاص تعلق تھا ان کی دعا ہے استغاثہ کیا جاتا اور ان کے لحظ ہے تبرک حاصل کیا جاتا تھا وہ شریعت کی نصرت پر قائم اور اسلام کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے ریا ہے دور خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور اپنی تعریف کو کسی ہے بھی سنتا ہے نہیں کرتے تھے۔ آپ

عبدالملك بن مروان كابيت الله كيطواف كرنے والول سے توسل كرنا:

فاکھی نے ''اخبار مکہ' میں امام شعبی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عجب بات دیکھی کعبہ شریف کے پاس میں اور حفرت عبد اللہ بن ذبیر اور حفرت مصعب بن زبیر اور عبد الملک بن مروان بیٹے ہوئے تھے لوگوں نے اللہ بن ذبیر اور حفرت مصعب بن زبیر اور عبد الملک بن مروان بیٹے ہوئے تھے لوگوں نے کلام ختم ہونے کے بعد کہا کہ ایک ایک آدی کھڑا ہواور رکن یمانی کو پکڑ کر اللہ تعالی سے اپنی حاجت ما تگے تو وہ فورااس کو پورافر مادے گا، اے عبد اللہ بن زبیر ڈاٹٹؤ تم کھڑے ہوجاؤ کیونکہ تم ججرت کے بعد پہلے بیدا ہونے والے ہوتو وہ کھڑے ہوئے اور رکن یمانی کو پکڑ کر کہا،

اے اللہ! بے شک تو عظیم ہے اور ہر ظیم کی امید تجھی سے ہیں تجھ سے تیرے وجہہ مبارک کے صد قے تیرے عرش کی حرمت اور تیرے گھر کی عزت کے صد قے مانگا ہوں تو ججھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ بجاز کی خلافت میرے والے نہ کرے۔

٠ شذرات الذهب في أخبار من ذهب جلد ٢ صفحه ٢١٣ ـ

پھر وہ واپس آ کر بیٹھ گئے پھرلوگوں نے کہا اےمصعب بن زبیرتم اٹھو،حضرت مصعب بن زبیراٹھے اور رکن کیانی کو پکڑ کریہ کہا

اے اللہ ہرشے کے رب اور ہرشے تیری ہی طرف لوٹی ہے میں تیری تدرت سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے موت نہ دینا یہاں تک کہ عراق کی حکومت میرے حوالے نہ کرنا اور جب تک کہ حضرت سکینہ بنت امام حسین میرے حوالے نہ کرنا اور جب تک کہ حضرت سکینہ بنت امام حسین میں گائیا کا میرے ساتھ تکاح ہوئے، پھروہ واپس نوٹے اور اپنی جگہ بیٹھ گئے۔
پھرعبدالملک بن مروان سے کہا کہ وہ بھی دعا کرتے تو وہ کھڑا ہوا اور رکن یمانی کو پکڑ کرعض کی:

اے ساتوں آسانوں اور خشک ہونے کے بعد سر سبز ہونے والی زمین کے
رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے مطبع بندوں نے تیرے حکم سے
سوال کیا اور میں تیرے وجھ جلال کی عزت کے صدقے اور اس حق کے
صدقے اور تیری ساری مخلوق پر جو تیراحق ہے اس کے صدقے اور کعبہ کے
گردطواف کرنے والوں کے صدقے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے موت نہ
دینا جب تک کہ زمین کے مشرق ومغرب کا مجھے والی نہ بنا دے اور جو بھی
میرے ساتھ جھگڑا کرے اس کا سرکٹ کر میرے سامنے آجائے پھر وہ
والی لوٹا اور اپنی جگہ پرآ کر بیٹھ گیا۔

پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر بھ ٹنٹا ہے عرض گذار ہوئے کہ آپ اٹھیے تو حضرت عبداللہ بن عمر بھ ٹنٹا تھے اور رکن بمانی کو پکڑ کرعرض گذار ہوئے ،

اے رحمن ورجیم میں تیری اس رحت کہ جو تیرے غضب پر غالب ہے کے صدقے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت جو کہ ساری مخلوق پر ہے کے ویلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا اور وفات نہ ویناجب تک کہ تو مجھے پر جنت واجب نہیں کرتا۔

ا مام شعبی نے فر مایا دنیا میں میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ ان تمام اشخاص کو جوانہوں نے ما نگاوہ انہیں مل گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹنا کو جنت کی بشارت دی گئی اور ان کو دکھادی گئی۔ \*\*\*

### حضرت عبدالرحمن بن ربیعه کی روح کے وسیلہ سے بارش طلب کرنا:

امام یا قوت الحموی نے''مجم البلدان' میں''بلنج ''شہر کے ذکر میں نقل کیا کہ یہ شہر عبدالرحمن بن ربیعہ عبدالرحمن بن ربیعہ شہید ہو گئے اور حجمنڈ اان کے بھائی نے اٹھالیا وہ لڑتا لڑتا یہاں تک لڑا کہ بلنجر کے نواح میں عبدالرحمن اپنے بھائی کی قبر بنانے میں کامیاب ہو گیا اور باقی مسلمانوں کے ساتھ جیلان کے راحتہ پرلوٹ آیا توعبدالرحمن بن جمانہ الباھلی نے کہا:

وان لنا قبرین قبر بلنجو وقبرا بصین استان یا لک من قب فهذالذیبالصین عمت فتوحه وهذا الذي یسقی به سبل القطرد مارے لیے دوقبری بیں ایک قبر بلنجر میں اور ایک قبر چین میں کیا شان ہے اس قبر کی پس یہ جوچین میں ہے اس کی فتو عات عام بیں اور یہ جو بلنجر میں ہے اس کی فتو عات عام بیں اور یہ جو بلنجر میں ہے اس کی فتو عات عام بیں اور یہ جو بلنجر میں ہے اس کی فیاتی ہے۔

اس سے مرادیہ ہے کہ ترک میں جب عبدالرحمن بن رہید شہید ہوئے یا کہا گیا ہے کہ سلمان بن رہید اور ان کے ساتھی شہید ہوئے وہ لوگ ہر روز ان کے مور چوں سے نور نکاتا دیکھتے تھے تو انہوں ٹنے سلمان بن رہید کو پکڑا اور تابوت میں رکھ دیا تو جب بھی ان پر قبط

<sup>(</sup>اخبار مكة للفاكهي جلد ١ صفحه ١٣٠- ١٣١ برقم ١٦٠ وابن بشكوال في كتاب المستغيثين الله تعالى عند المهات والحاجات ٥٣، ١٥ برقم ٢٥ قلت: رواه ابن ابي الدينا في كتاب مجابي الدعواة صفحه ٢٣ - ٢٥ برقم ٨٦، من طريق أبو الحسن أحمد بن عبد الأعلى الشيباني، به :نحوه، وفيه قال عبد الله بن الزبير: اللهم انك عظيم، ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك، وحرمة عرشك، وحرمة نبيك، ---الخ-مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان الطبعة الأولى الشيار المراهة وحقة عليه المهند الشيخ زياد تمان ) (ارشد معود)

## 455 \$ 455 \$ 455

پڑتا تو وہ اس کے سب سے بارش طلب کیا کرتے تھے اور جو چین میں شہید ہوئے وہ قتیبہ بن مسلم الباهلی ہیں۔ ®

حضرت عبدالله بن غالب کی روح سے برکت مشاہدہ میں آئی امام شیخ عبدالحق بن عبدالرحن الاهبیلی التوفی ا ۵۸ جوا پنی کتاب'' العاقبة فی ذکر الموت''میں فرماتے ہیں:

حماد بن زید نے کہا کہ مجھے خردی سعید بن زید نے اس نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن غالب کی قبر میں کہنی تک ہاتھ داخل کیا اور میں نے اس ہے می نکالی تو اس میں کستوری کی می خوشبوآر ہی تھی ۔ اور اس قبر کا بیقصہ شہور ومعروف ہے تو جب لوگوں پراس کے فتنہ کا خوف ہوا تو اس قبر کو برابر کردیا گیا۔ ®

حضرت سيرنا ابوالوب انصاري والني كي قبرے بركت كامشاہدہ:

امام ابو بكر الدينوري نے كہا جميں خبر دى احد ® نے ان كو بتايا احمد بن على

©معجم البلدان جلد ۱ صفحه ۴۹۰ و تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر جلد ۲۱ صفحه ۲۷۳-۳۷۳ اورشع کادومرامصرعه ال طرح نقل فرمایا:

"فهذا الذي بالصین عمت فتوحه و هذا الذي بالترک بسقه به القطن اور جوچین میں ہال کی فقو حات عام ہیں اور بیوچین میں ہال کی فقو حات عام ہیں اور بیجوترک میں ہال ہے بارش طلب کی جاتی ہے۔ اور علام این جوعشال نے "الصابة جلد می صفیہ ۲۰۰۳" میں فرمایا کہ عبدالرحن بلاوترک میں فن ہیں اور اب تک ان کے وسلے ہارش طلب کی جاتی ہے۔ امام دینوری نے المجالسة برقم ۱۲۵۸ "میں باسنوقل کیا ہاور استدمیں ابو کر بن الی برہ ہال کو امام ابن المدتی و تکی بن معین اور امام بخاری نے صفحہ کہ ہاہا وادر اس میں واقعدی ہاور میں مقبول ہوگا۔)
کمام ابن الهمام ہیں تقد ہاور مید تماری متعل دوایت میرت ہیں ہال بنا پر بیروایت مقبول ہوگا۔)
﴿ العالم ابن الهمام ہیں تقد ہاور مید تماری متعل دوایت میرت ہیں ہال بنا پر بیروایت مقبول ہوگا۔)

احدین مروان الدینوری المالکی۔ ابن حفر نے اس کے بارے میں فر مایا: مسلمہ نے '' الصلہ'' میں کہا ہا۔'' میں کہا ہا کہ اس کے بارے میں فر مایا: مسلمہ نے '' الصلہ '' میں کہا ہے۔' ہیں کہا اور امام ابن الحمام نے اس کی توثیق پراعتاد کیا ہے' 'فتح القدیر ۲ / ۵ ۰ ۲ اور ای طرح امام المقدی نے '' المختارة کے المحال میں ، اور اس کی توثیق کے لیے دیکھیں ، مقدمہ المجال سہ لمشہور بن حسن آل سلمیان۔

المقرى أنے وہ كہتے ہيں جمليں حديث بيان كى الاصمعى شنے وہ اپنے باپ سے اوروہ اپنے جد سے دوايت كرتے ہيں: كەحفرت ابوالوب انصارى (خالد بن زيد) دلائلۇنے نے بلا دروم ميں جہاد كىيا اور قسطنطنيہ ميں فوت ہوئے اوراس شہر كے قلعہ كى ديواروں كے پاس

احمد بن على المقرى: ال كودار قطى نے ثقة كها بـ تاريخ بغداد جلد ٣ صفحه ٣٠٣ و سير
 اعلام النبلاء جلد ١٣ صفحه ١٨ ٥ و سو الات الحاكم للدار قطنى برقم ١٣ و طبقات القرأ
 لابن الجزرى جلد ١ / ٨٤ ـ ٨٦ )

@الاصمعى-انكانام عبداللك بن قريب بن عبداللك به:

ائن جرنے كها كري اورى بن تقريب برقم ٢٠٥ ٣ اور امام ابوبكربن ابى خيشمه امام يحي بن معين سے نقل كرتے ہيں, الاصمعى ثقه بے "تهذيب الكمال جلد ١٨ صفحه ٣٨٤ ـ

البيه: وه قريب بن عبد الملک بن على بن اصمع ہے۔ اس كا امام بخارى فے "التاريخ الكبير جلد ك صفحه ٢٠٥ من اورام ما بن الى حاتم فى "الجرح والتعديل جلد ك صفحه ١٣٩ ترجه ١٣٩ من جمه ١٣٩ من أكركيا ور دونوں حضرات فى اس ميں جرح وتعديل كاكوئى لفظ ذكر نبيل كيا وراس سے اس كا بيٹا عبد الملك اور عمر بن عاصم الكا في في دوايت لى ہواد بيد دونوں تقد إين اوراز دى كا قول كدو مكر الحديث ہے جيسا كدميز ان الاعتدال جلد ساصفحه ٢٥١ مولسان الميز ان جلد مسحد ٢٥٢ تواس من كى وجود في نظر ہے۔

پہلی وجہ: بید کداز دی بذات خود متعلم نیہ ہے۔ دوسری وجہ: بیجرت مجھم ہے اور جرح مجھم مردود ہوتی ہے۔ تیسری وجہ: و ذھبی نے قریب بن عبدالملک کو' ضعفاء' میں ذکر نہیں کیا جواس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ از دی کی تضعیف کا اعتبار نہیں کرتے ، جب بیکلام ثابت ہوگیا تو اس اوی کے بارے کم از کم جم بیہ کہ سکتے ہیں کہ بیر مقارب الحدیث ہے (حسن کے قریب جو کہ مقبول کی قشم ہے ) کیونکہ اس میں کوئی جرح مفسر ومعتبر وار ذہیں ہے۔ اور اس سے ثقد راوی روایت کر ہے جی اور اس پر مزید رید کہ اس کے شیخ عبدالملک بن ملی بن اصح مقبول الحدیث ہیں اور بید کہ ابن ابی حاتم جس راوی پر سکوت کریں تو محد شین کی ایک جماعت جیسا کہ بحب الطبر کی وابن سعد کے زدیک وہ ثقد ہوتا ہے ہیں جب بات یا بیشروت کو بھی تو اب عبدالملک بن ملی بن اصح کا مجمول الحال واقعین ہونا مضرفیس ہے۔

٠ جده: وه عبداللك بن على بن اصمع بير-

اوراس روایت کا شاہد ابن عبد البرک مجاہد سے روایت ہے لہذا اس طرح بیر روایت حسن لغیر ہ کے درجہ کو پینی جاتی ہے اور ایسانہیں جیسا کہ' المجالسہ' کے محقق نے کہا ہے کداس روایت میں انقطاع ہے کیونکہ عبد الملک اپنے باپ سے روایت نہیں کرتا سجے بیہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت محتلی کرتا ہے جیسا کہ ابن حجر نے' لسان الممیر ان جلد ۵ صفحہ ۵۲۵ میں اور صاحب' الاکمال' نے جلد ۷ صفحہ ۱۰۹ میں نص فر مائی ہے۔)

ان کی قبر بنائی گئی اور اس پرروضہ بنایا گیا جب شیح ہوئی تو اہل روم اس پر مطلع ہو ے اور انہوں نے کہا اے گروہ عرب کل رات تمہارہ کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول اللہ علی ہے کا برصحابہ کرام می گئی میں سے ایک بزرگ صحابی وفات پا گئے ہیں اور اللہ کی قسم اگر تم نے ان کی قبر کوکوئی گذند پہنچائی تو بلاد عرب میں تمہارے گر بے گراد بے جا عیں گے اور جب روم والوں پر قبط آتا تو اور جب ان سے تقدراوی روایت کر رہا ہے تو پھراس طرح کے واقعات میں جو کہ سیرت کے باب میں سے ہوں راوی کی جہالت نقصان دہ نہیں ہوتی اور وہ طبقہ علیہ کا راوی ہے اور پہ طبقہ جیسا کھیٹی اور تھا نوی سے گذر چکا ہے کہ ان کے حال کی جبخوضرور کی نہیں ہے کوئکہ بیر طبقہ جیسا کھیٹی اور تھا نوی سے گذر چکا ہے کہ ان کے حال کی جبخوضرور کی نہیں ہے کوئکہ بیر طبقہ جھوٹ سے مامون ہے ، واللہ اعلم وہ آپ کی قبر سے پر دہ ہٹا دیتے تو ان کے لیے بارش نازل ہوتی تھی ۔ ﴿

اوراس معنی میں مجاہد سے بھی روایت ہے امام مجاہد فرماتے ہیں۔ کہ جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی تو وہ قبر کو نظا کرتے تو بارش ہونے گئتی۔

امام شعبہ فرماتے تھے کہ میں نے '' حکم' سے پوچھا کہ کیا حضرت ابوایوب انھاری ''صفین'' میں حاضر تھے۔انہوں نے فرمایا نہیں لیکن وہ جنگ نہروان میں موجود تھے۔ اورا بن القاسم نے حضرت امام مالک سے روایت کی آپ فرماتے ہیں کہ، مجھے پینچری ہے کہ، روی حضرت ابوایوب انصاری بڑھٹیا کی قبر سے صحت اور بارش طلب کیا کرتے تھے۔ ©

اولیاءاللہ میں سے ایک کی قبر میں سے ستوری کی خوشبوآنا:

اللجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري جلد مصفحه ٨٨ـ

<sup>(</sup>۱۷۰ ستيعاب لابن عبدالبر ۴/۲۰۷ و طبقات الكبرى لابن سعد ۴۸۳/۳ و تاريخ دمشقى لابن عساكر ۱۷/۲۱ و و بغية الطلب في تاريخ حلب لابن ابي جرادة ۳۰۳/۷ و في معرفة الصحابة لأبي نعيم ۲/۱۸۷ و برقم ۶۹۹ کان الروم اذاا جدبو الستسقو ابقبره فيسقون

جمیں بیان کیا ابو الولید اساعیل بن احمد المعروف بابن اُفرند اور وہ اور ان

کے والد دونوں معروف ومشہور اولیاء میں سے ہیں ابو الولید نے کہا میر سے

والدصاحب وفات پا گئے تو میر سے بھائیوں میں سے ایک جو کہ بات کاسچا

اور ثقد تھا میں اس کا نام بھول گیا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہار سے

والدصاحب کی قبر کی زیارت کی اور اس پر قرآن پاک کے پارے کی

والدصاحب کی قبر کی زیارت کی اور اس پر قرآن پاک کے پارے کی

تلاوت کی ۔ ((پیر میں نے کہا ، اے قلال اس کو میں نے تجھے ہدیہ کیا اب

میر سے لیے کیا ہے؟ کہا کہ ، مجھے ایک خاص قسم کی خوشبو نے گھیر لیا اور وہ

میر سے ساتھ تھی جب میں وہاں سے پیٹا تو بھی وہ میر سے ساتھ تھی

میر سے ساتھ تھی جب میں وہاں سے بیٹا تو بھی وہ میر سے ساتھ تھی

یہائتک کہ بیں نے آ دھا راستہ طے کرلیا تب وہ مجھ سے جدا ہوئی۔ ((پیائٹر)

جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام را اللی کی قبر کے زائر کے لیے

کرامت:

ابو محمد عبد الله الكبرى جوكه مغاور كے نام سے معروف بيں اولياء كرام ميں سے بيں نے روايت كى ، اور نيكى اور سچائى ميں مشہور ومعروف بيں انہوں نے فرمايا:

ميں نے حضرت زبير بن عوام واللہ جو نبی اگرم سلائی کے عشر ہ مبشرہ میں سے صحابی بيں اور آپ سلائی کے قرابت داروں ميں سے بيں كی قبر جو كہ بھرہ ميں ہے كى زيارت كى جس وقت ميں قبر پر تھا تو ميں نے ديكھا كہ مجھ پر فضا ميں سے كى زيارت كى جس وقت ميں قبر پر تھا تو ميں نے ديكھا كہ مجھ پر فضا ميں سے گاب كا عرق انڈيل ديا گيا ہے ميں اور مير سے سارے كيش سے اس

اس میں قبور پرقر اُق قرآن کا ثبوت ہے، اس مسئلہ میں ،مترجم حفزت علامہ مولا نا محدث محمر عباس رضوی صاحب زاداللہ عز ، وشرفه الی یوم المعاد نے ایک مستقل رسالہ 'القول النصور فی القراَة علی القیور' تصنیف فر مایا ہے جو کہ نہایت ہی ملل اوراس مسئلہ پر میے جانے والے مظرین کے تمام اعتراضات کا بھی دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ ارشد مسعود عفی عنہ )

<sup>®</sup>العاقبة في ذكر الموت ٢١٩ والتذكرة في امور الأُخرة للقرطبي ٨٠ ـ

سے بھیگ گئے میں اس کود کھے رہاتھا میری آنکھیں کھی ہوئی اور میراذ ہن حاضر
تھااور یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرنہانے گلاب کاعرق پیدافر مادے
جواس کور کردے بلکہ پوری زمین کوہی ترکردے تاکہ اپنے نبی کریم ملی ہے اُلے اُلے معالیٰ کی کرامت ظاہر ہواور خاص کر اس کی زیارت کرنے والے کے لیے
بشارت ہوجائے لیکن سے ہرزائر کے لیے ضروری بھی نہیں ہے اور نہ بی ہروہ
جس کی زیارت کی جائے بلکہ بھی زائر اس سے افضل ہوتا ہے اور بھی مزور
افضل ہوتا ہے اور میکوئی اچھنے والی بات نہیں ہے اور اس پر کلام دوسری جگہ
تفصیلا کردیا ہے۔

"قضیلا کردیا ہے۔

حضرت نجاشي والنَّهُ كي قبر يرنوركا و يكها جانا:

ابن اسحاق نے بیان کیا کہ مجھے یزید بن رومان نے حدیث بیان کی وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کرتے ہیں آپ جھٹا نے ارشا دفر مایا۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا ہم کہتے تھے کہ اِن کی قبر پر ہمیشہ نور دیے کھا جا تا۔

جبل قاسیون دمشق میں جہاں خون گرا وہاں دعا کے قبول ہونے کا

گمان ہے:

ابن عساكرنے اپنی تاریخ میں روایت كی فرماتے ہیں:

ھشام نے کہا میں نے ولید بن مسلم سے سناوہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد العزیز سے سناوہ کہتے ہیں ہم ھشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں اس جگہ پہاڑ پر چڑھے جہاں حضرت آدم علیا اس جگہ پہاڑ پر چڑھے جہاں حضرت آدم علیا کے بیٹے کا خون گرا تھا ہم نے وہاں اللہ تعالی نے ہمیں بارش کی دعا ما تگی تو اللہ تعالی نے ہمیں بارش عطافر مائی اتنی بارش ہوئی کہ ہم کو چھروز تک غار میں تھر برنا پڑا۔

<sup>@</sup>العاقبة في ذكر الموت صفحه ٢١٩ ـ

اسيرة ابن اسحاق ١/١٠ (٢٩٢) وسنن ابو داؤد ١٩/٢ (٢٥٢٣)

ابن مکحول نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھا جہاں حضرت آدم علیٰ اس کے مقتول بیٹے کا خون گراتھا تا کہ وہاں ہم بارش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے بارش کی خطافر مائی ۔ اور کہا کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو خون کی جگہ گئے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مائلی تو آئی بارش ہوئی کہ وادی جاری ہوگئی۔

اوراحد بن کثیر سے روایت ہے انہوں نے کہا،

میں جبل قاسیون پر جہاں حضرت آدم علیا کے بیٹے کے خون گرنے کی جگہ چڑھا اور اللہ تعالیٰ سے حج کرنے کی سعادت طلب کی تو حج کیا ، جہاد کی دعا کی تو جہاد نصیب ہوا ، بیت المقدس کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے اور عسقلان وتمام ساحلوں کی رباط کی دعا کی تو ان تمام کی زیارت نصیب ہوئی میں نے دعا کی کہ میں بازاروں اور خرید وفر وخت سے مستغنی ہوجاؤں تو بیر بھی مجھے حاصل ہوگیا۔

میں نے نبی اکرم مُنَاقِیَّمْ سیرنا ابو بکر وعمر ڈائٹنا اور حضرت ہابیل بن آ دم مَائِیّا، کو دیکھا تو میں نے اس سے سوال کیا۔

میں اللہ واحدوصداور تیرے باپ حضرت آ دم علیاً کے دسیلہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آپ کا خون ہے؟ توانہوں نے فر مایا کہ اللہ واحدوصد کی قتم میدمیر اخون ہے۔ اے اللہ! میرے والد آ دم اور میری والدہ حوا اور اس نبی مصطفی ای منافظ کے رب

میرےخون کو ہرنی اور صدیق کے لیے مستغاث بنادے۔

اور جو جہاں دعا کرے اس کی دعا کو قبول کر اور جوسوال کرے اس کو عطافر ماتو اللہ تعالیٰ نے میری بیددعا قبول فرمائی اور اس کو طاہر وآمن بنادیا۔

اورآ مان کے ساروں کی تعداد کے مطابق فرشتوں کواس کی حفاظت پر معمور بنادیا کہ جو یہاں صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔

تورسول الله طالبات فرمايا:

تحقیق بدکیااوراس کے ساتھ کرم اوراحسان مزید بھی فرمایا، ہر جمعرات کو میں اپنے ان دونوں صحابیوں اور حضرت ہابیل کے ہمراہ تشریف فرما ہوتا ہوں اور ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کی ، یا رسول اللہ سُلگائی میرے لیے دعا سیجے کہ میں مستجاب الدعوات ہوجا دَں اور جھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجیے جو ہر حاجت اور مشکل کے وقت کام آئے ، تو آپ سُلگائی نے ارشاد فرمایا: اپنا منہ کھولو، میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے اس میں لحاب دہن مبارک ڈالا اور فرمایا۔ تجھے جو دے دیا گیا اس کو پکڑ لے تجھے عطافر ما دیا گیا اس کولا زم کر لے۔ آ

امام ابن عساكرنے وليد بن مسلم سے روايت كى انہوں نے فرمايا:

میں نے حضرت ابن عباس سے سنا فر ماتے ہیں کہ ، اہل دمش سے جب بارش روک دی جاتی ہے اور تنگی پڑھتی ہے یا کوئی حاکم ان پرظلم وستم کرتا ہے یا ان کوکوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو وہ خون والے پہاڑ پر چڑھتے ہیں کہ جہاں حضرت آ دم علیا ہے مقتول بیٹے کا خون گرا تھا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کوعطا فر ما تا ہے جو وہ مانگتے ہیں۔

هشام نے کہا:

میں اپنے باپ اور اہل دمشق کی ایک جماعت کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھا ہم نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش نازل فر مائی یہائیک کہ ہم کو اس غار میں جو کہ خون کے پنچ ہے تین دن تک رکنا پڑا پھر ہم نے دعا کی کہ اب اس کوروک دے تو ہم نے زمین دیکھی۔ ھشام نے کہا: میں نے ولید بن مسلم سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبدالعزیز سے سناوہ کہتے ہیں، میں ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے دور میں



حضرت آ دم علیا کے بیٹے کے خون کی جگہ چڑھا اور بارش کی دعا کی اتنی بارش آئی کہ چھدون تک ہمیں غارمیں رکنا پڑا۔

وليدنے كما:

سعید نے کہا کہ مجھے کمول نے خردی انہوں نے فرمایا میں نے اس شخص سے ساجس نے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو مسلمانوں کے ساتھ خون کی جگہ گئے اللہ تعالی انہیں بارش دے تو گئے اللہ تعالی انہیں بارش دے تو اتی بارش ہوئی کہ وادبیاں بہہ تکلیں۔

مکول نے کہا:

میں نے کعب الاحبار سے سناوہ فرماتے ہیں کہ بے شک بیر جگہ رفع حاجات اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں والی جگہ ہے اس جگہ پر کسی سائل کا کوئی سوال رہنییں ہوتا۔ هشام بن عمار نے کہا میں نے اس شخص سے سنا کہ جو کعب الاحبار سے بیان کرتا تھا کہ حضرت کعب الاحبار نے کہا کہ حضرت الیاس علیا آا پی قوم کے بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے دس سال تک اس غار میں تھر سے رہے جو کہ خون کے بنچ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کردیا اور اس کی جگہ دوسرا حاکم آگیا۔

توحضرت الیاس علینا و ہاں سے واپس تشریف لائے اور حاکم پر اسلام پیش کیا تو اس نے اسلام قبول کرلیا اور اس کی قوم بھی سوائے دس ہزار کے سب کی سب مسلمان ہوگئی ۔ تو ان کوتل کرنے کا تھم ہوا تو ان کو دوسروں نے قتل کر دیا۔

حشام نے کہا:

میں نے وہ حدیث تی جو کہ حضرت وہب بن منبد کی طرف لوٹتی ہے انہوں

نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑا ہے ستاوہ فرماتے ہیں کہ، میں نے رسول اللہ مالی کے ستا آپ مالی کے ارشاد فرمایا:

کافرا کھٹے ہوکر میرے بارے میں مشورہ کرنے لگے تو نبی اکرم مُن اللہ اللہ فرمایا، اے کاش کہ میں دمشق کے غوط علاقے میں ہوتا اور میں حضرات انبیاء کرام کے مستغاث کی جگہ جاتا کہ جہاں ابن آ دم نے اپنے بھائی کوتل کیا تھا اور وہاں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ ان کفار کو ہلاک کر دے جو کہ ظالم میں تو حضرت جبرائیل علیا تشریف لائے اور عرض کی یا محمہ ظالمی ایس تو حضرت جبرائیل علیا تشریف لائے اور عرض کی یا محمہ ظالمی اور ان کی غاروں میں آپین وہ آپ کی قوم سے آپ کا قلعہ ہیں تو نبی اکرم ظالمی اور ان کی غاروں میں صدیق ڈاٹی ڈاٹی کے ہاڑ پر تشریف لائے تو وہاں ایک ایسی غار دیمی کہ جس میں بہت سارے حشرات الارض تھے۔۔۔۔(آگے پورا وا قعہ بیان کیا)

امام کمحول حفزت ابن عباس ولائفوائے روایت کرتے ہیں کہ جبل قاسیون میں خون کی جگہ شریف و برکت والی ہے حضرت یکی بن زکر یاعلیہا السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ وہاں چالیس سال تک تھر سے رہے، اور وہاں حضرت عیسی علیلا اور ان کے حوار یوں نے نمازیں پڑھیں۔

امام زھری سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا ،اگر لوگ موضع الدم کی فضیلت کو جان جاتے تو وہ کھانا بھی وہیں کھاتے اور پانی بھی وہیں جاکر پیتے۔ ®

بعض صالحین نے بعض متاخرین کے لیے جبل قاسیوں کی فضیلت میں نظم کبی ہے۔ ®

<sup>©</sup>تاریخ دمشق جلد۲ صفحه ۳۳۲\_۳۳۲\_

<sup>@</sup>تاریخ دمشق جلد ۲ صفحه ۲۳۳ ـ

<sup>®</sup>تاریخ دمشق جلد ۲ صفحه ۳۳۸\_۳۳۹\_

من مشهد يستوجب التعظيما أضحي يا صالح كم في قاسيون و سفحه الكتاب علما فالربوة العلياء يفضلها الذي من زاره أو ذاق فيه تنعما والنبرب المشهور يعرف فضله ما زلت أسمعه هديت عظيما و مغارة الدم فضلها متواتر مذكورة وقعت الى قديما ولكهف جريل الأمين فضيلة كم عابد فيها أبن ومغارة الجوع الشريفة تحته ومقام أعنى مقام أبيك ابراهيها برزة ليس ينكر فضله ولكم مكان فيه ليس بمسجد رئي أضحى على المتعبدين كريما النبي مصليا في سفحه صلوا عليه وسلموا تسليها وبه قبور الأنبياء فمن مضى فأدم ليزورهم فقد ابتغى التكريما لتنال أجرا في الجنان جسيها زيارته وواظب قصده اولیاء کرام کے قریب دفن کرنا بطور تبرک:

اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے تیرے لیے مستحب ہے کہ تو اپنے مرنے والوں کو اولیاء صالحین کی فیور آور نیک لوگوں کے مدافن میں ان کے قریب دفن کرے اور تبرکا ان کے جوار میں مسکن بنائے اور ان کے قریب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل بنائے ان کے سوا دیگر قبرستان سے فی کہ جن کی ہمسائیگی سے تکلیف کا ڈر ہے اور ان کے دیکھنے سے دکھ پہنچتا ہے۔ بے شک نبی اکرم منالیڈ کی سے روایت کی گئے ہے کہ آپ منالیڈ کی ارشا دفر مایا:
ان المیت یتأذی بعجار السوء ، کہایتأذی بعالحی۔

بے شک میت کو برے ہمسائے سے تکلیف پینچی ہے جس طرح اس سے زندہ تکلیف اٹھا تا ہے۔ <sup>®</sup>

<sup>©</sup>العاقبة في ذكر الموت ٢١٩-١٢٠ قلت: اخرجه ابو نعيم في الحلية ٢٩٣/١، والديلمي في فردوس الأخبار ٢٠١٢ (٣٣٧) والرافعي في التدوين فياخبار قزوين ١/٣٨٣»»

ابن الجوزی نے صفوۃ الصفوۃ میں فر ما یا ابوعبداللہ احمد بن کی الجلاء نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے فر ما یا میں معروف کرخی کے پاس ان کے مجلس میں تھا ایک آ دمی آیا اور کہا: اے ابومحفوظ میں نے رات کو ایک عجیب چیز دیکھی حضرت معروف کرخی نے فر ما یا اللہ تجھ پررحم فر مائے تونے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میر ہے گھر والوں نے مجھے مچھلی کی فر مائش کی میں بازار گیا اور ان کے لیے مچھلی خریدی اور ایک مزدور کو کہا کہ وہ اسے اٹھا کرمیر سے ساتھ چلا پس جب ہم نے ظہر کی آذان می تو میر سے ساتھ چلا پس جب ہم نے ظہر کی آذان می تو میر سے ساتھ چلا پس جب ہم نے ظہر کی آذان می تو دور دور کیا ہو ہوں میر سے ساتھ چلا پس جب ہم نے ظہر کی آذان می میں عردور نے کہا ہے بچا کیا ہم نماز نہ پڑھ لیس؟

گویا کہ اس نے مجھے خفلت سے بیدار کردیا میں نے اسے کہاہاں کیوں نہیں ہم نے مجھے کی والطبق بیت الخلاء پررکھ دیا اور مسجد میں داخل ہو گئے میں نے دل میں کہا غلام نے مجھلی والی پلیٹ ویسے ہی رکھ دی اور میں نے بھی اس کا خاص خیال نہیں کیا ابھی ہم نماز پڑھ ہی والی بلیٹ ویسے تھے کہ جماعت کھڑی ہوگئی ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور جماعت کے بعد بقیے نماز اوالی اور مجدسے نکے اور وہ طبق ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا میں اپنے گھر آیا اور اپنے گھر والوں کو سارا ماجراسنا یا تو انہوں نے جھے کہا کہ اس غلام کو کہو کہ وہ وہ ہمار سے ساتھ یہ چھلی کھا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں روز سے ہوں میں نے کہا کہا اس میں روز سے ہوں میں نے کہا ہمارے ساتھ افطار کر تو اس نے کہا کہ ہاں میہ ہو

<sup>»»</sup> و ٢/١٧٧ و ٢٠٠٠ و ١٥٠ و ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤٨/٥٨ ( ١٢ ١٣٣ ) و قال العجلوني في كشف الخفاء ١٢ ١٨٣ ) ذكره ابن الجوزى في الموضوعات و قال في المقاصد، رواه ابو نعيم و الخليلي من حديث سليان بن عيسى عن أبي هريرة مرفوعا و سليان متروك بل اتهم بالوضع و لكن لم يزل عمل السلف و الخلف على هذا انتهى و ممايشهد له ما أخرجه ابن عساكر عن على أمر نا رسول الله أن ندفن مو تاناوسط قوم صالحين فان الموتى يتأذون بجار السوء كها يتأذى به الأحياء قلت: و شابده عن ام سلمة رواه الديلمي في فردوس الاخبار ١٨٨٨ ( ٣١٨) ولفظه: أحسنوا و لا تؤذوا امواتكم بالعويل و لا بتزكية و لا يتأخير وصية و لا بقطيعة و عجلوا و فضاء دينه و اعدلوا عن جيران السوء و اذا حفرتم فعمقوا و اوسعوا و ذكره محمد بن اسهاعيل الأمير في سبل السلام ٢٩٩٧ و الشوكاني في نيل الأوطار ١٨٨/٣)

"اللهم بحق ضيفناهذا، وبجاهه عندك، الاأطلقت أسري" اكالله المارك الممهمان كصدقة اورجوتير حضوراس كى عزت بالكراك عصدة محمد وصدة محمد وصدة المراد

تو میں تندرست ہوکر کھڑی ہوگئی اب میں بالکل عافیت ہے ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ، تو میں کھڑا ہوا اور اس کو اپنے گھر میں تلاش کرنے لگا گھر خالی تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں گھر کے دروازے پر آیا تو دروازے کو ای طرح تالالگا ہوا تھا تو حضرت معروف کرخی نے کہا کہ ہاں اولیاء کرام میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ®

<sup>⊕</sup>صفوة الصفوة جلد ٢ صفحه • • ۵ - ۱ - ۵ -



### قصه جارود بن عبدالله اورقيس بن ساعده:

امام بيه قى نے '' ولائل النبوۃ'' میں حضرت عبداللہ بن عباس مٹائٹیا سے روایت کی ، آپ نے فرمایا، جارود بن عبداللہ جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے اورایئے خاندان میں ان کا تھم چاتا تھاعظیم القدر حکمران تھے عظیم الخطر ،اور ظاہر الادب عظیم حسب ونسب کے ما لك خوبصورت وخوبسيرت، مال ودولت واليه وفدعبدالقيس ميں ذوي الاخطار والقدار، فضل واحسان والے ،فصاحت و برہان ،ان میں سے ہرایک شخص کجھور کے درخت کی طرح نوجوان ، اونول پرسوار ، اونول اور گھوڑوں کو دوڑاتے آ رہے تھے بیلوگ اپنی سرتوں میں بڑے پختر ائم کے یکے تھے ساتھیوں کے ساتھ چلتے میل درمیل طے کرتے آرہے تھے۔ حتی کدانہوں نے اپنی سواریاں مجدنبوی شریف کے یاس بٹھادیں۔جارود ا پنی قوم اور این عم زادہ بزرگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے میری قوم! یہ چمکتی پیشانی والے محد نظیم میں عرب کے سر داراورعبدالمطلب کی ساری اولا دسے بہتر۔جبتم ان کے باس حاضر ہونا اور سامنے کھڑا ہونا تو اچھے انداز سے سلام عرض کرنا اور تھوڑا کلام كرنا \_سب نے بالا تفاق جواب ديا ، اے شاہ عالی مرتبت اے شیر بہادر! آپ كے ہوتے ہوئے نہتو ہم کوئی بات کریں گے اور نہآپ کے حکم سے تجاوز کریں گے ہم تو دل و جان سے باتوں کونیں گے آپ جو جی میں آئے کیجئے ہم آپ کے پیچھے ہیں چنانچہ جارود بہادرسرداروں کے جلومیں اٹھ کھڑا ہوا انہوں نے اپنے سرول پر عمامے سجائے مضبوط نیزے اور تکواریں لٹکا نمیں کیڑوں کے دامن زمین پر تھیٹتے ہوئے اشعار کہتے اور اپنے بزرگوں کے مناقب کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے وہ لوگ نہ تو کمی بات کرتے اور نہی بے معنی خاموش رہتے اگران کا سرداران کو تھم دیتا تو بجالاتے اگر باز رکھتا تو رک جاتے وہ جنگل کے ایے شیر کی طرح لگ رہے تھے جو بڑی نری اور آ ہتگی ہے آگے بڑھتا ہے حتی كدوه ني كريم مَا يَشْيُمُ كِ حضور عاجز انه كھڑے ہو گئے جب بدلوگ متجد ميں داخل ہوتے ہیں توسب حاضرین نے ان کودیکھا جارود کھسکتا ہوا حضور مُنَا اُنِیْمُ کے سامنے آیا اپنا پڑکا نیچے کیا اور بڑے اچھے طریقے سے سلام عرض کیا پھریدا شعار کہے:

و طوت نحوک الصحاح طرا لا تخال الکلال فیک کلالا انہوں نے اپنی سب باتوں کارخ آپ ناٹیٹ کی طرف کردیاان کی آپ ناٹیٹ کے بارے میں بات کرنے کی سکت نہونے کو کم نہ خیال کیجئے۔

کل دھماء یقصر الطرف عنها أرقلتها قلاصنا ارقالا سبالی جماعت ہیں جن کود کھنے سے نگاہ قاصر رہتی ہے ان کو ہمار ہے لبی گاگوں والے اونٹ بڑے شوق سے دوڑ اکر لائے ہیں۔

و طوتھا الجیاد تجمح فیھا بکہاۃ کانجم تتلالا ان کوایے گھوڑے لائے ہیں جو ستاروں کی طرح چکتے بہادرں سے سرکشی کرتے ہیں

تبتغی دفع بأس یوم عبوس أوجل القلب ذكره ثم هالا وه ایسے سخت دن كى مصیبت كودور كرنا چاہتے ہیں جس كا ذكر دل كو ڈراتا ہے پھر گھبراہث پیدا كرتا ہے۔

جب رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ نِهِ مِيهِ الشعار سِنْ تُوآپ مَنْ اللَّهُ كَانُوشَى كَى كُونَى النَّهَا ندر بى اس كوقر بت كاشرف بخشااور مز ديك كرلياس كواعلى نشت پر پاس بشما يا اور اس كى عزت افز الى فر ماكى اور ارشا دفر ما با:

اے جارود! تم اور تیری قوم نے وقت میں تا خیر کر دی اور بہت دیر کر دی اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُؤلیمُ بخدا جوآپ مُؤلیمُ کے یاس نہ آیا اس سے بھول ہوگئی اس ک

ہدایت کے داستے معدوم ہو گئے اور یہ بات تو اللہ کی قتم ابہت بڑا خسارہ ہے اور ظلم غلطی ہے اور جاسوں اپنوں سے جھوٹ نہیں بولا کر تا اور نہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے آپ من الله خل کا لائے ہیں اور کچ ہو لئے ہیں اس ذات کی قتم اجس نے آپ من الله کی بنا کر بھیجا ہے اور مونین کا مالک و مختار بنا دیا ہیں نے آپ من الله کی اوصاف کو انجیل میں پایا اور ابن بنول حصرت عیسی مالیا نے آپ من الله کی بشارت دی ۔ حضور من الله کی عمر در از ہواور شکر ہے اس ذات کا جس نے آپ من الله کو عزین بخشیں اور رسول بنا کر بھیج دیا اور آپ کو پانے کے بعد آپ کو مفقو د کر کے آپ کے آپ ارتلاش نہ کریں گے اور گھین کے بعد شک نہ کریں کے اور گھین کے بعد شک نہ کریں گے۔ دست مبارک بڑھا ہے میں گوائی دیتا ہوں 'لا الدالا اللہ وا نک محمد رسول اللہ ''

كہتے ہيں جاروداوراس كى قوم كا برسردارايمان كے آئے نى اكرم ماليا كا كوبہت خوشی ہوئی اور آپ مَنْ شِیْمُ نے یو چھا: اے جارو دکیا وفد عبرقیس میں کوئی ایسا بھی ہے جوتس کو جانتا ہو۔اس نے عرض کی: یارسول الله ظافیر اہم سب جانتے ہیں اور اپنی قوم میں سے میں نے ہی اس کا پیچھا کیااوراس کے حالات کی جنچو کرتار ہا۔ قس عربی النسل تھا سیجے نسب والاتھا جب بھی خطاب کرتا بڑا تصیح خطبہ دیتا اس کا بڑھایا بھی بڑا خوبصورت تھا اس نے سات سوسال عمریائی بیابانوں میں پھرتا رہتا کسی گھر میں بسیرا نہ کرتا اور کہیں قیام نہ کرتا بہت کم کھا تا بیتا جانوروں اور پرندوں سے مانوس ہوجاتا ٹاٹ کا لباس پہنتا اور حضرت مستح عليظا كے طریقے پر لگا تارسیاحت پر رہتا اور رہانیت سے كمزور نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ كی وحدانیت کا اقر ارکرتا تھا اوراس کی حکمت بھری با توں کو ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا اس کے ذریعے خوف دور ہوجاتا کئی تبدیلیوں نے اس کا پیچھا کیا اس نے سمعان میں حواریوں کے سردارکو پایاع بول میں سب سے پہلے اللہ کو مانا اور مدتوں اور مدتوں عبادت میںمصروف رہنے والوں سے زیادہ عبادت گزارتھا دوبارہ اٹھائے جانے اورحساب پر یقین رکھتا تھا۔ برے انجام اور ٹھکانے ہے ڈرتا تھا موت کو یا دکر کے نقیحت حاصل کرتا اور فوت ہونے سے قبل عمل کا تھم دیتا۔خوش گفتار سوتی عکاظ کا خطیب شرق وغرب اور رطب و یابس کوجانے والا کر وے میٹھے ہے آشا۔ میں گویا اس کواس حال میں دیکھتا ہوں کہ عرب والے اس کے آگے ہیں وہ اس کے رب کی قشم کھا تاہے کہ کھا ہوا اپنے مقرر وقت تک پہنچے گا اور ہر عامل کواس کے مل کا پورا پورا اجردیا جائے گا۔

پھرراوی نے کمی حدیث بیان کی جس میں کہ بھی مذکور ہے کہ: جارود کتا ہے میں اس
کے قریب ہوا اور اس کوسلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اس وقت وہ عین خرارہ میں
اطراف سے بلند جگہ پر تھہرا ہوا تھا اور دو قبروں کے درمیان اس کی سجدہ گاہ تھی اور دو
بڑے بڑے شیراس کے پہلو میں تھے اور اس کے کپڑوں سے لگے بیٹھے تھے ان دونوں
بڑے بڑے شیراس کے پہلو میں تھے اور اس کے کپڑوں سے لگے بیٹھے تھے ان دونوں
میں سے ایک پانی اپنے دوسرے ساتھی سے آگے نکل کر پینے لگا تو دوسر ابھی اس کی بیروی
کرتا ہے اور پانی ما نگتا ہے تو اس نے اسے اپنی چھڑی سے مارا اور کہا تیری ماں تجھ پر
روئے چل بیچھے ہے جاجو پہلے آیا اس کو بی لینے دو۔

چنانچہوہ پیچھے ہٹ گیااور بعد میں آیا میں نے اس سے پوچھای دوقبریں کس کی ہیں اس نے بتایا بید دوقبریں میرے ان دو بھائیوں کی ہیں جو اس جگہ پر میرے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے دونوں کوموت عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم راتے تھے دونوں کوموت نے آلیا تو میں نے ان دونوں کو قبروں میں دفن کر دیا اور میں یہاں دونوں کی قبروں کے درمیان بیٹھا ہوں جی کہ میں بھی ان سے جاملوں گا پھراس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو درمیان بیٹھا ہوں جی کہ میں بھی بات سے جاملوں گا پھراس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو اس کی دونوں آئکھوں سے آنسوئیک پڑے وہ ان دونوں پر منہ کے بل گرتا ہے اور بیشعر کہتا ہے:

اے میرے دونوں دوستو! کتنا عرصہ بیت چکا کتم سو چکے میں نے اچھی طرح دیکھ لیا کتمھاری نیند پوری نہیں ہورہی۔

کیاتم دونوں نہیں دیکھتے کہ میں سمعان میں اکیلا ہوں اور اس جگہتم دونوں کے سوا میر اکوئی دوست نہیں۔

میں تمہاری قبر پرڈیرے ڈال کر بیٹھا ہوں اور کمی راتوں میں بھی یہاں نے نہیں ٹاتا

كياتمهار عرده جم جواب دي گے۔

میں ساری زندگی تم پررویا گریدوزاری کرنے والے کو کیا حاصل ہواا گروہ تم دونوں پررویا کیا تم دیر تک سوئے رہنے کی وجہ سے بلانے والے کو جواب نددو گے گویا اس شخص نے جو خالص شراب پلاتا ہے تہمیں بھی پلا دی ہے۔

گویاتم دونوں کی قبروں میں میری روح تم دونوں کے پاس آ چکی اور انجامکار موت قریب ہے۔

اگر جان دیکر کسی جان کو بچایا جا سکتا تو میں بخوشی اپنی جان دے دیتا کہ وہ تمھارا فدیہ بن جاتی۔

حضور مَا الله في فرمايا:

الله قس پررهم کرے میں امیدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کو ایک امت بنا کر اُٹھائے گا۔

پھرامام بیجقی نے دلائل النبو ۃ میں اس قصہ کی روایت کے بعد فر مایا: ®

یہ ایک اور منقطع سند ہے بھی امام حسن ہے مروی ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابوهریرہ وہ الشائے ہے بھی مختصرار وایت کی گئی ہے اور جب کوئی روایت متعدد اسناد ہے مروی ہوا گرچہ اس کی بعض اسناد ضعیف بھی ہوں تو یہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے۔واللہ اعلم۔

حافظ عما دالدين ابن كثيرنے كها:

یہ طرق اگر چیضعیف ہیں لیکن ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں کہ اس قصہ کی کوئی اصل ہے۔ ®

<sup>®</sup>دلائل النبوة للبيقي ١١٣-٢/١٠ [

<sup>@</sup>دلائل النبوة ١١٣/٢\_

۵ تفسیرابن کثیر جلد۲ صفحه۲۳۲۔

اورسیوطی نے" تدریب الراوی" میں اس قول کے تحت کہ۔

فن یا کذب کی وجہ سے ضعف میں دوسر سے راوی کی موافقت پچھاڑ نہیں ڈالتی جبکہ دوسرا راوی بھی پہلے ہی کی مثل ہو قوت ضعف کی وجہ سے ۔۔۔۔الی قولہ، ہاں اپنے تمام طرق کی وجہ سے وہ محراور جس کی اصل ہی نہ ہوکے درجہ سے ترقی پالیتی ہے اس کی صراحت شیخ الاسلام نے فرمائی ہے فرما یا بعض اوقات کثر سے طرق اس کو درجہ ہمستور یاسی حفظ کے درجہ تک پہنچا دیتے ہیں جب اس کا کوئی اور طریق یا سند پائی جائے اور اس میں بھی اس کے قریب ضعف ہواور احتمال ہوتو اس مجموع سے درجہ حسن تک ترقی کر جاتی ہے۔

ميس كبتا بون:

لہذاابن الجوزی کا اس حدیث کوموضوعات میں درج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا
کیونکہ ابن الجوزی کا متشد دہونا ظاہر ہے اور علماء نے اس پر تنقید کی ہے۔
اور پھریہ قصہ الی اخبار میں سے ہے کہ اس پر تھم لگانے میں تشد دنہیں کیا جائے گا جیسا کہ جہورا ہل علم نے اس کو برقر اررکھا ہے پس اس تقدیر پر اس اثر کی روایت درجہ حسن لغیر ہ میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ سیوطی کی تھیجے وقحسین پر ان کے تسابل کی وجہ سے اعتبار نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ابن الجوزی کے ضعیف اور موضوع کا تھم لگانے میں ان کی شدت کی وجہ سے اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

اورقس بن ساعدہ کا بیغل اگرچ قبل از اسلام کا ہےلیکن رسول اللہ و نے اس کی تعریف فر مائی ہے بلکہ اس کومعرض مدح میں ذکر کیا ہے جو کہ اس کے حسن سیر ۃ اورعقیدہ کی پاگیزگی پر ولالت کرتا ہے۔

<sup>@</sup>تدريب الراوى جلد 1/19



المطلب الثالث

# اماکن ومواضح اورجگہوں کی برکت سے توسل

اماکن اور جگہوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل حاصل کرنے پر کتاب وسنت اور آثار میں بے شار دلائل موجود ہیں جو کہ منفعت کے حاصل کرنے اور رحمت کے یانے میں ممد دمعاون ثابت ہوتے ہیں۔

اوران ہے موحد گراہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالی کے سواکسی اور کو پوجنا شروع کردے جبد اللہ تعالی نے اس پراطاعت اور اس کے امور پر حفاظت کی نعت فرمائی ہے۔
اور تبرک حاصل کرنے کی بحث بھی کافی طویل ہے میں ان شاء اللہ تعالی اس موضوع پرمستقل کتاب تصنیف کروں گا مگر چونکہ توسل اور تبرک کا آپس میں گہراتعلق ہے کہ بید وونوں ایک دوسرے کے قائم مقام بن گئے ہیں لہذا اس مسئلہ پریہاں میں پچھھوڑے

دلائل تبرک کے بیان کیے دیتا ہوں تا کد دونوں کا تعلق آپس میں قائم رہے۔
تبرک کیا ہے بہی تا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب وتوسل کرنا ۔ لہذا یہاں میں صرف
بعض دلائل کتاب وسنت اور اخبار پر ہی اختصار کروں گا جو کہ ہمارے مقصد کو کافی ہوں اور
دلائل کے ذکر کرنے سے قبل میں قاری کے سامنے اسلام کے فحول علماء میں سے ایک یعنی
علامہ الشفقیطی کا قول پیش کرنا چاہوں گا جو کہ انہوں نے اپنی کتاب "زاد المسلم فیا
اتفق علیہ البخاری و مسلم" میں اس باب کے مقدے میں اس طرح فرمایا ہے:
حدیث: کان النبی مُن اللہ اللہ مسجد قباء کل سبت ما شیا و راکبا۔
خی اکرم مُن اللہ میں ہونتہ کے روز معرفر قباء شریف لاتے پیدل یا سواری پر۔

اس کو بخاری نے روایت کیا اور بیالفاظ ای کے ہیں اور مسلم نے ابن عمر ڈاٹٹنا عن رسول اللہ مٹاٹیٹیا۔

شيخ شنقيطي فرماتے ہيں:

كانالنبي ويأتي مسجدقباء "بضم القاف ممدودا

اور حقیق اختصار کیا اور ذکر کرکیا کہ یہ ایک جگہ کا نام ہو اور یہ ایک مگل کا کا نام جو کہ مونث ہے اور اس میں تصریف نہیں ہے اور ذیا دہ شہور مداور صرف کے ساتھ ہے اور ذکر ہے اور قباء مدینہ منورہ کی بستیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے زیادگ فرمائے اور ہمیں ایمان پر اس کے ساتھ موت دے اس نبی کے طفیل کہ جن کے انوار سے میمور ہوا اور تمام جگہوں سے فضیلت پاگیا حتی کہ مکم عظمہ سے بھی فضیلت میں بڑھ گیا۔ میمور ہوا اور تمام مالک دلائے اور ان کے اکثر اصحاب سے مشہور مذہب یہی ہے۔ امام طیل نے اپنی دمخضر میں اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے۔ مدینہ شریف سب سے طیل نے اپنی دمخضر میں اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے۔ مدینہ شریف سب سے طیل نے اپنی دمخضر میں اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے۔ مدینہ شریف سب سے طیل نے اپنی دمخضر میں اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے۔ مدینہ شریف سب سے

خلیل نے اپنی د مختصر عیں اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے۔ مدینہ شریف سب سے افضل ہے اس کے بعد پھر مکہ شریف اور اس پروہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جس کو دار قطنی نے اور طبر انی نے حضرت رافع بن خد ہے کہ گئے سے دوایت کیا۔

المدينةخيرمن مكة\_

#### مدینه شریف مکم عظمه سے افضل ہے۔

﴿ ثَمَّا مُدَثِّعُ فَصِحِينَ كَاسَ صديث پراعمادكيا ہے: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ماجعلت بمكة من البركة \_ (بخارى (١٨٨٥),مسلم (١٣٢٩)\_

قلت: حديث رافع ، رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٨٨/٣ (٣٥٥) وابن المقرى في المعجم الكبير ٢٨٨/٣ (٣٥٠) ولفظه: "المدينة أفضل من مكة " و البخاري في التاريخ الكبير ١/١٧ وابن عدى في الكامل ٢٩٤/١ - وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٢٩٩/٣ وقال: فيه محمد بن عدى الرداد ، وهو مجمع على ضعفه - وقال المناوي في فيض القدير ٢٢ ٢١٢ : ابو عبد الرحمن بن الرداد ، وهو مجمع على ضعفه - وقال المناوي في فيض القدير ٢٨٢ ٢٠ : ابو عوانة عن سهل بن حنيف ، المدينة خير من مكة لانها حرم رسول الله عليهم ومهبط الوحي و منزل البركات وبهاعزت كلمة الاسلام --- الخارشد مسعود عفى عنه)

پس بیصدیث شریف مدیند منورہ کے مکہ شریف سے افضل ہونے کی صریح دلیل ہے (اللہ تعالی ان دونوں کومزید شرف عطافر مائے)

پھر مکہ شریف بیت المقدی سے افضل ہے لیں اس کی معجد شریف افضل المساجد ہے معجد نبوی اور معجد حرام کے بعد حتی کہ یہاں تک کہا گیآ ہے کہ معجد اقصی ان مساجد ہے بھی افضل ہے جو مساجد حضور نبی اکرم مُثَالِقًا کی طرف منسوب ہیں جیسا کہ معجد قباء شریف، معجد فتح ،معجد عید ،معجد ذی الحلیفہ۔اور معجد قباء شریف اور مدینہ منورہ کے در میان دویا تین مسیل کا فاصلہ ہے اور رہی پہلی معجد ہے کہ جس کورسول اللہ مُثَالِقًا نے بنایا تھا حتی کہ آپ مُثَالِقًا میں مزدوروں کی مدفر ماتے تھے۔

بذات خود پتھر اٹھا کرلاتے اور اس کے بنانے میں مزدوروں کی مدفر ماتے تھے۔

اوراسلاف کی ایک جماعت کہ جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹیا بھی ہیں نے فر مایا: ©

یمی وہ مسجد ہے کہ جس کی بنا تقوی پررکھی گئی ہے اور پیر مسجد بن عمر و بن عوف میں ہے اور اس کا نام وہاں کے ایک کنویں کے نام پررکھا گیا ہے اور اس کے وسط میس رسول اللہ سکاٹیٹی کی اونٹن کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور اس کے قبلہ کی طرف جومحراب نما بنا ہوا ہے وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ سکاٹیٹیٹر نے پہلی نماز اوا فر مائی تھی۔

. کراورکبھی (راکبا) سوار ہوکرتشریف لاتے تھے۔ کراورکبھی (راکبا) سوار ہوکرتشریف لاتے تھے۔

اوردوسری روایت میں آپ من الله کا معجد قباشریف میں آشریف لانا بغیر کسی دن کے قعین کے ہوراس روایت میں ہفتہ کے دن کی تخصیص ہے لہذا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور ہفتہ کے روز کو تخصوص کرتا اہل قباء کے ساتھ آپ من گائی کم مواصلت کے لیے ہے اور ان لوگوں کے حالات دریافت کرنے کے لئے ہے جو جمعہ کے روز معجد نبوی منائی کا میں مدینہ منورہ میں حاضر نہ ہوتے۔

<sup>@</sup>انظرالاحاد والمثاني لابي بكر الشيباني٧/ ٢٥٨ برقم( ٣٣٨٨)والطبراني في المعجم الكبير٣١٤/٢٣برقم(٨٠١)

تفسير القرطبي جلد ٨ صفحه ٢٥٩ ـ

الله تعالیٰ جمیں حالت جمیلہ کی طرف لوٹا دے اور جمیں اپنی عبادت کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں متمتع فرمادے اخلاص وخشوع اور اطمنان کے ساتھ حتی کہ جمارا خاتمہ آپ کے ساتھ کالل ایمان کے ساتھ ہو۔

(وكان عبدالله بن عمر) المنتها (يفعله)

یعنی ہر ہفتہ کوحفرت عبداللہ بن عمر والنظم بھی معجد قباء شریف میں بھی پیدل تشریف لاتے اور بھی سواری پرتشریف لاتے تا کہ نبی اکرم سکا لیٹا کی اعمال صالحہ میں متابعت ہو سکے اور بیآپ دالنٹوا کی مشہور عادات میں سے ہے۔

(وقونی) اور میرا قول کہ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم کے الفاظ تو وہ بخاری کے الفاظ کے قریب ترین ہیں کہ'' کان رسول اللہ مُلَّیُّ آما تی قباء یعنی کل سبت، کان اُ تیدرا کباو ماشیاو کان ابن عمر یفعلہ''۔

اوراس حدیث میں مجد قباء کی اوراس میں نبی اکرم مُؤائی کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہاوراس طرح اس میں اس بات کا بھی استجاب ہے کہ بیزیارت وادائے نماز ہفتہ کے دن ہواوراس میں دلیل ہے کہ ثواب کی بعض اقسام کے لیے دن کی تحصیص کرنا جائز ہے۔ اور بیاسی طرح ہے یعنی تخصیص ایام جائز ہے گراوقات منھی عنھا نہ ہوں یعنی جن دنوں کی تخصیص سے منع کیا گیاہے وہ اوقات نہ ہوں۔ جیسا کہ جمعہ شریف کی رات کو دوسرے دنوں کو چھوڑ کر صرف دوسرے دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا۔

صاحب أفهم "في كها:

امام مالک کااصل مذہب ہے کہ قرب کے لیے کسی دن کی تخصیص کرنا مکروہ علی میں اس شخص کے خلاف ہے مگر وہ جو تو قیف سے ثابت ہواور اس حدیث میں اس شخص کے خلاف جمت ہے کہ جو کہ ہفتہ کے روز مجد قباء شریف کی زیارت کرنا مکروہ (کہتا ہے) جیسا گرچمہ بن مسلمہ کا مالکیہ میں سے مذہب ہے اس خوف سے کہ اس

دن کی زیارت سنت نه بنالی جائے۔ قاضی عیاض نے فرمایا:

شاید محمد بن مسلمہ کو بیر حدیث نہ پہنچی ہو۔ اور مالکیہ میں سے ابن حبیب نے نبی اکرم مُن اللہ اللہ کی مسجد قباء شریف کی زیارت پیدل اور سوار ہو کر کرنے سے استدلال کیا ہے کہ جب مدنی مسجد قباء کی زیارت کی نذر مانے تو اس کو پورا کرنالازم ہے اور اس کو حضرت عباس ڈائٹا سے حکایت کیا ہے۔

اور میخفی نہیں کہ مجداقصی اور معجد قباء شریف سوائے معجد الحرام اور معجد نبوی شریف کے متام مساجد سے افضل ہے۔ ماور معجد قباشریف میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔

جيما كهابن الى شيبە نے بسند سيح روايت كى:

عن سعد بن ابي وقاص قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب الي من أن اتي بيت المقدس مرتين ، لو يعلمون ما في قباء لضربو االيه أكباد الابل ـ

حضرت سعد بن ابی وقاص والنوانے فرمایا کہ مجھے معجد قباء میں دور کعت نماز پڑھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ دومرتبہ بیت المقدس آؤں اگرلوگوں کوعلم ہوتا کہ معجد قباء شریف میں کیا ہے تو وہ اونٹوں پرسوار ہوکر اس کی طرف آتے۔

> اورامام نسائی نے حضرت مل بن صنیف سے مرفوعار وایت کی من خرج حتی یأتی قباء فیصلی فیه کان له عدل عمر ة۔

(19/حرجه ابن ابي شيبة في المصنف ٢/١٢ ( ٢٥٣٣) ، وذكره الحافظ في الفتح البارى ٢٩/٣ و الخرجه البارى ٢٩/٣ و النزرقاني في فيض القدير ٢٢٣/٣ و صححه الحافظ ابن حجر والزرقاني والمناوى و الحاكم في المستدرك ١٣/٣ ( ٣٢٨٠) : ولفظله : عامر بن سعد وعائشة بنت سعديقو لان سمعنا سعدا يقول لأن أصلي في مسجد قباء أحب الي من ان أصلي في مسجد بيت المقدس و قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .)

#### جوکوئی نکلایہاں تک کہ مجد قباء میں پہنچا اور اس میں دور کھت نماز پڑھی تو وہ اس کے لیے عمرہ کے برابر ہونگی۔ <sup>©</sup>

اور ترفدی نے حضرت اسید بن حضیر (قلت: وهو اسید بن ظهیر الانصاری کیا وقع فی الترمذی و ابن ماجه وغیرهم) والتی اسم فوعار وایت کی ہے کہ، الصلاة فی مسجد قباء کعمرة "مجرقباء میں نماز عمره کے برابر ہے۔

©اخرجه النسائي في المجتبى ١٠٩ ( ٢٠١) و في السنن الكبرى ١/٢٥٨ ( ٧٤٨) ، و احمد في مسنده ٣/٨٨/٣ وابن ماجة في السنن ٢٠٩ ( ١٣١٢) والبيهقي في الشعب ٣/٥٠٠ ( ٣١٩١) و الطبراني في الكبير ٢/٧٤ ـ ٥٥ ( ٥٥٥٨ ـ ٥٥٥٩) والحاكم في المستدرك ١٣/٣ ( ٣٢٧٩) وقال: صحيح الاسناد ـ )

(۱۲۲۱) والمردن في الجامع ۱۲ (۳۲۳) و قال: حديث اسيد حديث حسن غريب، و لا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث و لا نعر فه الا من حديث أبي اسامة عن عبد الحميد بن جعفر - أبو الابرد اسمه زياد مديني - واخرجه ابن ماجه في السنن ٩ ٢ (١٣١١) وابن ابي شيبة في المصنف ٢/١٣ (٤٥٢٩) و٢/١٣ (٣٢٥٢٣) وابويعلى في ٢ (١٣١١) وابن ابي شيبة في المصنف ٢/١٥ (٤٥٢) والطبر اني في الكبير ١١٠١ (٤٠٥) والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٨٨ (٤٥٠) وقال: رواه البخاري في التاريخ عن عبدالله بن أبي شيبة عن أبي اسامة الاانه قال في متنه من أتى مسجد قباء فصلى فيه كانت كعمرة والحاكم في المستدر ٢٢٩٢ (١٤٩١) - وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه الاان أبا لأبر د مجهول - والمقدسي في المختارة ٢٨١٨ /٣ - ٢٨١ - وقال: اسناده حسن صحيح الانترمذي عن أبي كريب وسفيان بن و كيع عن أبي اسامة وقال: حديث حسن صحيح ولا نعرفه الا من حديث أبي اسامة عن عبد الحميد بن جعفر - أبو الابر د اسمه زياد مديني ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة - اسناده صحيح - و ابن سعد في الطبقات الكبرى ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة - اسناده صحيح - و ابن سعد في الطبقات الكبرى الترمذ يحديثه و هو صلاة في مسجد قباء كعمرة و هذا حديث منكر روي عنه عبد الحميد بن جعفر فقط و

میں کہتا ہوں کہ امام ذھبی کا بیہ کہنا کہ بیر حدیث منکر ہے اس معنی میں توضیح ہے کہ اس میں'' ابوالا اُبرد'' منفر د ہے کیونکہ منفر د کی حدیث پرمحدثین نے منکر کا اطلاق کیا ہے جیسا کہ حافظ ابو بکر احمد بن ہارون الردیجی نے کہا الحدیث الذی پنفر دیدالرجل والا یعرف متند من غیرروا پینڈ لامن الوجہ رواہ مندالامن وجہ آخر۔( ابن الصلاح + ۸ ) » » 479 \$ 68 88 88 88 88 88

لیکن مساجد ثلاثه کی طرح اس میں ثواب کی زیادتی نہیں ہے، اور بید حدیث جیسے شخین نے روایت کی ای طرح ابوداؤد نے بھی اس کوروایت کیا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر جائفی ہیں۔ امام بخاری نے ''ابواب التطوع'' میں باب محبد قباء اور باب ایتان محبد قباء ماشیا ورا کہا، میں اور مسلم نے کتاب الحج کے آخر میں باب فضل محبد قباء وسل الصلاۃ فیروزیار تہ ۔۔۔ الح میں اس کوروایت کیا ہے۔

مديث عائشه صديقة رفافا:

كان النبي كَاتِيمُ يؤتى بالصبيان فيدعولهم ، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعاء بهاء فأتبعه اياه ولم يغسله درواه البخاى واللفظ له ومسلم .

نی اکرم من الله کی بارگاہ میں بچوں کو لا یا جاتا تو آپ من الله کا ان کے لئے دعا فرماتے۔ایک بچیآپ من الله کا کیا تو اس نے آپ من الله کیا تو اس نے آپ منافظ پر بیشاب کردیا آپ منافظ نے پانی منگوایا اور اس پر بہادیا اور اس کودھویانہیں۔

» یعنی وہ صدیث جس میں راوی منفر د ہواوراس کی روایت کے بغیراس کا متن معروف نہ ہونداس روایت کے بغیراس کا متن معروف نہ ہونداس روایت کے بوککہ طریق سے اور نہ اس کے بغیر کی اور طریق سے سرف تفر دراوی کی وجہ ہے اس کو مکر کہنا تو درست ہے کیونکہ امام احمد بن عنبل نے افلح بن جمیدالانصاری جو کہ سیجھین کے راویوں میں سے ہیں اور ثقہ ہیں کے بارے میں کہا کہ ''روی افلح حدیثین منکرین ، ان النبیو اشعر، وحدیث: وقت احل العراق عرق لیعنی امام احمد نے ان حدیثوں کو مکر صرف اس لیے کہا کہ افلاح تقد ہوئے کے باوجود ان احادیث کوروایت کرنے میں متفر دے لیکن مذکورہ بالا روایت کا متن مکر نہیں ہے کیونکہ بیمتن بالمعنی دوسری اساد سے بھی مروی ہے جیسا کہ حدیث بہل بن صنیف جو کہ گذری ہے اور پھراس میں راوی ضعیف بھی نہیں اور امام حاکم کا ''ابولا اُبرد'' کو مجمول کہنا بھی صرف اس لیے ہے کہا کہ سے روایت کر دایت کرنے والماع بدالحمید بن جعفر کے موالی کہنا ہی صرف اس لیے ہے کہا کہ دورایت کرنے والماع بدالحمید بن جعفر کے موالی نہیں۔

ابوالاً برد، زیاد کوامام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے جلد ۵ صفحہ ۵ ۱۵ اور حافظ ابن تجرع مقلانی نے کہا کہ 
دمقبول ، من الثالث: تقریب برقم ۱۹۹۹ اور امام ذھبی نے خود کا شف میں کہا کہ بیاسید بن ظمیر سے روایت 
کرتا ہے اور اس سے عبدالحمید بن جعفر روایت کرتا ہے اور اس کے توثیق کی گئی ہے تقریب مع الکاشف برقم 
مرتا ہے اور اس کی تضعیف بھی کسی نے نہیں کی ۔ تو معلوم ہوا کہ امام تریذی کا اس حدیث کے متعلق تھم درست 
ہے۔ (ارشد مسعود عفی عنہ)

اس کوامام بخاری نے روایت کیابیاس کے لفظ ہیں اور مسلم نے بھی روایت کیا۔ ®

تواس حدیث شریف میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ بچوں کو ہزرگوں کی گود میں حصول برکت کے لیے اور ان سے طلب دعا اور تحسنیک کیلیے اٹھانا اور یہ برابر ہے کہ یہولا دت کے وقت ہو یا ولا دت کے طویل مدت کے بعد۔ اور اس حدیث شریف میں نبی اکرم مُظَیِّرُم کے اپنے صحابہ کے اور ان کے چھوٹے بچوں کے ساتھ حسن معاشرت اور محبت کا ذکر ہے اور اس میں چھوٹوں کے لیے تواضع اور مہر بانی پائی جاتی ہے۔

اوراس حدیث شریف میں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ رسول اللہ منافق ہے صحابہ کرام بھائی ہمیشہ تبرک حاصل کرتے تھے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے اور ہم ان شاء اللہ العزیز اس مضمون میں سے تھوڑ اسابیان کریں گے تا کہ جو محض آپ منافق ہے تبرک کی مشروعیت کا منکر ہے بلکہ آپ منافق کی امت کے صلحاء وعلماء عاملین سے بھی تبرک کی مشروعیت کے لیے فائدہ ہو۔

نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا كم ن جهل هذا التبرك من سنة رسول الله تَرَيِّمُ ، بل يجعلنا مع من تبرك به و بسنته المطهرة و سيرته النافعة للقلوب باذن بارثنا تعالى علام الغيوب.

اوراس سے پہلے حرف''را'' میں حدیث''روالبشری وا قبلا اُمتما۔۔۔الخ کے تحت بقدر نافع گذر چکاہے۔

اور میں کہتا ہوں بہت ساری احادیث صححہ اس باب میں وارد ہیں صحابہ کرام کے آپ نَافِیُّا کے ساتھ تبرک حاصل کرنے میں اور آپ نَافِیُّانے اس کاعلم ہونے کے باوجود اس کو برقر اررکھا۔

<sup>©</sup>اخرجه البخارى فيالصحيح (٢٢٠ و ٥٩٩٨) و مسلم في الصحيح ١/١٣٩ (٢٨٠ ـ ٢٨٢) ٢٨٤) وابن الجارود في المنتقى ٣٣ (١٣٠) وابو عوانة في مسنده ١/١٤٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٣١٧ والنسائي فيالسنن المجتبي (٣٠٣)

انہی میں سے وہ صدیث شریف بھی ہے کہ جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں "کتاب الوضو باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان" (برقم ١٦٨) میں اپنی سند کے ساتھ امام ابن سیرین سے روایت کیا آپ فرماتے ہیں ، میں نے حضرت عبیدہ سے کہا:

عندنا من شعر النبي تُلَيُّمُ أصنباه من قبل أنس أو من قبل أبل أنس فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب الي من الدنيا و ما فيها ـ

ہمارے پاس حضور نبی اکرم مَثَاثِیْزُ کے پچھ بال مبارک ہیں کہ جوہمیں حضرت انس بن مالک دِلِّنْوْ یا ان کے گھر والوں کی طرف سے عنایت ہوئے ہیں تو انہوں نے فر ما یا اگر میرے پاس ایک موئے مبارکہ بھی ہوتا تو وہ جھے دنیا و مافیھا سے بھی زیادہ عزیز تھا

ایسے ہی بخاری کے لفظ ہیں۔اساعیلی نے اس کوان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے "أحب الی من کل صفر اء و بیضاء"۔

وہ جھےزردوسفید (یعنی سونا اور چاندی) ہے بھی زیادہ پیار اہوتا۔

اور پھرانمی دلائل میں ہے کہ بیتو ثابت ہے کہ صحابہ کرام ڈیائٹی آپ بٹائٹی کے جسد موئے مبار کہ ہے تبرک حاصل کرتے تھے اور ہراس چیز ہے بھی کہ جوآپ بٹائٹی کے جسد اقدس کے ساتھ مس ہوگئ تھی جیسا کہ حضرت خالد بن ولید ڈائٹو سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی ٹو پی مبارک میں آپ بٹائٹی کے کچھ موئے مبارکدر کھے ہوئے تھے۔وہ ان بالوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے اور ان کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے۔اور جب جنگ میامہ کے موقع پران کی ٹو پی گرگئ تو انہوں نے اس کے ڈھونڈ نے میں انتہائی کوشش جنگ میامہ کے موقع پران کی ٹو پی گرگئ تو انہوں نے اس کے ڈھونڈ نے میں انتہائی کوشش

<sup>®</sup>رواه احمد في مسنده ۲۵۲/۳ برقم ۱۳۷۲ ـ

کی حتی کہ وہ ان کول گئی توصحابہ کرام ڈی گئی کے ان پراس سلسلہ میں اعتراض کیا اس چیز کاعلم ہونے سے پہلے کہ اس میں نبی اگرم مُلگی کا موئے مبار کہ ہے ان کا خیال تھا کہ حضرت خالد بن ولید دلالٹوزنے ایک بے

قیمت اور حقیری چیز ٹو پی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا ہے تو حضرت خالد بن ولید جائیڈ نے ارشاد فر مایا: میں نے بیسب پچھٹو پی کے لیے نہیں کیالیکن مجھے یہ پہند نہ ہوا کہ اس ٹو پی پر کفار کے ہاتھ لگ جا نمیں کیونکہ اس میں نبی اکرم طائیڈ کے موے مبارکہ ہیں توسب صحابہ کرام بی اُنڈ آپ پر خوش ہو گئے اور آپ کی تعریف کرنے گئے۔
اور انہی دلائل میں سے بیہ ہے کہ جب آپ طائیڈ کم تجا مت بنواتے تو حضرات صحابہ کرام جی اُنڈ آپ طائیڈ کے موئے مبارکہ حاصل کرتے تھے اور تیرک کے طور پر ان کونشیم

امام بخاری نے ای باب بیس حضرت انس ٹاٹٹوئا سے روایت کی آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول الله تاٹٹوئما حلق رأسه کان أبو طلحة أول من أخذ من شعره لیمن بین بے شک رسول الله تاٹٹوئم جب تجامت بنواتے تو حضرت ابوطلحہ ٹاٹٹوئس سے پہلے آپ تاٹٹوئم کے موے مبار کہ کو حاصل کرتے تھے۔

اور امام ابو کو انہ نے اپنی تھے میں روایت کی اور اس کے الفاظ اس طرح ہیں، ان رسول الله تاٹٹوئم أمر الحلاق فحلق رأسه و دفع الی أبي طلحة الن رسول الله تاٹٹوئم أمر الحلاق فحلق رأسه و دفع الی أبي طلحة المشق الائيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس بين الناس بين کا من رسول الله تاٹٹوئم نے حلاق کو تھم فرمایا تو اس نے آپ تاٹٹوئم کے سر اقدس کا حلق کیا ، اور دا میں طرف کے بال مبارک حضرت طلح کو عطافر مائے کھر با میں طرف کا حلق کیا تو آپ تاٹٹوئم نے حکم فرمایا کہ ان کو لوگوں کے ورمیان تقیم کردیا جائے۔

<sup>®</sup>اخرجه البخارى في الصحيح برقم ١٢٩ ـ

<sup>@</sup>ذكره الحافظ في فتح الباري ١/٢٤٣ ، وعزاه الى ابو عوانة ـ

امام ملم نے "ابن عینة عن هشام بن حمال عن ابن سرین" کی سند سے روایت کی که،
"لمار می الجمرة و نحره نسکه ناول الحلاق شقه الأیمن فحلقه
فأعطاه أباطلحة فقال: اقسمه بین الناس-

جب آپ مَنْ النَّمْ نَے رمی جمرات کرلیا اور قربانی فر مالی تو حلاق ( تجام ) نے

آپ مَنْ النَّمْ کے دائیں طرف کے بال تر اشے اور حضرت ابوطلحہ ڈالنَّمُ کو بلاکر

ان کوعنایت فر مائے پھر بائیں طرف کے بال تر اشے تو پھر حضرت ابوطلحہ کو

بلا یا اور ان کو بال مبارک عطافر ماکر تھم فر ما یا کہ ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔

اور امام مسلم کی دوسری روایت حفص بن غیاف میں ہے کہ'' اُنہ قسم الاا کمین فیمن یلیہ''

انہوں نے اپنی دائیں طرف کے لوگوں میں تقسیم فر مائے ۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں'' فوز عہبین الناس الشحرة والشحرتین واُعطی الدا پسراً مسلیم ۔ و فی لفظ : واُعطی الدا پسراً مسلیم ۔ و فی لفظ : واُعطی الدا پسراً مسلیم ۔ و فی لفظ : واُعطی الدا پسراً مسلیم ۔ و فی لفظ : واُعطی الدا پسراً مسلیم ۔ و فی لفظ : واُعطی الدا پسراً مسلیم ۔ و فی لفظ : واُعطی الدا پس اُم سلیم ۔ و فی لفظ : واُعطی بائیس طرف کے حضرت امسلیم کوعطافر مائے اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اور بائیس طرف کے حضرت ابوطلح کوعنایت ہوئے۔

اور بائیس طرف کے حضرت ابوطلح کوعنایت ہوئے۔

اگر کہا جائے کہ ان روایات میں تناقض ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ ، جب ان کو جمع کیا جائے تو ان میں کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو طلحہ جائی کو دونوں طرف والے موئے مبارکہ ملے تصفیقودائیں طرف والے موئے مبارکہ ملے تصفیقودائیں طرف والے موئے مبارکہ آپ جائی نے نی اکرم مثالی کے محکم کے مطابق لوگوں میں تقسیم

<sup>©</sup>ملاحظه بور مسلم کتاب الحج (۱۳۰۵) و مسند حمیدی (۱۲۲۰) و مسند أحمد ۳ (۱۹۸۱) و مسند أحمد ۳ (۱۹۸۱) و ۲۹۰ و ۲۵۲۹ و ۲۵۲۹ و ۲۹۰ و ۱۹۸۱) جامع ترمذی ۲۹۰ (۹۱۲) و قال: هذا حدیث حسن صحیح رصحیح ابن خزیمه ۲۹۲۹ (۲۹۲۸) و سنن الکبری بیهقی ۲۵/۱ و ۲۵/۷ و سنن الکبری نسانی ۲/۳/۳۹ (۲۱۱۷) و صحیح ابن حبان الکبری بیهقی (۱۳۲۱) و ۲۵/۱۹ (۳۸۳) و منتقی ابن جارود (۳۸۳) و شرح السنة (۱۹۲۲) و غیر به و غیر به د

فرمادیج اور باعی جانب والے موے مبارکہ اپنی زوجہ حضرت ام سلیم انتخا کوعنایت فرمادیج۔

اورامام احمد کی روایت میں بیز با دتی ہے۔''لتجعلہ فی طبیھا'' تو انہوں نے ان کوخوشبو میں رکھاتھا۔ <sup>©</sup>

تورسول الله طَالِيَّةُ عَظِمَ ہے تبرک کے لیے بال مبارک تقسیم کیے گئے اوران کوان
کی چاہت بھی بڑی تھی لہذا انہوں نے اس پر از دحام ڈال دیاحتی کہ ان میں ہے کی کو
ایک ملا اور کسی کو دو ملے ۔لہذا ہیہ بڑی قوی اور مضبوط دلیل ہے اس پر کہ آپ سَائِیْلُم کے
ساتھ تبرک حاصل کرنا ایسا کام ہے جو کہ صحابہ کرام ڈیکٹی میں عام مشہور و معروف تھا ای
طرح تا بعین میں بھی اور اس وقت اس کا منکر کوئی بھی نہیں تھا مگر جس کے دل میں ایمان
دائخ نہ ہوگیا ہو۔

امام بخاری نے ''باب خاتم النبوۃ'' میں جعید بن عبد الرحمن سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سائب بن پزید سے سناوہ فرماتے ہیں کہ

ذهبت بي خالتي الى رسول الله تَلْقُطُمُ فقالت: يا رسول الله تَلَقَّعُمُ فقالت: يا رسول الله تَلَقَّعُمُ ان ابن اختي وقع فمسح رأسي و دعا لي بالبركة و توضأ فشربت من وضوئه - الخ-

کہ میری خالہ مجھے لے کررسول اللہ طالقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا یا رسول اللہ طالقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا یا رسول اللہ طالقہ کے میرے سریر پر پیار فرما یا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی اور وضوکیا تو میں نے آپ طالقہ کے وضوے یانی میں سے یانی بیا۔

اس حدیث میں محل استدلال قول صحابی ہے'' فشر بت من وضوءً'' یعنی جو پانی آپ مُلَّلِظًا کے اعضاء مقدسہ پر بہامیں نے اس ماء مستعمل میں سے پیا۔ یہاں وضویفتح الواء ہے۔

الحافظ في فتح البارى ١/٢٤٣، وعزاه الى احمد.

اورانمی دلائل میں سے ہے کہ امام بخاری نے '' باب صفۃ النبی مُناتِیْمُ'' میں حضرت ابو جحیفہ جانشوں سے روایت کی کہ،

وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فأذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك

لوگ گھڑے ہوتے اور آپ مائیڈ کے وضو کے پائی کواپنے ہاتھوں میں لیتے اور آپ مائیڈ کے وضو کے پائی کواپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنی چبروں پر ملتے میں نے بھی اس کواپنے ہاتھ پر لیا اور اپنے چبرے پر مل لیا پس وہ برف سے شمنڈ اتھا اور کستوری سے زیادہ خوشبود ارتھا۔ اور اس طرح امام بخاری نے اس باب میں انہی صحالی ڈائنڈ سے روایت کی:

دفعت الى النبي طَالِيًا وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة فخرج بلال فنادى بالصلاة ،ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله كَالِيَّةُ فوقع الناس عليه يأخذون منه ـ الحديث

میں نبی اکرم مُلِینِمُ کی رکھوالی پرتھا جبکہ آپ مُلَیْمُ ابطح کے مقام پر ایک قبہ میں نبی اکرم مُلِینِمُ کی رکھوالی پرتھا جبکہ آپ مُلَائِمُ اللہ مُلِیمُ کُلُوں کے نبیار کے لیے آ ذان کہی پھر اندر گئے اور رسول اللہ مُلِیمُ کے وضو کا پانی لیکر تشریف لائے تو لوگ اس پانی کے حصول کے لیے جھیٹ پڑئے۔۔۔۔ الح

اور وضویہاں''بفتح الواؤ' ہے یعنی وہ پانی جس سے وضوکیا گیا اور جس نے نبی اکرم مُلَّقِیْمُ کومس کیاوہ اس کوایک برتن میں جمع کر لیتے تھے برکت کے لیے کیونکہ نبی اکرم مُلَّقِیُمُ کے جسد اقدس کومس کیا ہوتا تھا۔ اس حدیث شریف کوبھی امام بخاری نے'' کتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس' میں روایت کیا ہے۔

اور '' كتاب الدائشرية في أول باب الشرب من قدح النبي طَالِيَّا وآنية ''ميں ہے، حضرت عبد الله بن سلام والنا صحابی كه جس كو دو مرتبه اجر عطا ہوا انہوں نے حضرت

ابوبردہ واللہ سے فرمایا: الا اُسقیک فی قدح شرب النبی مَثَلَثِمُ فید - کیا میں مجھے اس پیالہ مبارک سے یا فی نہ بلاؤں کہ جس میں رسول الله مَالِیُمُ نے یا فی پیامو؟

اورامام بخاری نے اس باب میں اپنی سند کے ساتھ دھنرت مہل بن سعد الساعدی ڈٹاٹٹو سے روایت کی ،

فأقبل النبي تَالِيًّا حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو و أصحابه ثم قال: اسقنا يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه ـ قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه تبركابرسول الله تَاليًّا قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعدذلك من سهل فوهبه له ـ

سہل نے ہمارے لیے وہ پیالہ نکالاتو ہم نے تبرکا اس پیالہ میں پانی پیااس لیے کہ اس میں رسول اللہ نگائی پیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان سے یہ پیالہ ما نگا تو حضرت مهل جائی نے وہ پیالہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کوھیہ کردیا۔

اس حدیث کوامام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں'' کتاب الداُ شربۃ''میں روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری نے ای باب میں باسنادہ عاصم الاحول سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ،

 رواية مسلم: لقد سقيت رسول الله تَالَيْمُ بقد حي هذا الشراب كله.

میں نے حضرت انس بن مالک براتھ کے پاس نبی اکرم طافی کا پیالدد یکھا پھر حضرت انس براتھ نے فرمایا کہ میں نے اس پیالہ میں رسول اللہ طافی کو بہت مرتبہ پانی پلایا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، کہ میں نے اس پیالہ میں رسول اللہ طافی کو متم مے مشروبات پلائے ہیں

اور مختصرا بخاری للقرطبی میں ہے کہ بخاری شریف کے قدیم نسخوں میں ہے۔امام ابوعبداللہ بخاری نے فرمایا:

رأيت هذا القدح بالبصرة و شربت فيه ، و كان اشتري من ميرزث النضر بن أنس بثمانهائة ألف ، فقد كان هذا القدح محفوظا عند الصحابة ولا أئمة التابعين انكار ذلك ولا الاستخفاف به ، فكيف يتوهم جاهل بالسنة أن هذا التبرك و شبهة منهي عنه أو خلاف الأفضل ؟ أحرى أن يوصف فاعله بالشرك أعاذنا الله تعالى منه .

میں نے یہ پیالہ بھرہ میں دیکھا اور اس میں پانی بھی پیا ہے اور یہ نظر بن انس کی میراث ہے آٹھ لا کھرو ہے میں خریدا گیا تھا۔ حقیق یہ پیالہ صحابہ کرام می اندی اور تابعین کے پاس موجود تھا اور وہ اس میں پانی پیا کرتے تھے اور کسی صحابی یا تابعی ہے اس کا انکار مروی نہیں ہے اور نہ بی اس کا استخفاف ثابت ہے۔ تو جامل کیے یہ وہم کرسکتا ہے کہ یہ تبرک اور اس طرح کے دیگر تبرکات ہے مصی کیا گیا ہے اور اس کا خلاف افضل ہے؟ اس کے فاعل کو مشرک کہا جائے یہ مناسب ہوگا؟۔ اُعاذ نا اللہ تعالی مند۔

امام بخارى نے اس باب كے بعد دوسرے باب "شرب البركة والماء المبارك

میں حضرت جابر بن عبدالله دالله والله کی سند سے روایت کی آپ فر ماتے ہیں:

قد رأيتني مع النبي كَائْيُمُ وقد حضرت العصر و ليس معناماء غير فضله ، فجعلت في انائ ، فأتي النبي كَائْيُمُ به فأدخل يده فيه و فرج أصابعه ثم قال: حي على الوضوء ، البركة من الله ، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس و شربوا ، فجعلت لا الوما جعلت في بطني منه ، فعلمت أنه بركة ، قال سالم بن أبي الجعد: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ ؟ قال ألف و اربعمائة .

یس نے دیکھا کہ میں نبی اکرم مُنافیہ کے ساتھ تھا نماز عصر کا وقت ہوا اور ہمارے پاس پانی موجو ذہیں تھا مگر تھوڑا سا بچا ہوا میں نے اس کو برتن میں ڈالا اور آپ مُنافیہ کی بارگاہ میں لے آیا پس آپ مُنافیہ نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا پھر فر مایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے آؤوضو کر و پس تحقیق میں نے دیکھا کہ آپ مُنافیہ کی انگلیوں سے بانی کے چشمے بہدر ہے ہیں ، پس لوگوں نے وضو کیا اور بیا۔ جب اس پانی سے میر سے پیٹ میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ سالم بن ابی الجعد نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رہا ہوا کی پر جہ اس بانی سالم بن ابی الجعد نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رہا ہوا ہے وچھا، آپ اس دن کتے لوگ سے ؟ تو آپ نے فر مایا کہ بم چودہ سو تھے۔

پس حضرت جابر وانشوًا كا فرماناكه،

جھے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور اس کا اس سے بڑھنا یہ صراحت ہے اس پر کہ جس پراسلاف امت و خلف تھے کہ نبی اکرم طاقیا کے آثار سے اور ہراس چیز سے جو کہ آپ طاقیا کے ساتھ مس ہوگئ ہو یا آپ طاقیا کی مبارک انگلیوں سے بہنے والے پانی کے ساتھ تبرک حاصل کرنا یہ سے کہ جس کا اتباع واجب ہے اور اس کا دفاع کرنا اور اس کے

ثبوت کی حفاظت کرنی ضروری ہے اور اس کا خلاف کرنے والاخود گراہ ہے اور گراہ کرنے والا ہے، پس ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسول اللہ مُنَافِیْم کی سنت کے ساتھ تمسک پر موت دے، کہ جس پر حضرات صحابہ کرام بی النیم برقر اررہے اور اس کا حکم بھی فرماتے رہے اور ہمارا ایمان کے ساتھ آپ مُنافیم کے جوار میں خاتمہ فرمائے۔

اورامام بخاری نے "" کتاب اللباس" میں بھی باب "القبة الحمراء من أدم" میں باب "القبة الحمراء من أدم" میں بات وہ ابوجیفہ وہب بن عبداللہ السوائی سے روایت فرمائی آپ نے فرمایا:

أتيت النبي تُلَيُّمُ وهو في قبة حمراء من أدم، و رأيت بلالا أخذ وضوء النبي تُلَيُّمُ الناس يبتدرون الوضوء، فكمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يدصاحبه، ميں نبى اكرم تَلَيُّمُ كِي پاس عاضر بواجب آپ تَلَيُّمُ الرخ رنگ كے چڑے ميں تشريف فرما تھے اور ميں نے ديكھا كه حفرت بلال اللَّهُ نَيُ بَى اكرم تَلَيُّمُ كَي وضوكا يانى كيڑے ہوئے ہيں اورلوگ وہ پانى حاصل كرنے اكرم تَلَيُّمُ كَي وضوكا يانى كيڑے ہوئے ہيں اورلوگ وہ پانى حاصل كرنے كے ليے ايك دوسرے سے آگے بڑھنے كى كوشش كررہ ہيں توجى كواس ميں سے پچھل گياوہ اس كوا ہے جم پرل رہا ہے اور جى كوئيس مل سكاوہ كى اورانے دوست كے ہاتھ كى ترى سے بركت حاصل كردہا ہے اورانے دوست كے ہاتھ كى ترى سے بركت حاصل كردہا ہے

تو یہ حضرت جیفہ کی سابق حدیث کے معنی میں ہے اور اسی امام بخاری نے
"کتاب السلاق، باب الصلاق الی العزق" اور باب السیر بمکة" اور حقیق امام بخاری نے
کتاب اللباس میں بھی اسی طرح باب "مایذ کرفی الشیب" میں با سادہ الی اسرائیل عن
عثان بن عبداللہ بن موصب مولی آلی طلحة ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا:
میرے گھروالوں نے حضرت ام سلمہ زوجہ نبی اکرم مظافی کی بارگاہ میں ایک
میرے گھروالوں نے حضرت ام سلمہ زوجہ نبی اکرم مظافی کی بارگاہ میں ایک
میرے گھروالوں نے حضرت ام سلمہ زوجہ نبی اکرم مظافی کی بارگاہ میں ایک

بھر لئے اس میں نبی اکرم ظافیۃ کے موئے مبارکہ تھے اور جب کی شخص کونظر بدلگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی تو اس کو حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کی طرف بھیجا جاتا۔ میں نے شیشی میں رسول اللہ ظافیۃ کے سرخ رنگ کے موئے مبارکہ دیکھے اور اسرائیل نے تین چلو بھر لئے بیا شارہ ہے عثمان مذکور کو حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کی طرف بھیجنے کا۔

اور قولہ، من قصة "بضم القاف پھر صادم محملہ۔ یہ پیالہ کا بیان ہے۔ جبکہ اس میں بال مبارک رکھا جاتا اور بیہ بال کی خصلت ہے کہ جب اس کو پیالہ میں رکھا جاتا ہے کیونکہ پانی اس کو اٹھا تا ہے۔ "جلجل" یہ گھنٹی کی طرح کی چیز ہوتی ہے جو کہ سونے یا چاندی کی بنائی جاتی ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہنے کتاب اللباس میں روایت کیا۔

اس حدیث کا حاصل کلام ہیہ کہ حضرت امسلمہ بھٹا کے پاس نبی اکرم منافیلا کے موے مبار کہ مرخ رنگ کے بطور تبرک جلجل نما چیز میں محفوظ تصاور لوگ اپنی بیاریوں میں ان سے برکت اور شفا حاصل کرتے تصاور بعض اوقات ان کو پانی میں ڈبوکران کا پانی چیتے تصے اور بعض اوقات بڑے بپ میں پانی ڈال کر اس میں بیٹھتے تھے اور آپ بناٹیل کے موئے مبارکہ اس میں بھگوتے تھے۔ بیصی بہکرام اور تا بعین عظام بھی بھٹا کے موئے مبارکہ اس میں بھگوتے تھے۔ بیصی بہکرام اور تا بعین عظام بھی بھٹا کا مبارک طریقہ تھا۔

اورای طرح امام بخاری نے ''باب الا دب، باب حسن انخلق والسخاء'' میں بسند ہ حضرت سھل بن سعد جلافیوروایت کی آپ نے فر مایا:

جاء ت امرأة الى النبي تَنْقَيْمُ ببردة فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة ؟ فقال القوم عنى شملة ، فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها ، فقالت المرأة: يا رسول الله تَنْقَيْمُ أكسوك هذه ، فأخذها النبي تَنْقَيْمُ محتاجا اليها فلبسها ، فرآها عليه رجل من الصحابة ، فقال: يا رسول الله تَنْقَيْمُ ما أحسن هذه ، فاكسنيها

فقال، نعم، فلما قام النبي تَلَيُّمُ لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي تَلَيُّمُ أخذها محتاجا اليها ثم سألته اياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي تَالَيُمُ لعلي أكفن فيها-

ایک عورت نی اکرم منافی کی بارگاہ عالیہ میں ایک بردہ (چادر) لیکر حاضر ہوئی، حضرت ہل جائی نے لوگوں سے پوچھا کیا تہہیں معلوم ہے کہ بردہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شملہ (چادر کی ایک شم) ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ کڑھائی والی چادر ہوتی ہے اس میں حاشیہ ہوتا ہے ،عورت نے عرض کی ، یارسول اللہ منافی آپ منافی آپ منافی اس کوزیب تن فرمایئے نی اکرم منافی نے فرمایا سے چادر کی اور آپ منافی کو اس کی ضرورت بھی تھی اور اس کوزیب تن فرمایا سے چادر کی اور آپ منافی کو اس کی ضرورت بھی تھی اور اس کوزیب تن فرمایا سے باکہ کرام میں سے ایک شخص نے دیکھا اور عرض کی یارسول اللہ منافی کی سے آپ منافی کے ارشاد فرمایا ، شمیک ہے ۔ آپ منافی آپ بی جمعے عنایت فرمادیں ۔ تو آپ منافی کے ارشاد فرمایا ، شمیک ہے ۔ تو جب رسول اللہ منافی کا محالہ کرام سے اٹھ کر ضرورت تھی تو پھر بھی تو نے سوال کردیا اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ منافی کی سائل کورد بھی نہیں کرتے ، تو اس نے کہا میں اس سے برکت چاہتا ہوں کیونکہ سائل کورد بھی نہیں کرتے ، تو اس نے کہا میں اس سے برکت چاہتا ہوں کیونکہ اس کو نبی اگرم منافی نے بہن لیا ہے لہذا میں اس کو ابنا کھن بناؤں گا۔

اور امام بخاری نے یہی حدیث'' کتاب البخائز ، میں باب من استعدالکفن'' میں بھی روایت کی ہے۔وہ صحابی کہ جنہوں نے یہ چادرا پنے کفن کے لیے مانگی تھی تا کہ اس کو بطور تبرک استعمال کریں۔وہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف تھے۔

حبیبا کہ امام ابن حجرنے مقدمہ میں افادہ فر مایا اور کہا کہ اس کوطبر ائی نے روایت کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ حضرت سعد بن الی وقاص جائٹو عقے اور یہ دونوں حضرات

# 492 \$ 492 \$ 492

سابقین اولین اورعشرہ مبشرہ میں سے نبی اکرم نگافی کی سنت کے ساتھ تمسک رکھنے والے تھے۔

امام مسلم نے اپنی میچی میں'' کتاب الفضائل ، باب قرب النبی تلایئ من الناس و تبر کھم بہ'' میں حضرت انس والنئ سے روایت کی آپ نے فر مایا:
جب آپ تلایئ میچ کی نماز پڑھتے تو مدین شریف کے خادمین پانی کے برتن

كرحاضر موت توآپ مَنْ اللهُ ان ميس سے مرايك ميس اپنا ہا تھ مبارك و بو ديتے تھے۔

اورحرف 'راء' میں روالبشری' حدیث کے تحت گذر چکی ہے۔

امام سلم نے روایت کی آپ نگائی حفرت ابوطلحہ کے گھرسوئے تو آپ نگائی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حفرت ابوطلحہ کے گھرسوئے تو آپ نگائی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حفرت ام سلیم جائی آپ نگائی کا پیدنہ نچوڑ کرشیشی میں ڈال رہی تھی تو آپ نگائی نے فرما یا تو اس کو کیا کرے گی اے ام سلیم ؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نگائی میں اپنے بچوں کے لیے اس سے برکت حاصل کروں گی۔

تُوآب تَالِيًّا نِ ارشادفر ما يا" أصبت" توني اليها كياب-

اور ای طرح امام مسلم نے " کتاب الادب ، باب استخباب تحسنیک المولود عند ولا دقتہ وحملہ الی صالح یحنکہ" میں حضرت انس بن مالک رائٹیؤ سے روایت کی آپ نے فرمایا ؛

عبدالله بن ابی طلحہ جب بیدا ہوئے تو میں ان کولیکر رسول الله من الله کی بارگاہ میں حاضر ہوا ، اس وقت رسول الله من الله کا استاد فرما یا ، کیا تمھارے پاس تھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول الله من الله من الله من کی ہوروں کو اپنے منہ میں لے کھوروں کو اپنے منہ میں لے کر خدمت میں پیش کیس ، آپ من الله کی ان کجوروں کو اپنے منہ میں لے کر چبا یا اور بھاس کو چائے

لگا ، تو رسول الله مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَا مَا مِدِ اللهِ ركها ـ

قوله "حب الانصار التم" يعنى ديكھو انصاركى محبت \_\_\_\_الخے جيماكه مارے مثالًخ سے ہمارے ليے روايت كى گئے۔

امام ابونعیم نے ''حلیۃ الاولیاء'' میں حضرت امام مالک کے تذکرہ میں ذکر کیا کہ،
ہارون الرشید نے حضرت امام مالک سے مشورہ کیا کہ نبی اکرم مُنائینی کے منبر
شریف کو تو ڈکر اس کی جگہ سونے چاندی اور جواہر سے بنا دیا جائے ۔ تو
حضرت امام مالک نے فر مایا کہ میں اس کو پہند نہیں کرتا کہ تورسول اللہ مُنائینی کے اثر (اور برکت سے) لوگوں کو محروم کر دے ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ
امام مالک کے نزدیک سنت سے کہ نبی اکرم مُنائینی کے بیٹھنے کی جگہ کو تبرک
امام مالک کے نزدیک سنت سے کہ نبی اکرم مُنائینی کے بیٹھنے کی جگہ کو تبرک
اور اس جیسے دیگر امور واقعی شرک ہوتے تو امام مالک اپنی عادت کے مطابق
اور اس جیسے دیگر امور واقعی شرک ہوتے تو امام مالک اپنی عادت کے مطابق
ذر الکے المحر مات اور جمیع المحر مات سے روکتے۔

ہمارے امام مالک وطائف نے موطا کے باب'' الجمع بین الصلاتین فی الحضر والسفر'' میں روایت کی

کہ جب رسول اللہ مٹائیڈ جبوک کے چشمے پر پہنچاتو آپ مٹائیڈ کے پانی کے چند
گھونٹ چشمے میں پائے تو لوگوں نے اس سے اپنی کییں بھریں اور تھوڑ اتھوڑ ا
پانی نکالا یہا نتک کہ ایک برتن میں جمع کر لیا پھر رسول اللہ مٹائیڈ کے اس میں
اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ مبارک دھوئے اور پھر اس پانی کو دوبارہ چشمے میں
چھینک و یا تو چشمے میں سے پانی البلنے لگا اور سب لوگوں نے سیر ہوکر پانی بیا۔
اس واقعہ میں محل استدلال میہ ہے کہ آپ مٹائیڈ کے اس میں اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ
مبارکہ دھوئے اور پھر ای پانی کو کہ جس میں ہاتھ و منہ مبارک دھوئے تھے اس کو برکت

کے لیے تمام شکر کے لیے چشمہ میں ڈال دیا تا کہ اس سے پانی کثرت سے جاری ہواوروہ اس سے پیئیں اور برکت حاصل کریں۔

اور یہ تمام اشیاء جوہم نے بیان کیں صرف سے اور صرح احادیث سے ہیں کہ صحابہ کرام مخالیہ اس چیز سے تبرک حاصل کرتے تھے کہ جو اشیاء آپ مُلَاقِیمٌ کی تھیں یا آپ مُلَاقیمٌ ہراس چیز سے تبرک حاصل کرتے تھے کہ جو اشیاء آپ مُلَاقیمٌ کی تھیں اور حضرات تا بعین کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔اللہ تعالی ان کے فیوض و برکات کو قیامت تک جاری رکھے۔ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کے ساتھ ملاد سے اور تمام ہلاکتوں سے محفوظ رکھے۔ وقوله ''تبض بالضاد المعجمة ''یعنی چند قطرے اور تھوڑ اسابہاؤ۔ اور ای طرح امام لک نے 'باب ماجاء فی الدعاء''میں روایت کی کہ ،

حضرت عبدالله بن عمر دالله بن معاویه کی ایک بستی میں آئے اور بیستی انصار کی بستی تھی اور فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی اکرم منظیم نے تمہاری معجد میں کہاں نماز پڑھی تھی ؟ تو حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدیک نے فرمایا، ہاں اور اس جگہ کی طرف اشارہ فرمایا۔۔۔الحدیث

اس میں صحابہ کرام مخالفہ کا ایس جگہوں سے تبرک کرنا ہے کہ جہاں آپ مُنافیہ نماز پڑھا کرتے تھے۔اور بیام مخالفہ کرام مخالفہ میں معروف ومشہورتھا اور کسی مسلمان نے اس کا انکار نہیں کیا پھر تابعین نے اس مسئلہ میں صحابہ کرام مخالفہ کا اتباع کیا اور پھر اس کے بعد ہمارے اس دور تک کہ جس میں کفر والحاد کی کثرت ہے تو اب کتاب وسنت سے دلائل و ہراہین کے ساتھ اثبات کی بھی ضرورت ہے۔

تو جب احادیث صححہ سے بیسنت نبوی مُنَّاقِیُمُ ثابت ہو چکی کہ آپ مُنَّاقِمُ اور آپ مُنَّاقِمُ اور آپ مُنَّاقِمُ کے آثار ومواضع قد مین شریفین اور آپ مُنَّاقِمُ کے آثار ومواضع قد مین شریفین اور آپ مُنَّاقِمُ کے نماز پڑھنے کی جگہیں وغیرہم کے ساتھ تبرک کرنا جائز ہے تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ان میں سے کئی جگہوں کی

میں نے اس جگہ کی زیارت کی جہاں قرآن پاک کی پہلی وتی نازل ہوئی اور وہ جگہ غار حرا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ وہاں میں نے دویا تین راتیں گذاریں اور وہاں میں نے اپ دوستوں کے لیے سورۃ العلق کمجو وہاں نازل ہوئی تھی کی تغییر بیان کی اور وہاں میں نے ان کوحدیث بدء الوحی تفصیلا بیان کی ، اور وہاں رات کو اتن نماز اوا کی جتنی اللہ تعالی کومنظور تھی وہاں میں نے قیام کیا اور اپنے چہرے کو تبر کا اس جگہ رگڑا کہ جس جگہ اور پتھروں کو نبی اکرم مُنگاتی ایک بدن مبارک کو چھونے اور نماز پڑھنے کا شرف واعجاز حاصل تھا۔

اس جلَّه يرالله تعالى في مجھے بدابيات الهام فرمائے:

أمرغ في حراء أديم خدي دواما بالغداة و بالعشي لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النبي صلاة الله دائمة عليه تعم الآل بالعرف الذكي

اور بیانشاء میرے نزویک امام بکی کے اس قول سے ملتے جلتے ہیں کہ جب دمشق میں دارالحدیث کی تولیت ان کے سپر دکی گئی حضرت امام نووی کے بعند توانہوں نے حضرت امام نووی کی تدریس کی جگداور آثار کودیکھ کرفر مایا تھا:

وفي دار الحديث لطيف معنى أصلي في جوانبها وآوى لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النواوي اوراس عيل عديث 'جاورت بحراء'' كتحت مير عبيت الم أووى كلام كما تحد لذر يح بين -

اور جب الله تعالى نے مجھے غار قورى زيارت كى توفىق بخشى كەجس كا ذكر قرآن ميں موجود كى در جب الله تعالى خارق ال ميں موجود كى درات آپ ئالله اور آپ مالله الله كے صحابی حضرت الو بحرصد يق بالله الله تين را توں تك چھے تھے۔ ميں نے وہاں رات گذارى اورا پے ساتھيوں كوآيت كريمہ

ثانی اشین اذ هافی الغار کی تغییر بیان کی اور حدیث ججرت تفصیل کے ساتھ بیان کی نماز فرض تو میں نے غار کے باہرادا کی کہ جہاں قیام ہوسکتا تھا اور نوافل غار میں بیٹھ کرادا کیے اوراس غار میں سویا۔

#### اور يول عرض كى:

لدی الحجر المقبل فی طواف من ببیت الله نلت لدی دخولی التقبیل ما أرجو لنفسی به أمنا یدوم مع الوصول لتقبیل الرسول له فأعظم بشیء مسه بدن الرسول صلاة الله دائمة علیه بها أعطی الفلاح مع القبول اور جب میں نے اس جگہ کی زیارت کی کہ جس میں اتفاق ہے کہ نی اکرم طُرِیُمُ کا مولدمبارک ہے۔ کہ اب وہ ایک نفیس ممارت میں گراہوا ہے اور وہ بال مسلمانوں کے تبرک کے لیے معد ہے اور مومنین کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔

( مگراب وہاں تبرک حاصل کرنا اور نماز پڑھناممنوع ہے۔ اناللہ وان الیہ راجعون ۔مترجم)

میں نے وہاں سجدہ شکرادا کیا کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ کے اس جگه پر انوار وتجلیات ظاہر

ہوتے تھے۔اوراس سلسلہ میں میں نے یوں کہا:

و ميلاد الرسول به وضعنا جباها ثم شكرا للعلي لأن الله أبرز فيه نورا به عم البرية بالرقي فذو الايهان فاز به ومن لا ففي الدنيا تنعم بالنبي صلاة الله يتبعها سلام عليه بالغداة و بالعشي مسلام عليه تالغداة و بالعشي

اس مدیث کوشیخین نے اور امام نسائی نے کتاب الطھارة میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس مدیث کی راوی حضرت ام الموشین عائشہ صدیقہ بڑھا ہیں۔ اور آپ کا تذکرہ ہم نے حرف' الھاء''میں زیر مدیث' حولھا صدقة ولنا هدیة''میں بیان کردیا ہے۔

اورالله تعالیٰ بی سے توفیق ہے اور وہی سید ھے راستہ کی ہدایت دینے والا ہے۔ 
جاری نے کتاب الطھارة باب بول الصبیان میں مختفرا اور کتاب الدعوات میں 
باب الدعاء للصبیان بالبر کة وصح رؤسھم میں اور مسلم نے کتاب الطھارة باب حکم بول 
الطفل الرضيح و کیفیة غسله میں اور کتاب الآ داب باب استخباب محسنیک المولد عندولا د تدو 
حملہ الی صالح یحکنہ 'میں بیان فر مایا۔ انتھی من زاد المسلم۔

<sup>@</sup>زادالسلم فيها اتفق عليه البخاري ومسلم ٣/٥-١٣-

### 498 \$ 498 \$ 498

اے میرے پڑھنے والے بھائی اس مقدمہ کے بعد ہم توسل کے دلائل دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی وعدہ کیا تھا۔ اولاً:الدلیل من الکتاب:

الله تعالی کافر مان ہے:

هُنَالِکَ دَعَا زِّکْرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنْ لَّدُنْکَ ذُرِیَّةً طَیِّبَةً اِنَّکَ سَمِیْعُ الدُّعَاءَ۔

یہاں پکاراز کر یا علی انے اپنے رب کو بولا اے میرے رب! جھے اپنے پاس سے دے تھری اولا دبے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔

مفسرقر آن امام بدرالدين آلوى بغدادى والف فرمات بين:

و(هنا) يظرف مكان ہے اور لام بعد كے ليے ہے اور كاف خطاب كے ليے ہے يعنى اس جگہ پر جہال كہ وہ حفرت مريم كے پاس بيٹے ہوئے تھے اور ميظرف ظرفيت كے ليے لازم ہے اور من اور الى كے ساتھ حالت جرى بيل ہوتا ہے اور مي جائز ہے كہ مجاز ااس سے ظرف زمان مراد ليا جائے كيونكه "هنا" اور "ثم" اور "حيث" اكثر اس كے ليے استعال ہوتے ہيں۔ اور بيد دعا كے متعلق ہيں اور ظرف كى تقديم ايذان كے ليے ہے كہ وہ بغير تاخير كے دعا كى طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اور "زجاج" نے كہا كہ" هنا" يہاں جہت اور حال كے ليے مستعار ہے، يعنى اس حال ميں حضرت زكر ياعليها في دعا كى جيسا كہ تو كہتا ہے كہ وہاں مين نے ايسے كہا اور وہاں ايسے كہا ليعنى اس وجداور اس جہت ميں۔ 

"اس وجداور اس جہت ميں۔ "

۱۱، العمران: ۳۸\_

<sup>@</sup>تفسير روح المعاني للاكوسي جلد ٣ صفحه ١٣٢٠ ـ

میں کہتا ہوں کہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقامات مقدسہ اور مبارک زمانوں میں دعا کے قبول ہونے کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے۔ پس بیرمراد و مقصد کے حصول کے لیے قربت اور وسیلہ ہے اور اس محراب میں ثواب کا پایا جانا ہے کہ جس میں حضرت مریم بڑھا کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انوار قدسیہ برس رہے تھے۔ پس اس بقعہ مقدسہ سے استمداد کرتے ہوئے پس وہ حصہ عزت واحر ام والا بن گیا کیونکہ وہ قبولیت دعا کا وسیلہ بن گیا اور بیدام عجیب بھی نہیں۔

كيونكدالله تعالى في مقام ابراجيم عليه كوصلى بناف كالحكم فرمايات: وَا تَخِذُو ا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيهُ مَ مُصَلَّى -اورابراجيم كي كرے مون كي جگه كونماز كامقام بناؤ - "

اورالله تعالى فرمايا:

إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيْمَ بِشَكَسِ مِن بِبِلاً هُر جولوگوں كى عبادت كومقرر بوادہ ہے جو كمہ مِن ہے بركت والا اور سارے جہاں كارہنما ۔ اس مِن كھل نثانياں ہيں ابراہيم كي هر عهونے كى جگد \*\*

اور ہم نے کعبہ معظمہ کے متعلق حدیث بیان کر دی ہے کہ وہ نماز کی صحت کے لیے وسلہ ہے اور یہاں اس کے ذکر کی حاجت نہیں ہے اور اس طرح عرف کا وقوف اور عرفات میں جے ۔ جیسا کہ سجے حدیث سے ثابت ہے۔

اور مکہ شریف و مدینہ شریف کی فضلیت ثابت ہے کہ مکہ شریف میں نماز ایک لاکھ کے برابراور مدینہ شریف میں ایک ہزار جبکہ مسجد اقصی میں پانچ سو کے برابر ہے اور اقصی شریف کی فضیلت بنص قرآنی ثابت ہے۔

الله تعالى كافرمان ب:

سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرِى بِعَبْدِهِ لَيُلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ پاک ہا ۔ جوابِ بندے کوراتورات لے گیامجد حرام ہمجدات می کی ہے۔
عکجس کے گرداگردہم نے برکت رکھی ہے۔
اورآپ بالٹیا ہے مردی ہے آپ بالٹیا نے ارشاد فرمایا:

اللهم اجعل بالمدينة ضعفي مابمكة من البركة.

اے اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں مکہ شریف سے دوگنی برکت عطافر ما۔ ® اورای طرح وارد ہے کہ

"من أراد أن يتخذ في المدينة غيضه فليتخذ فمن توفي في المدينة كنت له شافعا و شهيدايوم القيامة ـ

> اورطائف كى وادى ' وج' كى فضيلت ميس آپ تَلَيْمُ سے وارد ہے: ان آخر و طأة و طأهار ب العالمين بوج۔

اور اسی طرح وادی ایمن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیق سے کلام فر مایا تھا۔ ®

#### الله تعالى في ارشاد فرمايا:

الاسراء:١-

@اخرجه البخاري في الصحيح ٢/٢١ (١٧٨٧) و مسلم في الصحيح ٢/٩٩ (١٣٦٩) والطبراني في المعجم الأوسط ٢/٣٢ وأحمد في مسنده ١٣٢/٣ (١٢٣٧٥) ولفظله وأبو يعلى في مسنده ٢/٢٧٣)

®اخرجه احمد في مسنده ۱۷۲ /۳ و ۹ ۰ ۱/۴ و الطبر اني في المعجم الكبير ۲۲ /۲۷ و البيه قي في الأسماء و الصفات ۲۱۱.

هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبَّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِيمُ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْمُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّيْ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ -

کیا تہ ہیں موکی علیا کی خبر آئی جب اس کے رب نے پاک جنگل طوی میں اس کو نداء فرمائی۔ چرجب آئی جب اس کے رب نے پاک جنگل طوی میں اس کو نداء فرمائی۔ چرجب آگ کے پاس حاضر ہوا نداء کی گئی میدان کے دائے کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑسے کہ اے موکی بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔

اور پیجی فرمایا:

فَكُمَّا جَاءَ هَا نُوُدِي أَنْ مر بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - عَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - عَرْلَكَ دَيا لَياده جواسَ آكى علوه على جب آگے پاس آيا الله وجورب گاه من ہے يعني موكل اور جواس كے آئى پاس ہیں اور پاكى ہے الله كوجورب عادے جان كا۔ ﴿

 َّاللَّهُ تَعَالَىٰ نَـ ارشَادِ فرمایا: بَلُكَةً طَیِّبَةً وَّ رَبَّ خَفُورً -بِا کِنره شهراور بخشے والارب - <sup>©</sup>

اورالله تعالى كافرمان:

الله ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصُلها ثابِت وَ فَرَعُها في السّماء ثُون أكلها كليّبة أصُلها ثابِت وَ فَرَعُها في السّماء ثُون أكلها كلّ حِيْنٍ مر بِاذْنِ رَبّها و يَضُرِبُ الله الأمُثال لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَنَكّرُونَ وَ مَثَلُ كَلِمة خَبِينَة كَشَجَرة خَبِينَة فِي الْجُثَقَة مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَها مِنْ قَرَارٍ خَبِينَة فِي الْجُثَقَة مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَها مِنْ قَرَارٍ كَيْنَة فِي الْجُثَقَة مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَها مِنْ قَرَارٍ كَلِيمَ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَها مِنْ قَرَارٍ وَلَا عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّه وَلَيْ اللّه مِنْ قَرَارٍ مَا عَلَى اللّه مِنْ اللّه عَلَيْهِ اللّه مِنْ اللّه عَلَيْهِ اللّه مِنْ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

پی ای سے ذات کا شرف موکد ہوتا ہے وہ ذات ہی صفات کے شرف کی اصل ہوتی ہوتی ہواں نے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہواں جا اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور جس نے توسل کو صرف دعا کروانے تک محدود کر دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول شریعت سے منازعت کی اور فطرت الہیہ کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ مثالیٰ کی محدایت کو تھکرا دیا جیسا کہ ہم نے ای کتاب میں کئی چگہوں پر اس کو موکد کیا ہے کہ شرف مبنی کی ضرورت شرف معنی پر ہوتی ہے اور پچھلوگ صرف معانی پر اختصار کرتے ہیں مبانی کو چھوڑ کر اور اس لوگ معانی کو چھوڑ کر مبانی پر اختصار کرتے ہیں ۔

<sup>-10:</sup> Lu

<sup>@</sup>ابرابيم ٢٢\_٢٢\_

یددیکھیے کہ یقر آن مجید ہے جو کہ اور اق اور حروف کا مجموعہ ہے اور اق اور حروف کی بالذات کوئی تقدیس و تحریم نہیں ہے مگر ان حروف کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اٹھائے ہوتے ہیں پھر ان کو اور اق پر لکھا گیا ہے یہ کلمات مقدس ہیں کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
کلمات مقدس ہیں کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

پس اوراق وحروف اورکلمات بیجامدہ ہیں ان کو کچھ بھی شرف اورفضیات نہ ہوتی اگر بیرحامل کلام ربانی نہ ہوتے۔

> الله تعالى نے اپنى كتاب كمنون ميں فرمايا: فِيْ كِتَابٍ مِّكُنُونٍ لَا يَكَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ محفوظ نوشته ميں اسے نه چھوئي گر باوضو۔ "

پس جب پیجوامداورغیرناطق بھی ہے توانسانی مکرم جسم کیسا ہوگا۔

الله تعالى كافرمان:

وَلَقَلُ كُرَّ مُنَا بَنِيُ أَدَمَرَ لَا مَنَا بَنِيُ أَدَمَرَ لَا مَرَدَ اللهِ الرَّهِ مَنَا مِن المُرَيم دى۔

جب صرف عام بن آ دم کابیر حال ہے تو پھرا سے انسان کا کیا حال ہوگا جو کہ هدایت اور قر آن کریم کا حامل ہوگا۔ کیا وہ اس مکرم اشیاء سے نفع پانے والا اور شرف حاصل کرنے والا ہوگا جیسا کہ جوالدنے انتفاع کیا اور اس کواٹھایا؟

كياايا شخص اس ا الكاركرسكتا بكرس كوتفوزى ي بجي عقل موكى؟

تواس ہے معلوم ہوا کہ مومن کی ذات مقدسہ سے توسل کرنا جائز ہے اور نبی اکرم مُنائیز کے جسد عالی سے تو بدرجہ اولی توسل جائز ہے کیونکہ آپ منائیز کم توکریم المواصلہ اور شریف المنازلہ ہیں ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ۔

<sup>@</sup>الواقعة: ٨٨-٩٧.

<sup>@</sup>الاسراء: · ك-

الله تعالیٰ نے فرمایا:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَّ حَبَّ الْحَصِيْد -

حَبُّ الْحَصِيْد -اور ہم نے آسان سے برکت والا پانی اتاراتواس سے باغ اُگائے اور اناج کدکاٹا جاتا ہے۔

پس یہ آیت جگہ اور وقت اور عضر کے شرف کی حامل ہے پس اللہ تعالی نے آسان
سے پاکیزہ زمین پر پانی اتارا پس پانی کا عضر پاک ومبارک ہے اور جس جگہ پر بارش
ہوتی ہے وہ پاک ومبارک ہے۔ پس اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرمادیا کہ
زمین کی زندگی کے لیے بارش سب جلی ہے اور یہ فطرت الہیہ ہے کہ اس کو پیدا فرمایا جو
عالم شھادت کا مقتضی تھا مبارک پانی کی پاکیزہ زمین پر برکت کے ساتھ کہ جس سے ہرقتم
کی بوٹیاں جنم لینے لگیں۔ اللہ سجانہ و تعالی نے تقدیر و تدبیر میں اس بارش کو اس اگنے کا
سب بنادیا اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ کیلیم و نجیر ہے۔

ثانيًا:سنت سےدليل:

سنت میں اس کے بہت سارے والائل ہیں۔ حدیث نمبر (۱) آپ ناٹی کا فرمان:

مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ـ

میرے گھراور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغات میں ہے۔ ®

<sup>©</sup>سوره ق: ٩- (اخرجه البخارى ١٩٩/١ و ١١٣٨ و ١١٣٨ عن ابي هريرة وقال: و منبرى على حوضى واخرجه مسلم ١٠١٠ برقم ١٣٩٠ و احمد في مسنده ٢٣٩/٢ و والمد في مسنده ٢٣٩/٢ و والمد في مسنده ٢٣٩/٢ و و الموسم ٢٨٢٠ و ابن حبان في الصحيح ٢/٢٠ برقم ٢/٢٢ و ابن تعيم في ذكر اخبار اصبهان ٢/٢٠٢ و البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٠٥ و في دلائل النبوة ٢/٥٦٣ و في الشعب الايمان ٨/٢/٨ برقم ٥٠٣٠ و ابن عبد البرفي التمهيد ٢/٢٨ و عبد الرزاق في المصنف ١٨٢/٣ برقم ٥٠٣٠ برقم ٥١٢٠)

اور بقعه مبارکه که جس میں رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

ابن قيم الجوزيية كتاب "بدائع الفوائد" ميل لكهاب:

قال ابن عقيل الحنبلي: سألني سائل أيها أفضل حجرة النبي كَالْيُمُ أُمُ الكعبة ؟ فقلت ان أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وان أردت وهو فيها فلا والله و لا العرش و حملته و لا جنة عدن و لا الأفلاك الدائرة, لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين

لرجح

اما عقیل صنبل نے فر مایا کہ مجھ سے سوال ہوا کہ کیا جمرہ نبوی منافیظ افضل ہے یا کہ کعبہ معظمہ؟ تو میں نے کہا کہ اگر تیرا ارادہ ہے صرف روضہ شریف کا تو کعبہ افضل ہے اور اگر تیرا ارادہ ہے کہ وہ جگہ کہ جہان رسول کریم منافیظ تشریف فرما ہیں تو اللہ کی قتم پھر کعبہ افضل نہیں بلکہ عرش اور حاملین عرش و جنت عدن اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے وہ جگہ افضل ہے کیونکہ وہ جمرہ کہ جس میں آقا کریم منافیظ کا جمداقدس ہے کہ جن کا وزن اگر کونین کے ساتھ کیا جائے تب بھی وہ بھاری رہے گا۔

الم

ابدائع الفوائد لابن القيم جلد ٣ صفحه ١٩٥٧ - قبر منوره كاعرش عظيم ہے افضل ہونا:
متر جم ، حضرت علامه مولانا محدث مجرع باس رضوی ، زادالله عزه و شرفدالی یوم المعاد ، فرماتے ہیں کہ میں کہنا ہوں کہ قبر منوره کاوہ حصہ کہس کے ساتھ حضور نبی اگرم خاتیا کا کاجداقد س س ہو وہ کا نئات کی ہر چیزے افضل ہے کعیہ معظم جی گرمی فضل ہے اس پر آئے کہ اربعہ کے مقلدین اہل سنت کا اجماع ہے ، اور پھرعلاء نے تو اجماع نقل فرمایا ہے کہ آپ کی قبر منورہ کاوہ حصہ جہاں آپ کا جمید اقد س مس کر رہا ہے وہ جنت تو ایماع نقل فرمایا ہے کہ آپ کی قبر منورہ کاوہ حصہ جہاں آپ کا جمید اقد س مس کر رہا ہے وہ جنت تو کیا عرض علی ہے گھی افضل واعلیٰ ہے۔

معراج كاسال بكهال بنيج موزائرو

کری سے او تجی کری اس پاک در کی ہے۔ امام اہل سنت مولا نا الشاہ احدرضا خال فاضل بر بلوی الشاق فرماتے ہیں: » »



»» تربت اطبریعنی وه زمین کهجسم انورے مصل بے کہ کعبہ عظمہ بلکہ عرش ہے بھی افضل ہے۔ ( فناوی رضویہ ص (YAZ/r

اس حوالے کے بعد کسی اور حوالے کی ضرورت تونہیں گر مکرین شانِ رسالت کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اختصار کے طور پرچندحوالےمز يدديےجاتے ہيں.

حضرت امام ما لک بن انس فرماتے ہیں:

قال ما لك بن انس: ان الارض الملاصق لبحسد النبي تأثيثم المبارك اعلى وافضل من كل شيئ حتى من العرش والكري \_ حضرت ما لک بن انس فرماتے ہیں کہ بے شک وہ زین جورسول اللہ تا اللہ علائم کے جسم یاک وجھورتی ہے وہ ہر چزے افضل ہے جی کیوش وکری بھی افضل ہے۔ (عرف الشذي للانورشاه الشميري ص١٣١)

امام ابوالیمن ابن عسا کرفر ماتے ہیں:

وقع الاجماع على تغضيل ماضم الاعضاءالشريفة حتى على الكعبه

اں بات پر اجماع ہے کہ جو حصہ جم کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ ہر چیز سے افضل ہے جی کہ کعبہ معظمہ ہے بھی افضل -- (جواهرالجار ٢٠٩٠ اللتهماني وبل العدى والرشاد ١٥:٠ سلفاى)

حضرت امام غزالي فرماتے ہيں:

ان تربة لصقت بجسده من الفراش اعلى تربة من العرش\_

ب شک جوشی آپ کے جم کے ساتھ کی ہوئی ہے بستر کے طور پردہ عرش ہے بھی اعلیٰ ہے۔

(الزبدة العمدة شرح قصيده البرده للملاعلى القارى، ٦٨)

حضرت شنخ امام ابن عقيل صبلي استاويحتر مرحضرت شنغ غوث أعظم عبدالقادر جيلاني وحصرت علامه سيوطي وملاعلي قاري كاعتنيده حضرت علامهام جلال الدين سيوطي ،حضرت ملاعلى القارى اورعلام نبهاني نے امام ابن عقبل في قل فرمايا ہے كه:

قال العلمها محل الخلاف في الفضيل بين مكة والمدينة في غير قبره مَا يَثِيمُ ام حوفاضل البقاع بالإجماع بل هوافضل من الكعبة بل ذكرابن عقيل الحسنبلي انه أفضل من العرش \_

علاء میں جواختلاف ہوہ شہر مکدومدینہ میں افضلیت کے بارے میں بےلیکن جہاں تک قبررسول مالیڈی کالعلق ہے ہیں وہ بالاجماع أفضل بحق كد كعبر يحى أفضل ب بلكه ابن قتل ضبلى نةوذكركياب كدير قتك وه عرش بيحى أفضل ب (الخصائص الكبراي ٢٠٣٠ مرقاة شرح مشكوة ٢٠:١٩٠)

حفرت امام قاضى عياض صاحب شفاشريف كاعقيده:

لاخلاف ان موضع قبره مَّنَاتِيمُ افضل بقاع الارض\_

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بے شک آپ تلفظ کی قبری جگہ زمین کا سب سے افضل حصہ ہے۔ (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ٢٠٥٤)»»



#### لحرمة المؤمن عندالله أفضل من الكعبة -

» حضرت امام احد شباب الدين الخفاجي فرمات بين بل هي افضل من أسمو ات والعرش والكجة كما نقله أسبك -بلكه بيآسانون ، عرش اور كعبه سے بھي افضل ہے۔ جبيما علامہ بكي نے اس كوفقل كيا ہے۔ (نيم الرياض شرح الشفا القاضي عياض ١:٣ ٢٥)

حضرت ابوعبدالله محر بن رزين الحير ك الشافعي فرمات بين:

ولا تنك ان القبر انثرف موضع من الارض واسبع السمؤات طرة

واشرف من عرش الملك وليس في مقالي خلاف عنداهل الحقيقة -

بلاشک آپ مالیا کی قبر منورہ سب جگہوں ہے افضل ہے زمین اور ساتوں آسان کی اور شریع کی میں میں کا میں اور ساتھ کی کا میں میں کی اور میں کا میں اور ساتوں آسان کی اور

عرش رب كريم بي فضل إوراس مين الل حقيقت مين كوئي اختلاف نبين ب

امام ابن الحاج الماكل فرمات بين:

الاتر ی الی ماوقع من الا جماع علی ان افضل البقاع الموضع الذی ضم اعضاء ہ، الکریمیة صلوات اللہ علیه وسلامہ۔ کیا تونییں جانتا کہ اجماع واقع ہواہے کہ جس جگہ پر آپ مُناقظ کا جسید اقدس مس ہےوہ تمام کا ئنات کی جگہوں ہے افضل ہے۔(المدخل ، ۲۵۷۱)

حضرت امام علامدزین الدین ابو بکر بن حسین الراغی م-۸۱۸ هفر ماتے ہیں:

واجمعو اعلى ان الموضع الذي ضم اعضاء الرسول المصطفى ملاييًا المشرفة افضل بقاع الارض حتى موضع الكعبة كما قاله القاضي عياض وابن عساكر ـ ( تتحقيق النصرة بتلخيص معالم دارالعجر قاص ١٠٨)

اس پراجماع ہے کہ وہ جگہ جو نبی اکرم ناٹیجا کے اعضاء کے ساتھ مس ہے وہ تمام زمین سے افضل ہے تی کہ کعبہ سے مجی جیسا کہ امام قاضی عیاض اور ابن عساکرنے کہاہے۔

حضرت امام نورالدین بن برهان الدین طبی فرماتے ہیں: الشریفة تَلَقِيْمُ افْضَل بِقاعُ الارض حتی موضعُ الکعبۃ الشریفۃ قال تفصیم وافضل من بقاع السموٰ احتیٰ من العرش -اس پراجماع قائم ہو چکا ہے کہ وہ جگہ جو نبی اکرم تَلَقِیْمُ کے جمداقدس ہے میں ہے وہ تمام زمین سے افضل ہے حتی کعبہ معظمہ ہے بھی افضل بلکہ بعض نے کہا کہ یہ مبارک جگہ ساتوں آسانوں بلکہ عرش معلی ہے بھی افضل ہے۔(سیرت حلیبہ ۳۲۲۳)

عارف بالشفيخ الامام محمد المحدي الفاى قرمات بين:

الساء افضل من الارض الابقعة فى الارض همت اعضاء النبى صلى اللم حليه وسلم فهى افضل منصاحتى من العرش والكرى -آسان زبين سے افضل ہے سوائے اس فکڑا مبارکہ کے کہ جس کے ساتھ نبی اکرم خانیجا کے اعضاء مبارک مس ہیں پس وہ آسان سے افضل ہے تھی کہ عرش وکری ہے بھی افضل ہے۔ (مطالع المسر است شرح دلاکل الخیرات ص 191) حضرت علام علاؤ الدین بغدادی اور حضرت امام سیدا حمد بن عابدین شامی فرماتے ہیں:

مکة افضل منصاعلی اراخ الاماضم اعضاء مائیا آفان افضل مطلقاتتی من الکجید الحرش واکمری۔ (درمختار مع شامی، ۲۲۱) مکه مدینہ سے افضل ہے اور یہی راج ہے مکر وہ جگہ کہ جس کے ساتھ نبی اکرم نتائیز ہے اعضاء مس ہیں وہ » »



مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے زدیک عبہ سے افضل ہے۔
جب عام کی بیرحالت ہے تو پھررسول اللہ عَلَیْمُ کی کیا شان ہوگی؟
حدیث نمبر(۲) صحابی رسول اللہ عَلَیْمُ خضرت عتبان بن ما لک الانصاری ولائی سے روایت ہے کہ وہ ایک دن رسول اللہ عَلَیْمُ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ عَلَیْمُ میری نظر کمزور ہے اور میں اپنی قوم کا امام ہوں جب بارش ہوتی ہے تو ندی بہد گلتی ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان ہے اور میں مسجد آنے کی استطاعت نہیں رکھتا تا کہ ان کو نماز پڑھاؤں میں چاہتا ہوں کہ آپ عَلَیْمُ میرے گھر تشریف لا میں اور کی جگہ نماز پڑھائی میں تا ہوں اللہ و نے ارشا دفر ما یا ان کہ میں اس جگہ نماز ادا کیا کروں تو رسول اللہ و نے ارشا دفر ما یا ان شاء اللہ میں آؤنگا۔ تو حضرت عتبان وائٹی نایا کہ ، رسول اللہ عن اللہ میں آؤنگا۔ تو حضرت عتبان وائٹی نایا کہ ، رسول اللہ عن اللہ ع

© پرروایت بالمعنی بیان کی گئی ہے۔امام این ماجینے سنن میں حضرت عبداللہ بن عمر بی ایج سے روایت کی جس کے لفظ مید ہیں: رائیت رسول اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

میں کہتا ہوں کہاس کے شواہد موجود ہیں۔

اولا: حضرت عبدالله بن عمرو دائلتًا کی مرفوع روایت جس کوامام طبرانی نے جمجم الاوسط ۲/۳۳۲ (۵۷۱۵)عمرو بن شعیب عن ابیمن جده محطریق سے

ثانیا: حضرت عبدالله بن عباس بخافی کی مرفوع روایت جس کوامام طبرانی نے بیجم الکبیر میں ۱۱/۳۷ (۱۰۹۲۲) ثالثا: حضرت عبدالله بن عباس بخافی کی موقوف روایت جس کو امام ابن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں ۲۷۵۵ ۲۷۷۵ (۲۷۵۵ ) دومرانسخد ۲/۱۰ ۲۸ روایت کیا۔

رابعا: حضرت عبدالله بن عمر بخالظ کی ہی موقوف روایت جس کوامام ابن حبان نے اپنی تھیجے ۱۲ ۲۷ میں روایت کیا جس کیا ہس کی شدی نے روایت کی ہے کے سواء باقی راوی کیا ہس کی سند میں اونی بن دلھم جو کہ صدوق ہے اور جس سے امام تر ندی نے روایت کی ہے کے سواء باقی راوی ثقه ہیں۔ اورامام تر ندی نے اس کو حسن غریب کہا ہے۔ جامع تر ندی (۲۰۳۷) کتاب البروالصلة باب ماجاء فی تعظیم المؤمن \_وشرح المنة ۱۲ / ۱۲ ما (۳۵۲۷) (ارشد مسعود عفی عند)

حفرت الوجرصديق برالتواد ومرے دن ہى جب سورج بلند ہواتوتشريف لائے اور مجھ سے گھر ميں آنے كى اجازت ما تكى ميں نے اجازت دى تو وہ بغير بيٹے ميرے گھر ميں داخل ہوئے اور فرما يا اے عتبان تو كس جگہ كو پندكرتا ہے كہ ميں تيرے گھر ميں نماز پڑھوں۔ ميں نے گھر كے ايك كونے كى طرف اشارہ كيا تو آپ مالتی ہم شرے ہوئے اور تكبير كہى پس ہم آپ مالتی ہم نے كيا تو آپ مالتی ہم نے دوركعت نماز پڑھى پھر سلام پھيرا پھر ہم نے كھڑے ہوگئے آپ مالتی ہے دوركعت نماز پڑھى پھر سلام پھيرا پھر ہم نے آپ مالتی کے لیے روک لیا تو محلہ کے پچھلوگ اکھئے ہوگئے اور ان ميں سے كی شخص نے كہا مالك بن وخيشن يا ابن وخيشن كہاں ہے؟

توان میں سے پچھنے کہا کہ وہ منافق ہے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول سُلَّیْمُ کے ساتھ محبت نہیں رکھتا ۔ تو رسول اللہ سُلُیَمُ نے فرمایا کہ ایسانہ کہو، کیا تو دیکھتا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 'لاالہ الااللہ کہتا ہے تواس شخص نے عرض کی ۔ اللہ ورسولہ اعلم ۔ ®

ہم تواس کومنافقین کا طرفداراور خیرخواہ دیکھتے ہیں۔

رسول الله طَالِيَّا في ارشاد فر ما يا : كه جس نے الله تعالى كى رضا كے ليے "الا اله الا الله الله الله عند الله

ابن شھاب (راوی) نے کہا کہ میں نے تھن بن محمد انصاری جو کہ بنی سالم میں سے نیک اور بزرگ شخص تھے سے محمد بن رائع کی حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔

حدیث نمبر (۳) حضرت عبدالله بن عمیر سدوی سے روایت ہے کہ وہ رسول الله مَنْ اللَّهُمُ کی بارگاہ سے برتن لائے کہ جس میں آپ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ بِاللَّهُمُ اللَّهُ بِاللَّهُمُ اللَّهُ بِاللَّهُمُ اللَّهُ بِاللَّهُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُمُ بِاللَّهُ وَهُو يَا پِعِراسَ مِن مِن يانى وَال و يا فرمانى اور لعاب د بن ياك وَالله پھر بالتھ دھوئے پھراس برتن ميں يانى وَال و يا

<sup>(1)</sup> مسئله پرفقیری کتاب "الله اوراس کارسول بهتر جانته این" کامطالعه کریں۔ارشدمسعود فی عنه) (2) خرجه البخاری فی الصحیح ۲/۱/۱ (۲۵) و مسلم فی الصحیح ۲/۵۵/(۳۳)

اور فرمایا کہ اس پانی کوضائع نہیں کرنا جب تواہیے ملک واپس جائے تواس پانی کواس جگہ پر چھڑ کنا پھراس جگہ مسجد بنالینا انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ کومبحد بنالیا عمرونے کہامیں نے اس میں نماز پڑھی۔ ®

حدیث نمبر(۳) نبی اکرم مَنَاقَیْمُ کاحضرت عیسی علیما کی جائے ولادت پرنماز ادافر مانا حضرت انس بن مالک بڑا قیائے کے دوایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ، رسول اللہ مَنَاقِیمُ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرے پاس ایک جانور (براق) لا یا گیا جو کہ گدھے ہے بڑا اور فچرسے چھوٹا تھا۔ اس کا قدم اس کی حدنظر تک جاتا تھا میں اس پرسوار ہوا حضرت برائیل میرے ساتھ تھے پس چلاتو ایک جگہ حضرت جرائیل ملیمًا نے کہا، پنچ تشریف جرائیل میرے ساتھ تھے پس چلاتو ایک جگہ حضرت جرائیل ملیمًا نے کہا، پنچ تشریف لا ہے اور نماز ادافر مائے۔ میں نے ایسانی کیا۔

تو جرائیل علیا نے کہا ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟
آپ تا گیا نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھی آپ منالیا اس کی طرف بجرت فرما کیں گے۔ پھر
کہا ، اتر ہے اور نماز پڑھے ، میں نے نماز پڑھی ، جرائیل علیا نے کہا آپ جانے ہیں کہ
آپ تا گیا نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ تا گیا نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے ، کہ جہاں اللہ
تعالی نے حضرت موسی علیا سے کلام فرما یا تھا ۔۔۔۔ پھر فرما یا سواری سے پنچ تشریف
تعالی نے حضرت موسی علیا سے کلام فرما یا تھا ۔۔۔۔ پھر فرما یا آپ جانے ہیں کہ آپ
تا گیا نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ تا گیا نے بیت کم میں نماز پڑھی ہے کہ جہاں حضرت
عیسی علیا کی ولادت ہوئی ، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو میرے لیے تمام انبیاء مضرات علیا کہ وجمع فرما یا گیا تھا ۔ تو حضرت جرائیل نے مجمع آگر بڑھایا ۔۔۔ الحدیث کہ میں
خضرات علیا کہ وجمع فرما یا گیا تھا ۔ تو حضرت جرائیل نے مجمع آگر بڑھایا ۔۔۔ الحدیث کہ میں
نے ان سب کی امامت فرمائی پھر مجمع آسان دنیا کی طرف بچایا گیا ۔۔۔ الحدیث۔ ®

<sup>©</sup>اخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ١٢ (١٩٤٨) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/١٢ -

<sup>©</sup>رواه النسائي ١ ١/٢٢ ـ ٢٢٣ والطبراني في مسندالشاميين ٩٣ ـ ١٩٧ ـ ١٩٧

حدیث نمبر(۵) حضرت ام سلمہ پڑھا کارسول اللہ ٹاٹیٹا کے موئے مبار کہ ہے تبرک وتوسل وشفااور شفاعت اور استغاثہ حاصل کرنا۔

عثان بن عبداللہ بن موہب نے فرمایا کہ ، میرے گھر والوں نے مجھے ایک پانی کا پیالہ وے کرحفرت امسلمہ ڈاٹھا کی بارگاہ مقدسہ میں بھیجا اور اسرائیل نے تین انگلیاں پکڑیں ان کے پاس چاندی کی ڈبیتھی کہ جس میں نبی اکرم مُلٹین کے موئے مبار کہ تھے جب کسی انسان کونظر گئی یا کوئی اور بیاری گئی تو وہ حضرت امسلمہ ڈاٹھا کی طرف جھیجے ۔ میں نے ان کے پاس ڈبیدو یکھی جس میں میں نے سرخ رنگ کے بال دیکھے۔

انسان ڈبیدو یکھی جس میں میں میں نے سرخ رنگ کے بال دیکھے۔

سیسی حدیث مبارکہ رسول اللہ طافیا کی ظاہری حیات مبارکہ اور انتقال کے بعد ہر زمانی اور ہر جگہ میں آپ طافیا کے اعد ہر زمانی اور ہر جگہ میں آپ طافیا کے آثار کے ساتھ توسل و استغاثہ اور طلب شفاو شفاعت میں واضح اور بہت قوی ومضبوط دلیل ہے اور میہ کہ بیکا م صحابہ کرام ڈی اُنڈی مردوں اور عور توں میں یکسال طور پر معروف ومشہور تھا۔

صدیث تمبر (۲) حضرت محمد بن عبد الملک بن ابی محدوره این باپ سے اوروه این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ، میں نے رسول اللہ و سے عرض کی کہ مجھے آ ذان سکھلا دی جائے آ آ ہے میری پیشانی کو سے رمایا اور فرمایا کہ کہہ، الله اکبر الله اکبر الله اکبر اورایتی آ واز کو بلند کر پھر کہہ اشھد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان محمد رسول الله ، اشهد ان محمد رسول الله ، آو آ پ نے لیکی آ واز کو پست رکھا ہے پھر آ واز بلند کرتے ہوئے کہ ، اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان محمد رسول الله ، اشهد من النوم ، الصلاة ، حی علی الصلاة ، حی علی الصلاة ، حی علی الصلاة خیر من النوم ، الصلاة خیر من النوم ، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله الا الله ۔ 

\*\*\*

اخرجه البخاري في الصحيح جلد ٥ صفحه ٢٢١ برقم ٥٥٥٧ ـ
 ١٥ اخرجه ابو داؤ د في السنن جلد ١ صفحه ٣٨٩ ـ ٣٩ ـ

توحضرت ابومحذورہ وہ اللہ اپنی پیشانی مبارک کے بال نہیں کا منے تھے اور نہ ہی ان کو علیحدہ کرتے تھے کیونکہ نبی اکرم مُلگھ نے ان بالوں کومس کیا ہوا تھا۔ بیصدیث شریف نبی اکرم مُلگھ کے ذوات پر تبرک کی تشریع پر دلالت کرتی ہے۔

یہ رسول اللہ مکا پیٹے نے خود کرم نوازی فر مائی اور اس میں آپ کی طرف سے ذوات صالحہ کے تقرب کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے لہذا اس لیے آپ مکا پیٹے نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت ابو محذورہ وہی تی بیشانی کے اوپر تو حضرت ابو محذورہ وہی تی نے ہمیشہ ساری عمران بالوں کی حفاظت فرامائی نہ کہ ان کو کا ٹا اور نہ ہی اپنے سرسے علیحدہ کیا کیونکہ نبی اکرم مکا تی اس کے ان کو چھوا تھا پھر نبی اکرم مکا تی ان کو آذان سکھلائی اور سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ آپ مکا تی مہارک کی برکت حضرت ابو محذورہ وہی تی کے اس سرف اس کے کیا کہ آپ مکا تی مہارک کی برکت حضرت ابو محذورہ وہی تی کے اس سرف اس کے کیا کہ آپ مکا تی مہارک کی برکت حضرت ابو محذورہ وہی تی کہ سرایت کرجائے۔

اور حضرت ابو محذورہ وہ اللہ کا دل اور ان کی عقل اس کمس مبارک سے نور آذان اور اس کی حقیقت حاصل کریں تو آپ بڑا گھڑ نے ان کی تعلیم کی بنیا دا ہے اس ہاتھ مبارک پررکھی اور اس مبارک انسان کہ جو اس امانت کا لائق اور اس مرتبہ کے لائق تھا اس امانت کو اس کے ساتھ اور نبی اگرم مؤلفی کے اس افر کی حفاظت فرمانے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ندان کو پیشانی سے الگ فرما یا اور یہ بی کا ٹا۔

اس میں حفرات صوفیاء کرام کی مرید کوذ کر کی تلقین کرنے کی دلیل ہے اوراس سلسلہ میں میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔

حدیث نمبر(2) لوگوں کے وضو کے بقیہ کا استعال کرنا اور بعض صحابہ کرام بی اُنڈ کا تبرک حاصل کرنا کئی آٹارے بیٹا بت ہے۔اس مسئلہ میں ہم مستقل کتاب تھیں

گےان شاءاللہ لیکن یہاں دودلیلیں پیش کرتے ہیں۔

① حدیث جریر جو کہ مجمع بخاری شریف میں باب "استعال فضل وضوء الناس میں ہے حافظ ابن مجرنے فرمایا:

قولہ (واُمر جریر بن عبداللہ) اس الرکوابن ابی شیبہ اور دارقطنی وغیر حانے قیس بن ابی حازم کی سند ہے موصول بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعض طرق میں ہے، کہ حضرت جریر مسواک کرتے اور مسواک کا سرپانی میں ڈبودیتے پھر الوں کوفر ماتے اس کے جھوٹے سے وضو کرواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور بیروایت بنی للمر او ہاورابن التین وغیرہ کا خیال ہے کہ ان کی مسواک کا بچا ہوا پائی
کہ جس میں وپ پیلو کے درخت کی مسوال بھگو کرر کھتے تھے تا کہ وہ نرم ہوجائے۔اوراس
کواس پرمحول کیا کہ وہ پانی کو متغیر نہیں کرتی ۔اورامام بخاری نے اس سے بیارادہ کیا کہ
ایسا کرنے سے پانی کی حالت تبدیل نہیں ہوتی اورا سے بی مجرد استعال پانی کو متغیر نہیں
کر تالہذا اس سے طہارت حاصل کرنامنع نہیں ہے۔

حضرت حظلہ بن حذیم وٹائٹو کے ہاتھ کی برکت کا بیان کہ جس ہاتھ کے لیے رسول
 اللہ مٹائٹو نے دعافر مائی تھی۔

امام بيهقى نے اس سند كے ساتھ روايت بيان فرمائى:

حدثنا ابو القاسم البغوي,قال: حدثنا هارون بن عبد الله أبو موسى حدثنا الذيال بن مروان ، حدثنا الذيال بن عسكر بن حنظلة بن حذيم بن حنيفة قال: سمعت جدي حنظلة يحدث أبي وأعامه أن حنيفة جمع بينه.

<sup>®</sup>فتح البارى جلد ١ صفحه ٢٩٥٦ ـ

پس ان کی وصیت میں صدیث بیان کی کہ جب رسول اللہ مُلَّالِیَمُ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ حذیم بن حظلہ تھے (اور اس کے آخر میں بیالفاظ ہیں) عرض کی میرے مال باپ آپ پر قربان میں بچوں والا آ دمی ہوں بیر میرا بیٹا حظلہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کانام لیجے یعنی دعافر مائے۔

بوركفيك,أوقال:باركاللهفيك.

تجھیں برکت ہو یا فر ما یا اللہ مجھے برکت دے۔

تو میں نے ایک دن حظلہ کود یکھا کہ ایک بحری جس کے تقنوں میں ورم تھا اور اون اور آدی کو بھی ورم تھا اور اون کے سرکی اور آدی کو بھی ورم ہوتا ہے تو حضرت حنظلہ اپنے ہاتھ کو تھوک لگاتے اور اس کے سرکی اگلی طرف مس کرتے اور فرماتے ''بہم اللہ علی اثر یدرسول اللہ مُنْ اللّٰہ تعالیٰ اللہ مُناقِع کے ہاتھ کی برکت سے ۔ اور اس کومس کرتے متھے تو ورم دور ہو حاتا تھا۔ 

اللہ علی اللہ مُناقِع کے ہاتھ کی برکت سے ۔ اور اس کومس کرتے متھے تو ورم دور ہو حاتا تھا۔ 

اللہ تا تھا۔ 

"

امام بخاری نے "تاریخ کبیر" میں اپنی سند کے ساتھ اس کا افراج کیا،
حضرت حظلہ بن حذیم نے کہا، یا رسول الله خلافیظ میں کثیر الاولاد شخص
ہوں اور بیر میراسب سے چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے دعائے خیر فر مایے تو
آپ خلافیظ نے فر مایا: اے نچ اور اس کا ہاتھ پکڑا اور سر پر بیار دیا اور
فر مایا اللہ تحقیے برکت دے، میں نے حظلہ کو دیکھا کہ ان کے پاس کی
ورم والے انسان کو لایا جاتا تو وہ اس کومس فر ماتے اور کہتے ہم اللہ تو ورم ورجوجاتا۔

<sup>©</sup>دلائل البيهقي جلدا صفحه ٢٢.١-٢٢.١-©اخر جه البخاري في التاريخ الكبير ٢/١/٣٤\_

اورامام احمد نے مند میں ابوسعیدمولی بن هاشم سے روایت کی وہ ذیال بن عتیک سے لیے اللہ علی کے قریب ہوئے اور عرض کی میرے براے اور چھوٹا لڑکا ہے اس کے لیے اللہ تعالی میرے بڑے اور چھوٹا لڑکا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں تو آپ ما گھڑا نے اس کے سر پر ہاتھ چھیرا اور فر مایا اللہ تعالی تجھے برکت دے۔

ذیال نے کہا، میں نے حظلہ کودیکھا کہ جب کی انسان کو ورم ہوجاتا یا کی جانورکو ورم ہوجاتا یا کی جانورکو ورم ہوجاتا تو آپ اپنے ہاتھ پر تھوک لگاتے اور کہتے، ہم اللہ اور ہاتھ اس جگہ پر رکھتے اور کہتے اس ہاتھ سے رسول اللہ مُن اللہ اللہ مُن اللہ مُن مہارک ہھیلی گی مولی ہوئی ہے وورم دور ہوجاتا۔

المام الوعمر بن عبد البرنة "الاستيعاب" بين فرمايا:

حنظلة بن حذيم ابن حنيفة أبو عتيبة الحنفي من بني حنيفة ، ويقال: حنظلة بن حنيفة بن حذيم التميمي السعدي ـ ايح بى عقل ن كما ـ ®

اورامام بخاری نے تاریخ کبیر میں کہا:

حنظلة بن حزيم، ولم ينسبه، قال: وقال يعقوب بن اسحاق: عن حنظلة بن حنيفة بن حذيم،

حذیم نے کہا یا رسول اللہ تافیخ خطار میرے بچوں میں سب سے چھوٹا ہے۔۔۔۔الحدیث (

<sup>(1)</sup> خرجه احمد في مسنده جلد ۵ صفحه ۲۸ برقم ۲۰۱۳ و اخرجه الطبراني في المعجم الكبير جلد ٢ صفحه ٢٠١٣ برقم ٢٠١١ وفي الأوسط جلد ٢ صفحه ٢٦٣ برقم ٢٠١١ وابن قانع في المعجم جلد ١ صفحه ٢٠٣ )

۱۵ الاستيعاب جلد ۲ صفحه ۳۸۲ ـ

<sup>®</sup>تاريخ کبير ۲/۱/۲۳\_

حاصل کلام ہے کہ حضرت ابن عرمتبرک اماکن سے تبرک حاصل کرتے تھے اوران کی اتباع میں شدت مشہور ہے اور ساس کے متعارض نہیں کہ جوان كوالد ماجد عثابت ب-

كەانبول نے لوگول كود يكھا كەاپك سفريش دەكى جگەكى طرف قصد كررہے ہيں تو آب حفرت عمر فی الله اس اس بارے میں یو چھا انہوں نے کہا کہ نی اکرم تالا کے نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ،جس کسی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھے نہیں تو گذرجائے کیونکہ اہل کتاب ای لیے ہلاک ہوگئے کہ وہ انبیاء کے آثار کو ڈھونڈتے اوران کو کنائس اورگرجے بناتے۔

کیونکہ اس کو حضرت عمر فاروق جائے گا کہ وہ الی زيارت كوكروه بجحتة كهجو بغيرنماز كے ہو۔ يااس خوف كى وجہ سے كہ جواس حقيقت الامركو نہیں جانتا وہ کہیں اس کوفرض نہ بچھ لے۔اور حضرت ابن عمر جائٹی ان دونوں کاموں سے محفوظ وماً مون تھے۔ پھر حافظ ابن تجرنے حضرت عتبان جائٹنا والی حدیث اور آپ مَالْنَامُ سے ان کا سوال کرنا کہ آئے تافیق ان کے گھرنماز پڑھیں تا کہ وہ اس جگہ کومصلی بنالے اور نى اكرم نافيم كاس كوقبول فرمانا ذكركيا بـ

پر حافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ بیصالحین کے آثار سے ترک حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ میں (مؤلف قدس سرہ) کہتا ہوں کہ قابل افسوس بات ہے کہ شیخ ابن باز نے علامہ ابن جر کے اس کلام پر تعلیق کھی ایل تعلیق کہ کاش بیال شخص سے ظاہر نہ ہوتی کہ اس نے جليل القدر صحابي حضرت عبدالله بن عمر والثنا پر الزام لگا يا كه وه غوائل شرك كونبيس بهجايخ تھے اور دین پر حریص نہ تھے کیونکہ وہ نی اکرم مُنافیظ کے آثار کو ڈھونڈتے تھے راستوں میں اور وہ غیر مشروع امر کا ارتکاب کرتے تھے۔ پس میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ابن باز کے ساتھ اپنے عدل سے معاملہ فر مائے کہ اس نے حضرت عبد اللہ بن عمر بھائٹہ جیسے جلیل القدر صحابی پر حملہ کیا نہ میں اور نہ ہی وہ حضرت ابن عمر بھائٹہ کے جوتوں کے غبار کے برابر ہیں کہ ہم ان کی ورع وتقوی کے کسی مکڑے کو بھی پالیں اور نہ ہی ان کی فہم وفرست کہ کیونکہ وہ تو فقہا صحابہ کرام بھائٹہ میں سے متھ اور روایت میں ان میں سے بلندمقام پر متھے تقی ، ذہین ، قائم اللیل ، اور صیام الدھر تھے۔

اورابن بازجیسا کلام اس سے پہلے کی عالم نے نہیں کیا قریب ہے کہ اس کلام سے آسان پھٹ پڑیں اور پہاڑٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوجا تیں۔

بیالی ہوں ہے جو کہ مراہی کی طرف لے جاتی ہے۔العیاذ باللہ تعالی۔

اور پھر میں ہے بھی چاہتا ہوں کہ میں قاری محترم پراس بات کو بھی واضح کر دوں کہ مصرت سید ناعمر بن خطاب ڈاٹٹو کی فقہ وسمجھ واجتہا دکسی دوسرے صحابی پر ججت نہیں ہے۔ اور بیر قاعدہ علم اصول میں مقرر ہے جیسا کہ اپنے باب میں معلوم ہے۔

مترجم حفرت علامه محدث محمرعباس رضوى قدس مره كي طرف سے اضافه:

اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط ١/٣٣١ برقم ٤٩٨ و ابو نعيم في الحلية الاولياء ٨
 ٢٠٣ والبيهقي في الشعب الايمان ١/٣ ٣ برقم ٢٨٩١

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٢ ١٣ ، رواه الطبراني في الاوسط و رجاله موثقون و عبد العزيز بن ابيرواد، ثقة ينسب الى الارجاء

میں کہتا ہوں کہ امام ترندی نے ایک ایسی حدیث جس کی سند میں بیدراوی موجود ہے اس کو''حسن جیدغریب، لا نعرف الامن حد اللوجہ، تفرد به عبد الرجیم بن حارون - کہا ہے'' جامع ترندی سنحہ ۵۷۵ برقم ۱۹۷۷ ، کتاب البر والصلة ، باب ماجاء فی الصدق والکذب، میں یا درہے کہ اس کو اگر امام ترندی نے غریب کہا ہے تو بیکوئی قاد ح بات نہیں اور وہ بھی اس کی وجہ سے کہ وہ اس روایت میں متفرد بات نہیں ادر معود مفی عنہ)

حضرت عبدالله بن عمر الشخاس روایت ہے کہ نبی اکرم تلاقیم مسلمانوں کی طہارت گاہوں سے (مثل حوض وغیرہ سے جہاں اہل اسلام وضورتے تھے) پانی منگوا کرنوش فرماتے تھے اور آپ اس سے مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت حاصل کرنا چاہتے۔ ثالثا: اخبار سے دلیل:

صزت عركاكنيه قيامت كي بابرنماز پر حنار

برص سے شفاء اور دھمن کے خلاف استمداد کرنا۔

صحابی رسول مکافیم حضرت مازن بن غضو به ذائفت کے مصلی پر نماز پڑھنے سے برص سے شفاء اور ظالم کے خلاف مد دطلب کرتا۔ آپ کا مصلی سلطنت عمان کے شہرسائل میں ہے۔
امام بیبق نے دلائل المدیو ہیں روایت کی ، حد شنا مود تا من اہل عمان عن سلفیم ، یعنی اہل عمان کے قریبیوں نے اپنے اسلاف سے خبر دی کہ حضرت مازن جب اپنی قوم سے علیحہ ہوئے تو ایک جگہ آئے اور جمجہ بنا کر اس میں عبادت شروع کر دی ، کوئی بھی مظلوم وہاں نہیں آتا گروہ تین دن وہاں عبادت کرے اور پھر دعا کرے اس کے خلاف جو اس پرظلم کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہاں برص کی بیاری سے شفاء ملتی ہے لہذا اس میں مجد کا نام بی مسجد مرص مشہور ہوگیا جو کہ آج تک مشہور ہے۔۔۔۔ الخبر اس

میں گہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی واضح دلیل ہے کہ معروف آئمہ کرام و محدثین عظام و فقہاء کرام جیسا کہ امام بیج قی وغیرہ کو اللہ تعالی نے اس دین پر قائم رکھا کہ جو اعتقاد ہمیں اکابرے ان کوان کے اکابرے پہنچا جیسا کہ ہم نے اپنے اسلاف میں بہچانا۔ اور میں نے سائل کاعلاقہ دیکھا ہے اور وہاں مجد کے مجاورین سے پوچھا تو وہاں کے رہنے والوں نے سائل کاعلاقہ دیکھا ہے اور وہاں مجد کے مجاورین میں جو کہا جاتا ہے وہ سب نے اس بات کو میرے لیے موکد کر دیا کہ اس مجد کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ سب اور صحیح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہاں برکات ہیں قدیم سے سلاطین ممان بہاں برص اور

<sup>®</sup>دلائل النبوة للبيهقي جلد ٢ صفحه ٢٥٨\_

جَرَام كَى امراض كى شفاء يهال تين دن نماز پڑھ كر عاصل كرتے رہے ہيں اور باہمنجھ عورت اگر يہاں دوركعت پڑھ كراللہ تعالى سے اولا دكى دعا كرتى ہے تواسے اللہ تعالى يقينا اولا دعطا فرماتا ہے، يہ تمام اشياء جگہ كے شرف اور نفع كے حصول واستدادر حمت پر بہت بڑى دليل ہيں۔

من ابن بات الله تعالى كال فران برخم كرا بون: ثُمَّ قَسَتُ قُلُو بُكُمْ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَبَا تَعْمَلُونَ۔

پھراس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے اور پھروں میں تو کچھوہ ہیں جن سے ندیاں بہد نکلی ہیں اور پھروہ ہیں اور پھروہ ہیں اور پھروہ ہیں جو بھٹ جاتے ہیں توان سے پانی نکلیا ہے اور پھروہ ہیں جواللہ کے ڈرسے گر پڑتے ہیں اور اللہ بے خرنہیں جوتم کرتے ہو۔ ®

يُّا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوْ الْمُنْفَا مُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ نَارًا وَ وَكُوْ الْمُنْفَا مَلَائِكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ فَارًا وَقُوْ دُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكُمْ وَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكُمْ عَلَاظٌ شِمَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْمَونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَالْمَاكُمُ وَالول كواسَ آكَ عَلَى عَلَيْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ مَا وَيَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَيَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَيَعْلَى اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَلَيْكُمْ وَالول كواسَ آكَ عَلَى مَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ مِنْ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ مِنْ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ مِنْ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ مَا أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَعْلَى اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ اللَّهُ مَا أَمْرُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمُ مُولِي اللَّهُ مَا أَمْرَهُمُ وَيَعْلَى اللَّهُ مَا يُؤْمِنُ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَعْلَى اللَّهُ مَا أُولِي مُنْ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ مُولِي اللَّهُ مَا مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمُ وَمُعْلَى مُنْ اللَّهُ مُولًى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمُ ا

وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُوْرِ سِيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغِ لِلأَكِلِيْنَ۔

اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لئے سالن۔ ®

پس ویی شجره مبارکه باورنی اکرم تایم فارشادفر مایا:

لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يامسلم يا عبدالله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، الاالغرقد فانه من شجر اليهود.

قیامت قائم نمیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں اور یہود یوں کی جنگ نہ ہوگی پر مسلمان یہود یوں کی جنگ نہ ہوگی پر مسلمان یہود یوں کو قتل کریں گے یہائتک کہ اگر کوئی یہود کی درخت یا پھر کے پیچھے چھے گا تو وہ پھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہود کی ہے ادھر آ اور اے قتل کر سوائے غرقد کے درخت کے کہ یہدرخت یہود یوں کا درخت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ برکت انسان وحیوان نباتات اور جمادات سب کوشائل ہوتی ہے اسے بی شقاوت بھی ہرشیء میں ہوتی ہے ہی ہے ایسے ہی شقاوت بھی ہرشیء میں ہوتی ہے پس ہرشے یاشقی ہوگی یاسعیداور سے کہا جمالی نے بھی کہا: اور شے کی شبیہہ اس کی طرف لے جاتی ہے۔

اللؤمنون: ۲۰

<sup>®</sup>اخرجه مسلم في الصحيح ٢ /٢٣٩/ (٢٩٢٢) و احمد في مسنده ١٥/٢٣٢ (٩٣٩٨) و في نسخة ٢ /٢١٤ (٩٣٨٤ \_

حفرت امسلمہ را کی کارسول اللہ منافیا کے موئے مبارکہ سے برکت حاصل کرنا اورلوگوں کا اس سے توسل کرتے ہوئے شفاعت اور مدد طلب کرتے ہوئے شفاء حاصل کرنا:

اسرائیل نے عیان بن عبداللہ بن موھب سے حدیث بیان کی فر مایا کہ میرے گھر والوں نے مجھے حضرت امسلمہ وہ اٹ کیاس پانی کا ایک بیالہ دے کر بھیجا جو چاندی کا بنا ہوا تھا اس میں نبی اکرم مثل ہی کے موئے مبارکہ تھے اسرائیل نے تین اٹگیوں سے پڑا جب کی انسان کی آئکھیں دھکتی یا اور کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ حضرت امسلمہ بھاٹا کے پڑا جب کی انسان کی آئکھیں دھکتی یا اور کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ حضرت امسلمہ بھاٹا کے پاس بالوں کے لئے بھیجا جاتا میں نے اس کو ایک ڈبیا میں دیکھا تو اس میں سرخ بال بھے۔ ﴿ اور بید حدیث صحیح قو کی دلائل میں سے ہے کہ آپ مٹا ٹی اگر سے زندگی اور وصال کے بعد بھی زمان و مکان سے بے نیاز ہو کرتوسل ، مدد مانگنا اور شفاء کی طلب سب درست ہے۔



تيرى فصل

توسل کے بارے میں علماء کرام کاموقف

اس ميس كئ مباحث بين:

پہلی مبحث

حضرات اُسلاف وخلف علماء کرام کا توسل کے بارے موقف

اس مين دومطلب بين

پېلامطلب:

# حضرات آئمه مجتهدین امام مالک ، امام شافعی اورامام احمد بن عنبل وغیره کا توسل میں موقف

حضرت امام ما لك اورمسكلة وسل:

حضرت امام مالک نے قبل کیا گیا کہ ان سے خلیفہ منصور نے ہو چھا کہ، جب میں نبی اکرم مُناقِقِم کی زیارت کروں تو کیا آپ مُناقِقِم کی طرف چیرہ کروں کعبشریف کی طرف تو حضرت امام مالک نے فرمایا:

### امام اعظم ابوحنيفه والثيُّؤ كاموقف:

آدم مليك كالله تعالى كى بارگاه مين وسيله بين بلكة توان كى طرف منه كراورآپ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ تعالى كى بارگاه مين وسيله بين بلكة توان كى شفاعت قبول فرمائ گار تا:
حضرت امام شافعى كا الل بيت نبى مَنَّاللَّهُ السيمة توسل كرنا:
حضرت امام شافعى المنظية فرمات بين:

آل النبي ذريعتي وهم اليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غدا بيدي اليمين صحيفتي أرجو بهم أعطى غدا بيدي اليمين صحيفتي أي الرم المالية كل المرف ميراوسيله بين من المالية ا

ان کے صدقے سے چاہتا ہوں کہ کل بروز قیامت میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔

حضرت امام احد بن عنبل كاحضرت امام شافعي كے ساتھ توسل كرنا:

حضرت امام احمد بن صنبل جب الله تعالى سے دعا كرتے تو حضرت امام شافعى كے وسلد سے دعا كرتے تو حضرت امام شافعى كے وسلد سے دعا كرتے تو آپ نے اسلام عبدالله بن احمد تعجب كرتے تو آپ نے ارشا دفر مایا:

"ان الشافعي كالشمس للناس و كالعافية للبدن" حضرت امام شافعي الوگول كے ليے سورج كي مثل ہيں اور بدنوں كے ليے شفاہيں۔ ﴿ اور ابن تيميد نے "التوسل والوسيلة" ميں اخنائی كاردكرتے ہوئے حضرت امام احمہ سے نقل كيا ہے آپ نے فرمايا:

 <sup>۞</sup>ذكره القاضى عياض في الشفائ٣/٣٣ و ابن حجر في الجوهر المنظم والقسطلاني في
 المواهب اللدنية ٠ ٣/٥٨ والسمهودي في خلاصة الوفاء.

<sup>@</sup>اخرجه البيهقي في مناقب الشافعي ١ / ١٨ ي ١٩ و كتاب اظهار العقوق ١٥ ـ

<sup>@</sup>شوابدالحق لليوسف بن اسماعيل النبهاني ١٦٧٠

آپنی حاجت کو اللہ تعالی سے نبی اکرم مُنگافی کے دسیہ سے مانگ اللہ تعالی تیری حاجت بوری فرمادےگا۔

اورابن تیمیدنے''التوسل والوسیلة'' کے شروع میں اسلاف کی ایک پوری جماعت سے نبی اکرم مَن اللیج کے ساتھ توسل نقل کیا ہے اور ہم اس مسئلہ میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں یاتے۔

اورجم دور كيول جائيس؟

ا بن تیمید نے بذات خود جیسا کہ پچھلی فصل میں میں نے ذکر کیا ہے اور اس کے کلام کے آخر میں نبی اکرم مُلاَیُّا کے ساتھ توسل کی صحت کا اقر ارکیا ہے۔

اوراس کوابن تیمیہ سے ابن کثیر نے اس کے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔

اورجیبا کہ البانی نے اپنی کتاب 'التوسل وانواعہ' میں حضرت امام احمد سے نبی اکرم مُؤینی سے توسل کے جواز کا قول نقل کیا ہے جہاں اس نے نابینا صحابی والی حدیث پر کلام کیا ہے۔

ابن تيميدسے سوال موا۔

كيانى اكرم تافيل عقوس كرناجائز إكنيس؟

تواس نے جواب دیا:

الحمد للدآپ پرایمان اور آپی اطاعت کے ساتھ توسل کرنا آپ تالیم پر صلوۃ و سلام اور آپ کی دعااور شفاعت اور ای طرح ہراس چیز سے جو بندوں کے افعال میں ہے کہ جو اس کو حکم دیے گئے اور وہ اس کے حق میں مشروع ہیں تو تمام مسلمانوں کے افغاق سے جائز ہے۔

<sup>@</sup>البداية والنهاية جلد ١٣ صفحه ٣٤، وفي نسخة ٩/٣٢٣ ـ

میں کہتا ہوں: یہ تفصیل ہے کہ جس سے ذوات کے ساتھ توسل کی نفی ہوتی ہے اور یہی ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی شبہہ ہے جواس کی عقل میں پڑگیا کہ جس سے وہ توسل بالذوات مشروع اور توسل بالذوات غیر مشروع کو برابر سمجھ رہا ہے اور یہ فاحش اختلاط ہے جیسا کہ اس کتاب کے اس کے متعلق باب میں گذر چکا ہے۔

ایک اورمقام پرکہا (ابن تیمیدنے)

اورایے بی آپ تالی کی دعا کے ماتھ توسل مشروع ہے جیما کہ حدیث میں آیا ہے کہ نی اکرم تالی کے ایک فض کو سکھلایا کہ وہ یوں دعا کریں۔ اللہم انی اسٹلک و أتو جه الحک بنبیک محمد تالی نم نی الرحمة ، یا محمد انی أتو جه بک الى ربک في حاجتي ليقضيها فشفعه في۔ 
قی۔

اے میرے اللہ! میں تجھے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے بی مجمد ظائی جو نی رحمت ہیں کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں ، اے مجمد ظائی میں آپ تائی کے وسیلہ سے آپ کے دسیار کے دسیار کے دسیار کے درب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی حاجت میں تا کہ دہ اس کو میرے لیے پورا فرمادے۔

اوردوسرےمقام پرکہا:

اور نی اکرم ناتیج کے ساتھ توسل کرنا توسن کی حدیث میں موجود ہے:
ایک اعرابی نبی اکرم ناتیج کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوااور عرض کی:
یا رسول اللہ ناتیج میری بصارت کمزور ہے آپ میرے لیے دعا فرما دیجے
آپ ناتیج نے ارشاد فرمایا ، تو وضو کراور دورکعت نمیاز ادا کراور اس کے بعد
یوں عرض کر:

اللهم أستلك و أتوجه اليك بنبيك محمد تَالَيُّ يا محمد تَالَيُّ ان اللهم أستلك و أتوجه اليك بنبيك محمد تَالِيُّ اللهم أن أن أن كانت أنشفع بك في وقال: فان كانت لك حاجة فمثل ذلك فر دالله بصر ٥-

E March Carle Hamber of the Control of the San December 1

MERCHANNEL PRESENTATION

はいる はられば、からこうにはなるにも

المطلب الثاني:

# آئمه محدثين اورفقهاء واصوليين اورمسكة توسل

اوران میں سے جنہوں نے توسل کو جائز کہا ان میں سے ،امام فخر الدین الرازی، علامہ سعد الدین تفتاز آئی ،علامہ سید شریف جرجانی ،تقی الدین بکی ،ابن قدامہ اور شوکانی وغیر جم کبار علاء کرام اور اصولیین ہیں کہ جن کی طرف اصول دین کی مشکلات حل کرنے کے لیے امت رجوع کرتی ہے انہوں نے حضرات انبیاء وصالحین کے ساتھ ان کی حیات اور بعد از وصال توسل کے جواز کی صراحت کی ہے کی شخص کی طاقت ہے کہ وہ ان ان کی حیات اور بعد از وصال توسل کے جواز کی صراحت کی ہے کی شخص کی طاقت ہے کہ وہ ان ہستیوں کو قبور کی اور شرک باللہ کی طرف دعوت دینے والے کہ سکے جبکہ امت معرفت ایمان و کفر ، تو حید و شرک اور دین خالص کی دیگر مشکلات حل کرنے کے لیے معرفت ایمان و کفر ، تو حید و شرک اور دین خالص کی دیگر مشکلات حل کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتی ہے۔

حضرت امام ابن قدامہ مقدی کا نبی اکرم مُؤلٹی کے استشفاع کرنا اور آپ مُؤلٹی کی قبر منورہ سے توسل کرنا اور مسلمانوں کواس کی ترغیب دلانا۔

حضرت امام ابن قدامه خبلی نے آپ تالیا کی زیارت کاطریقہ بیان کرتے ہوئے کہا، کہ تو روضہ مقدسہ پر حاضر ہوتو اپنی پیٹے کو قبلہ کی طرف مقدسہ پر حاضر ہوتو اپنی پیٹے کو قبلہ کی طرف منہ کر کے یوں عرض کر:

السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته ـ السلام عليك يا نبى الله و خيرته من خلقه \_\_\_ اللهم اجزعنا نبينا أفضل ما جزيت به أحدا من النبيين والمرسلين ، وابعثه المقام المحمود

الذي و عدته ، يغبطه به الأولون والآخرون ـــ الى ان قال: اللهم قلت و قولك الحق: وَلَوْ اأنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوْ اأنْهُ سَهُمْ جَاؤُوْ كَ فَاسْتَغْفَرُ و الله وَ وَلَوْ الله وَ الله وَ وَلَوْ الله وَ وَقَد أَتِيتَكُ يارسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

وَلَوْا أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

اگروہ اپنی جانوں پرظلم کرلیں تو اے محبوب مُثَاثِیْم تیری بارگاہ میں آکر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تعالیٰ سے استغفار کرو تعالیٰ سے استغفار کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کوتو بہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا یا نمیں گے۔

الغني جلد ٣ صفحه ٢٩٨ ـ

پس بیآیت آپ نظائیل کی حیات مبار کداور بعد از ظاہری حیات دونوں حالتوں کو شامل ہے کیونکداصول کی کتب میں بیرقاعدہ مقررہ کو فعل جب سیاق شرط میں واقع ہوتو۔ وہ عام ہوتا ہے کیونکہ فعل نکرہ کے معانی میں ہوگا اور مصدر نکرہ کو متضمن ہوگا اور نکرہ جب سیاق میں واقع ہو یا سیاق شرط میں واقع ہوتو اس کی وضع عموم کے لیے ہوگی۔

حضرت ججۃ الاسلام امام غزالی کا کلام انبیاء واولیاء کی قبور کی زیارت عظرک کے بارے:

حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب''الاحیاء'' کے کتاب'' آداب الحج''میں ذکر ہے۔ اور انہی آ داب میں انبیاء وصحابہ کرام و تا بعین اور تمام اولیاء کی قبور کی زیارت کرنا ہے اور ہر وہ برکت حاصل کرنا ہے جوان کی ظاہری زندگی میں ان کی زیارت سے حاصل ہوتی تھی وہ ان کی وفات کے بعد بھی حاصل ہوتی ہے۔ <sup>©</sup>

حضرت امام ابن الحاج اوراولياء كى قبور پردعاما نكنا:

حضرت امام ابن الحاج المالكي في مايا:

اورایسے ان اولیاء کی قبور کے قریب مسلمانوں پرمصیبت آتے وقت دعا مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع وزاری کرے اس مصیبت کے زوال کرنے اور مسلمانوں سے دور کرنے کی دعا کرے۔ پھران اصحاب قبور یعنی صالحین کا قضاء حاجات اور مغفرت ذنوب کے لیے توسل پکڑے ۔۔۔۔ اور اکثر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرے کیونکہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہوا ہے اور ان کو عزت و شرف بخشا ہوا ہے۔ تو جیسے ان سے دنیا ان کو چن لیا ہوا ہے اور ان کو عزت و شرف بخشا ہوا ہے۔ تو جیسے ان سے دنیا

میں نفع حاصل ہوتا ہے تو پھر آخرت میں تو زیادہ امیدر کھنی چاہے۔ پس جو
قضاء حاجت چاہتا ہوتو وہ ان کی طرف جائے اور ان سے توسل کرے کیونکہ
وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں اس عقیدہ کے ساتھ کہ نجات
دینے والا اور حاجت کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور بیسب وسائل
ووسائط ہیں۔ واللہ سجانہ موفق۔

اورسیدالاولین والآخرین کی زیارت میں تو پس جس نے آپ کے ساتھ توسل کیا یا استخافہ چش کیا یا اپنی حاجت طلب کی آپ سکا پیا سے توان شاءاللہ وہ رونہیں فرما عیں گے اور نہ ہی وہ ناکام ہوگا۔اور آپ سکا لیڈ کی زیارت میں کل ادب ملحوظ خاطر رکھے۔

بهار علاء يبطن فرمايا:

زائرا ہے دل میں بیخیال رکھے کہ وہ آپ مالی ہے کہ است کھڑا ہے جیبا کہ
آپ مالی کا اہری حیات میں کھڑا ہو کیونکہ آپ مالی کے امت کے
معرفت احوال کے مشاہدہ کرنے اور ان کی نیتوں اور عزائم وخیالات کے
جانے میں حیات و وفات میں کوئی فرق نہیں یعنی جیسے آپ مالی کھ ظاہری
حیات میں جانے تھے ایسے ہی اب بھی جانے ہیں۔

صفرت امام سکی اور توسل بالنبی مالی کھی گھڑے:

حضرت امام بكي شك ني فرمايا:

جانناچاہے کہ نبی اکرم مَن اِنْدِیْ کے ساتھ توسل کرنااور آپ مَن اِنْدِیْ کے استعانت کرنااور رب کی بارگاہ میں شفاعت طلب کرنا جائز اور بہت اچھافعل ہے اور اس کا جواز اور شخصین ہردیندار کے لیے امور معلومہ اور حضرات انبیاء کرام وم سلین عظام ایکی کے فعل میں معروف ہے اور سلف صالحین کی سیرت طیب میں سے ہے۔

اور مزید فرمایا: اور میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم مُنَائِیَّا کے ساتھ توسل ہر حال میں جائز ہے آپ مُنائِیْا کی پیدائش کے بعد بھی اور و نیاوی ہے آپ مُنائِیْا کی پیدائش کے بعد بھی اور و نیاوی زندگی میں بھی اور مدت برزخ میں بعد از حیات ظاہری بھی اور قبروں سے اٹھنے کے بعد قیامت کی ہولنا کیوں اور جنت میں بھی۔ 
قیامت کی ہولنا کیوں اور جنت میں بھی۔ 
قیامت کی ہولنا کیوں اور جنت میں بھی۔

شوكاني كانبي اكرم مَاليَّيْمُ كساتهوتوسل كے جواز كا قول:

شوكانى في "الدرالنضيد في اخلاص كلمة التوحيد"ميس كها:

آپ نَاتُهُمْ کی حیات ووفات میں آپ مَنْتُمُمُ کے ساتھ توسل کرنا اور ایسے ہی آپ سے حاضر وغائب ہونے کی صورت میں توسل کرنا۔

جھ پریمخفی ندر ہے کہ آپ منافظ کی حیات میں توسل ثابت ہے اور آپ منافظ کے انتقال کے بعداور کی اور کے ساتھ توسل صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے اور اس پر اجماع سکوتی ہے کیونکہ ان میں سے کسی ایک سے بھی حضرت عمر والنفظ کے حضرت عماس والنفظ سے توسل کرنے سے انکار ثابت نہیں ہے۔ ®

امامش الدين محمر بن علامه شهاب الدين احد الرملي اورمسّلة توسل:

آپ سے سوال ہوا کہ کی لوگ مصیبت کے وقت پکارتے ہیں: یا رسول اللہ ﷺ، یا شیخ فلال اور ای طرح انبیاء ورسل اور اولیاء وصالحین سے مدد مانگتے ہیں تو کیا پیرجائز ہے یا کنہیں؟

اور کیا حضرات انبیاء کرام ورسل عظام اور اولیاءوصالحین اور مشائخ وفات کے بعد مدد کر سکتے ہیں یا کنہیں اس میں راج قول کون ساہے۔

توآپ نے اس کاجواب دیا:

<sup>®</sup>شفاء السقام صفحه ١٢١ -

<sup>@</sup>الدر النضيدفي اخلاص كلمة التوحيد صفحه ٢-

534 \$ 534 \$ FEB (38) (38) FEB (5) FEB (5)

حفرات انبیاء کرام ورسل عظام علیهم الصلاة والتسلیم اور اولیاء وعلاء اور صالحین صالحین سے استخافہ کرنا جائز ہے اور حفرات انبیاء ومرسلین واولیاء وصالحین کا مدوفر مانا بھی جائز ہے۔ کیونکہ انبیاء کے مجزآت اور اولیاء کی کرامات وفات کے بعد منقطع نبیں ہوتیں حفرات انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں گج کرتے ہیں جیسا کہ احادیث مبار کہ میں مروی ہے ان کا مدوفر مانا ان کی طرف ہے مجزہ ہے اور حضرات شہداء کرام بھی زندہ ہیں ان کودنوں کوظاہری طور پر کفار کے خلاف کڑتے ویکھا گیا ہے اور اولیاء کی کرامت ہے کیونکہ اہل حق اس پر مجتمع ہیں کہ اولیاء کرام سے مرامات کا ظہور ان کے اختیار وقصد اہل حق اس پر مجتمع ہیں کہ اولیاء کرام سے مرامات کا ظہور ان کے اختیار وقصد سے بھی ہوتا ہے اور بغیر قصد کے بھی ظہور پذیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیان سے بھی ہوتا ہے اور بغیر قصد کے بھی ظہور پذیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیان کے سبب سے ظاہر و جاری فرما تا ہے اور اس کے جواز کی دلیل امور مکہذیں اور اس کے وقوع سے محال لازم نہیں آتا۔ اور اس قتم کے تمام کام جائز الوقوع ہیں۔ ﴿

### شيخ حسن العدوى اورمسكة توسل:

حضرت شيخ حسن العدوى الحمز اوى نے فر ما يا:

اور پچھلوگوں سے بیقول واقع ہوتے ہیں یا سیدی فلال اگر میری بیہ حاجت آپ پوری فرمادیں یا اگر میری بیہ حاجت آپ پوری فرمادیں یا اگر میری بیاری کوشفادے دیں تو مجھ پر فلال چیز، بیہ طلب کی کیفیث کی نسبت میں جہالت ہے لیکن کفرشار نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ اس سے ولی کی طرف سے ایجاد لیعنی بذات خود) کا قصد نہیں کرتے وہ لوگ اپنی نسبت میں اپنے مولی کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ تھمراتے ہیں کیونکہ

اس سئل یعنی حیات الانمیاء کے موضوع پر قبلہ سیدی محدث علامہ تحد عماس رضوی قدس سرہ کی تصنیف لطیف
 "آپ سائی زندہ ہیں واللہ:" کا مطالعہ فرمائی جو کہ اس سئلہ میں ایک بہترین مدل کتاب ہے)
 فتاوی علامہ الرملی حاشیہ علی الفتاوی الکہری لائین حیجر ۲۸۲/۴۔

ان کے اعتقاد میں خالق کی بارگاہ میں اہل قرب و محبت کا یہ توسل ہے کیا تو خبیں دیکھتا کہ وہ بار بارا پنے کلام میں کہتے ہیں کہ اے اپنے رب کے نزدیک نیک آ دمی میرے لیے اپنے رب سے ایبا کروادے ۔ پس بیران کی طرف سے اللہ کے بالفعل واحد ولاشریک ہونے کی دلیل ہے اور وہ ول کے سبب ووسیلہ کے سوا کچھ بھی نہیں بیجھتے اور جس سے وہ توسل کرتے ہیں وہ رد نہیں کیا جاتا کیونکہ قریبی محبوب کور دنہیں کیا جاتا اور یہ نبی اکرم سی فی کے مدیث میں ہے: ''رب اُشعث اغبر ذی فرمان کے قبیل سے ہے جو کہ صحیح حدیث میں ہے: ''رب اُشعث اغبر ذی طمرین لواقت معلی اللہ لاا کرہ۔ " ۔ انتھی۔ "

امام سامرى حنبلى اورمسئلة توسل:

امام سامری نے فرمایا:

پھرزائرکونے قبرشریف کی دیوار پرآئے اور قبر کی طرف اپنامنہ کرے اور قبلہ کو اپنی پشت پرر کھے اور قبرشریف کو بائیس طرف رکھے۔ پھرسلام اور دعاکی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔اے اللہ! تونے اپنی کتاب میں اینے نبی کے بارے میں فرمایا:

اخرجه مسلم في الصحيح (٢٩٢٢) و ابن حبان في الصحيح ١٣/٣٠٣ ( ٩٣٨٣) و الترمذي ١٣/٢٩٣

<sup>@</sup>مشارق النوار في فوز ابل الاعتبار للشيخ حسن العدوى ١٨ \_

امام ابن عساكر اور توسل بالنبي:

قال الامام ابن عساكر:

ثم يرجع الزائر اى موقفه الاولى نبالة وجه رسول الله و و يتوسل به الى الله سبحانه في حوائجه و خويصة نفسه و يستشفع به الله \_\_\_ الى الله الله عبدانه في مهاته و خواصه و لوالد يه و لا خوته و للمسلمين اجمعين \_\_ ( اتحاف لزائر و احلاف المقيم للسائر في زيارة النبي صفحه ٥٣)

وَلَوْا النَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا النَّهُمْ جَاوُّوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تَوَابًا اللَّهَ تَوَابًا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيْمًا

اگروہ اپنی جانوں پرظم کرلیں تواہے محبوب منافظ تیری بارگاہ میں آ کراللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تعالیٰ سے استغفار کرو تعالیٰ سے استغفار کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور دح کرنے والا یا نمیں گے۔

پھر کے اے اللہ میں تیرے نی طائی کے پاس معافی مانگلتے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے آیا ہوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے مغفرت واجب فرمادے جیسا کہ تو نے اس کے لیے واجب فرمائی جوآپ طائی کی طاہری حیات میں حاضر ہوا۔ © حضرت امام نو وی مسلمانوں کو توسل اور استشفاع کی آپ منگا النظام کی مسلمانوں کو توسل اور استشفاع کی آپ منگا النظام کی

قبرانور کے پاس رغیب دلاتے ہیں:

حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ،

جاننا چاہے کہ نبی اگرم مُناتِیْرہ کی قبرانور کی زیارت اہم ترین نیکیوں میں سے اور نجات دلانے والی کوشٹوں میں سے ب

پھر قبرانور پر حاضر ہوا ور قبلہ کی طرف پیٹھ کرلے اور قبرانور کی دیوار کی طرف منہ کرے اور ہیب وجلال کے مقام پر کھڑا ہوکر کہے:

السلام علیک یا رسول اللہ ۔۔۔۔اور اپنے لیے آپ مُلَّاثِمُ کو وسیلہ بنائے ۔ اور رب کی بارگاہ میں سفارشی بنائے۔ ®

الستوعب جلد مصفحه ۲۷۳-۲۷۵ باب زيارة قبر النبي الله الستوعب جلد مصفحه ۲۷۲ والاذكار له ايضا

#### امام سامرى اورولى الله ييتوسل:

امام سامرى اورصاحب تلخيص ينبك في فرمايا:

شیوخ اور مقی علاء کے ساتھ بارش ما تکنے کے لیے توسل کرنے میں کوئی مضا تفنییں۔

اور''المذھب'' میں فر مایا کہ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں نیک آ دمی کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے اور ایک قول کےمطابق مستحب ہے۔ <sup>®</sup>

شيخ علا والدين المرداوي الحسنبلي اورتوسل بالرجل الصالح:

شیخ علا وَالدین المرادی الحسنبلی جو کہ کہارعلائے حنابلہ میں سے ہیں فرماتے ہیں:
صیح مذہب میہ ہے کہ نیک آ دمی سے توسل کرنا جائز ہے اور کہا گیا ہے کہ
مستحب ہے، اور اسی طرح فرمایا: اور آپ مُلاثیر کے ساتھ ایمان واطاعت
اور آپی محبت اور آپ مُلاثیر پرصلاۃ وسلام اور آپ مُلاثیر کی دعااور اسی طرح
آپ مُلاثیر کے تمام افعال یا بندوں کے مامور بھا افعال آپ کے حق میں ان
سب کے ساتھ توسل بالا جماع مشروع ہے۔

محد بن عبدالوہاب اولیاء اللہ کے ساتھ توسل کے جواز کا قائل ہے:

جبکہ وہ اپنی قبور میں ہوں اور اس کی طرف جو پیمنسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا منکر تھاتو وہ اس سے بری ہے۔

محمد بن عبدالوہاب مجدی اس رسالہ میں کہ جواس نے اہل قصیم کی طرف بھیجا سخت انکار کرتے ہوئے کہ اس کی طرف اولیاء سے توسل کرنے والوں کی تکفیر منسوب کی گئی ہے میں لکھا کہ: سلیمان بن سہیل نے مجھ پر بہت سارے الزامات اور افتر اعات لگائے ہیں کہ جن کو میں نے نہیں کیا۔

اكشاف القناع جلد ٢ صفحه ٢٩ ـ

ان میں سے یہ کہ میں اولیاء اللہ کے ساتھ توسل کرنے والوں کی تکفیر کرتا ہوں اور میں نے بوطیری کو ان کے شعر '' یا اگرم الخلق'' کے سبب کافر کہا ہے اور میں نے دلائل الخیرات کوجلادیا ہے۔ ان تمام مسائل میں میری طرف سے یہی جواب ہے کہ میں کہوں۔ شبئ کھانگ ھنگا ان محظید ہے ۔ 

المجیرات کوجلادیا ہے۔ ان تمام مسائل میں میری طرف سے یہی جواب ہے کہ میں کہوں۔ شبئ کھانگ ھنگا ان محظید ہے ۔

اورابن عبدالوہاب سے استیقاء کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ کہتے ہیں۔ صالحین کے ساتھ توسل میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اور حضرت امام احمد کا قول کہ صرف نبی اگرم ٹائٹیا کے ساتھ ہی توسل ہوسکتا ہے۔ان کے اس قول کے ساتھ ۔ کہ مخلوق سے استغاشا جائز ہے۔ تو اس نے کہا:

فرق صاف ظاہر ہے اور ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ بعض حضرات اولیاء کے ساتھ توسل کی اجازت دیتے ہیں اور اس کوصرف نبی اکرم مُثَاثِیُّا کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں اور اکثر علاء اس مے منع کرتے ہیں اور مکروہ جانتے ہیں پید مسئلہ مسائل فقہ میں سے ہے۔

اگرچہ ہمارے نز دیک سیحے جمہور کا قول ہے کہ یہ مکروہ ہے لیکن جواس کو کرے
ہم اس کا انکار نہیں کریں گے اور نہ ہی مسائل اجتہاد میں انکار کرتے ہیں ،لیکن
ہماراا نکار اس پر ہے کہ جو مخلوق سے الی دعا کرے جواللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے
اور حضرت شیخ عبدالقا در وغیرہ کی قبر کا قصد کرے تضرع وزاری کے لیے اور اس
سے مشکلات کا حل مانگے اور مصیبت کے وقت ان کو پکارے اور رغبات کی مانگ
کرنا پس یہ کہاں ہے کہ وہ اللہ کو مخلص ہو کر پو جتے ہیں اور اس کے ساتھ کی کی

<sup>©</sup>رسائل محمدبن عبدالوباب نجدی،رساله نمبر ۱۱ قسم پانچویں صفحه ۱۲ و صفحه ۲۴ والایّة من سورةالنوربر قم۲۱\_

لیکن اگر کوئی دعامیں یوں کہے، میں تجھ سے تیرے نبی کے وسلہ یا مرسلین یا تیرے نبیک بندوں کے صدقے مانگتا ہوں یا قبر مشہور یا غیر مشہور کا قصد کرے کہ اس کے پاس دعا کر لے لیکن خالص اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے پس بیر کہاں اور جو ہم کہتے ہیں وہ کہاں۔ 
میں وہ کہاں۔

میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان بھی ایسانہیں جواس تفصیل کا معتقد ہو بلکہ تمام عوام مسلمان بیدا عتقادر کھتے ہیں کہ اصل مبدی معید صرف اللہ تعالیٰ ہے بیہ کہ انبیاء اور اولیاء سب وسائل ہیں:

الله تعالى حفزت شيخ عبدالصمداحمه الحسيني السنان كالجلاكر عانهول نے كہا كه:

محمد من هدینا للصواب به والآل والصحب من هم حجة الله محمد من هم عجد الله معلم من المرام في الله على الل

وفی انتصاری لأهل الحق ها أنذا أقول مستفتحا و العون بالله اور اہل حق کے لئے اپنی کامیا بی کے سلماد میں میں فیصلہ کی طلب میں کہتا ہوں اور مدد اللہ تعالی کے لئے ہے۔

و کیف یشرک عبد و ہو معتقد أن لا مؤثر في شیء سوی الله اورایک بندہ شرک کربھی کیے سکتا ہے جبکہ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کی بھی چیز میں اللہ کے سواءکوئی مؤثر حقیق نہیں ہے۔

ومن توسل يرجو كشف كربته أو نيل محض الرضا فضلا من الله

<sup>®</sup>فتاوی محمد بن عبد الوباب، في مجموعة المؤلفات القسم الثالث صفحه ٢٨ طبع جامعه محمد بن سعو د.

## \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

اور جوتوسل کرتا ہے اپنے دکھ دور ہونے کی امید کرتے ہوئے یا محض رضا حاصل کرتے ہوئے جواللہ کافضل ہے۔

بالأنبياء الألى جلت مراتبهم والقوم من أخلصوا في طاعة الله (توسل كرتا م) النانبياء كرام بيل كرماته من كرم اتب بهت او في الله بين اورايي لوگول كرماته جوالله تعالى كى اطاعت مين مخلص بين \_

فذاک وافق طه فی توسله بذاته و برسل الله لله بیروه بات ہے جس کی موافقت کی طرکی شان والے نے اللہ کے لئے اپنی ذات اور اللہ کے رسولوں سے توسل کی صورت میں۔

وفی توسله بالسائلین ومم شاہ الی کل ما فیہ رضا الله اور سائلین کے ساتھ توسل میں اور ہراس کام کی طرف اٹھنے والے اپنے قدموں کے ساتھ جن میں اللہ کی رضا ہو۔

ووافق الرسل أيضا في توسلهم بجاهه وهو نور في حمى الله اوررسولانِ كرام يَنْ الله الله الله اوررسولانِ كرام يَنْ الله الله على الله جاه ومرتبه كے ساتھ توسل كرنے كى صورت ميں جب كه ابھى آپ مَنْ الله كريم قدس ميں نور تھے۔

فالاستغاثة بالمخلوق جائزة بقول خير الورى الداعي الى الله پي مخلوق سے استغاثہ جائز ہے نير الورائ داعی الی اللہ کے ارشاد پاک کی وجہ سے۔

اذقد أجاز لمن فرت مطيته بأن يقول: احبسوا يا أعبد الله جب كرآپ تُلَيِّمُ نَهِ اللهُ عَلَيْمُ عَالَى عِالَى عِال حب كرآپ تُلَيِّمُ نَهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَالَى عِاللهِ عَلَيْمُ عَالَى عِاللهِ عَل كروه يول كي اے اللہ كے بندو! روكو۔

وأن يقول: أعينوني بقوتكم ان رام عونا على أمرمن الله

## \$ 541 \$ \$ B B B \$ \$ \frac{1}{2} \frac\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

آور کے اپنی قوت سے میری مدد کرواگروہ اللہ کسی کام پر مدد کا ارادہ کرے۔ و ذا بأرض فلاۃ مابھا أحد تراہ أعينه من خلقة ا اوروہ ایسے ویرانے میں ہو جہال کوئی بھی نہ ہوکہ جے اللہ کی مخلوق میں سے

اوروہ ایسے ویرائے میں ہو جہال لولی بھی نہ ہو کہ جے اللہ کی محلوق میں سے اس کی آئکھیں دیکھ سکیں۔

فکیف نمنع من أن نستغیث بمن هم ظاهرون لنا من نخبة الله تو مم ایی مستول سے استغاث کرنے سے کیے بازرہ کتے ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں کہ اللہ کے مخلص ہیں۔

ھذا لعمرک أمر مدھش وبه ما قال عبد له نور من الله۔ تیری عمر کی قشم تحیر معاملہ ہے اور یہی بات ہے جو اس کے بندے نے اللہ کنورسے کبی

بیان سلف صالحین بیست کا حال تھا کہ جن کے رگ وریشہ میں اور دل وجان محبت رسول مُنْ اَیْنَا ہے پر تھے اور ان کی محبت تھی قی اور بچی تھی پس ان کی بات اور ہر حرکت جوان سے صادر ہوتی تھی آپ مَنْ اَیْنَا کی محبت کا پیتہ وی تھی پس اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت نور حق کی توفیق میں ان کا وارث بنائے وہ نور جو کہ ان کے علوم میں واضح ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ان پررتم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس علم میں برکت ڈالے ہر طیرف سے اور اس کی تا ثیر میں محب کو پھیلانے والا ہے پس اللہ تعالیٰ ہماری اور محبت کو پھیلانے والا ہے پس اللہ تعالیٰ ہماری اور اسلام کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطافر مائے۔

The second of the second second second

#### تنبيه

## ابن تیمیتوسل کو ثابت کرتاہے

ابن تيميدن اپني كتاب "الوسل والوسيلة" ميس كها:

سیدعالینی جس میں نبی اکرم سُلِیْنِ کا توسل ہے اور اس جیسی دیگر کہ جو دعا نمیں اسلاف سے روایت کی گئی ہیں اور اسلاف سے اس میں آثار نقل کیے گئے ہیں تو بیت توسل بہت سارے لوگوں کی دعاؤں میں موجود ہے۔

اورای طرح ابن تیمیدنے کہا:

یدهایعنی نامیناصحابی والی 'اللهه انی أتوجه الیک بنبیک محمد --- 'اورای طرح جودعا نمیں اسلاف کرتے تھے اور منسک مروزی میں امام احمد بن صنبل سے دعامیں توسل بالنبی مناقظ نقل کیا گیا ہے۔ اور جواس کی زیادہ تفصیل چاہتا ہے تو وہ ابن تیمید کی کتاب 'الردعلی الاخنائی'' کودیکھے اس

اورامام احمد بن منبل نے آپ ٹائیٹر کی قبرانور کے پاس دعا کا ذکر کیا ہے کہ، نبی اگرم ملاقی کے توسل سے اپنی حاجت طلب کر اللہ تعالی تیری حاجت یوری کردے گا

اورابن تیمید بذات خود بھی توسل کا قائل ہے اس کے شاگر دعلامہ ابن کشر نے اس سے "البدایة والنھایة" میں نقل کیا ہے۔ کداس پر (ابن تیمید پر)استغاثہ کے مسللہ پراعتر اض کیا گیا ہے۔ کیاں النبی مُلَّاثِیْمُ وینشفع بدالی الله" بعنی نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ وینشفع بدالی الله" بعنی نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ

ے توسل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ مُلْقِیْل سے استشفاع کرے۔ ®

البانى نے اپنى كتاب 'التوسل وانواعه واحكامه 'ميس كها:

جو جھے ہے کہ نابینا کا توسل آپ طاقیا کی ذات سے تھا تو اس پر پھھا ختلاف نہیں یہیں تک رہنا چاہے اور اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہے یعنی نبی اکرم طاقیا کے توسل پر زیادتی نہیں کرنی چاہے یعنی آپ طاقیا کے سواکس سے توسل نہیں کرنا چاہے۔

> جیبا کہ امام عزبن عبد السلام اور امام احمد بن حنبل نے قال کیا گیا ہے۔ ® اور شرح عقدہ طحاویہ میں کہا:

توسل کے مشروع ہونے پر کتاب وسنت کی نصوص ولالت کرتی ہے اور اسی پرسلف صالحین کاعمل جاری ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور وہ ہے

الله تعالی کے اساء حنی اور اس کی صفات کے ساتھ توسل کرنا۔

ایےصالحمل کےساتھ توسل کرنا کہ دائی نے سرانجام دیا ہو۔

© نیک آدی کی دعا کے ساتھ توسل کرنا۔

پھر معتمد آئمہ کرام کے اقوال نقل کر کے کہا:

امام احمد بن حنبل نے فقط رسول اللہ مُلْقِیْمٌ کے ساتھ توسل جائز رکھا ہے اور آپ کے سواشوکانی وغیرہ نے آپ مُلْقِیْمٌ کے علاوہ دیگر انبیاءواولیاء سے بھی توسل کی اجازت دی ہے۔

اور علامہ شوکانی کا ایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام''الدر النضید فی اخلاص کلمة التوحید''اس میں انہوں نے حضرات انبیاءاوراولیاء سے توسل کوجائز قرار دیا ہے عنقریب

<sup>@</sup>البداية والنهاية جلد ١٣ صفحه ٣٥\_

التوسل للالباني صفحه ٤٣ــ

شرح العقيدة الطحاوية للالباني صفحه ٢٣ ـ

اس رسالہ سے دلائل قویہ توسل کے جواز پر اور منکرین و کالفین کی نکیر پر نصوص پیش کی جا عیں گی اور جو تفصیل چاہتا ہواس کو شوکانی کے مذکورہ رسالہ کی طرف رجوع کرنا چاہیہ اور ہم نے شوکانی کے اس رسالہ کے بارے میں مستقل بحث کی ہے جو کہ جو کہ مجلہ الضیاء کی جلد منظر میں سے جو کہ اوقاف دبئ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ عام استفادہ کے لیے ہم نے اس کتاب کے آخر میں شوکانی کا کلام نقل کرتے ہیں۔

علامه شوكاني نے كہا:

آپ مَنْ اللَّهُ کَم موجودگی میں ہوگا۔ تجھ پرخفی ندر ہے کدآپ مَنْ اللّهُ کی حیات اور بعد از وصال اور آپ مَنْ اللّهُ کی موجودگی میں ہوگا۔ تجھ پرخفی ندر ہے کدآپ مَنْ اللّهُ کی حیات طیب میں آپ مَنْ اللّهُ ہِ ہے توسل کرنا ثابت ہے اور آپ مَنْ اللّهُ کے وصال کے بعد آپ مَنْ اللّهُ کے سوا دوسروں سے توسل کرنا صحابہ کرام کے اجماع سکوتی بعد آپ مَنْ اللّهُ کے سوا دوسروں سے کی ایک نے بھی حضرت عمر فاروق واللّهُ کے موادوں والله تعالی کے حضور اہل علم و حضرت عمر فاروق والله تعالی کے حضور اہل علم و مضرت عباس والله توان کے اعمال صالحہ اور مزایا فاضلہ کی وجہ سے ہے کوئکہ فضیل کا وسیلہ ڈالنا توان کے اعمال صالحہ اور مزایا فاضلہ کی وجہ سے ہے کیوئکہ فضیلت اعمال کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اور کہا:

اوراللہ تعالیٰ کی طرف انبیاء وصالحین کا وسلہ تو میں کہتا ہوں کہ حضرات انبیاء کرام کا وسلہ۔۔۔اور پھر نابیناصحا بی جلینڈوالی حدیث پیش کی ہے۔

اورصالحین کاوسیلہ تو اس کی دلیل حضرت عمر بڑائٹو؛ کا حضرت عباس بڑائٹو؛ سے توسل کرنا ہے۔

اورشوکانی نے توسل کے جواز پرصحابہ کرام بھائی کا جماع نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مخلوق میں سے کسی ایک کا وسیلہ پیش کرنا اپنی عاجت طلب کرنے میں تو اس سلسلہ میں امام عزبن عبدالسلام نے فرمایا:

نی اکرم طالبی کے سوااللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا وسیلہ ڈالنا جائز نہیں ہے اور میں (شوکانی) کہتا ہوں کہ دووجہ سے اس کی نبی اکرم طالبی کے ساتھ تخصیص کی کوئی وجہنیں ہے۔

اول: جوكةوني اجماع صحابه ثقالة أس يبجإنا-

ثانی: الله تعالی کے حضور اہل علم وضل کا وسیلہ پیش کرنا تو فی الحقیقت بیان کے اعمال صالح کی صالحہ اور کسی کو بھی فضیلت نہیں ملتی مرحمل صالح کی وجہ سے، اور بیری ہے۔

عارف بالله حضرت علامه يوسف بن اساعيل بهانى اورمسكة توسل واستغافه:

حضرت علامه عارف بالله شيخ يوسف مبهاني رالله نفر مايا: مسلمانوں میں ہے کسی پریہ بات مخفی نہیں بلکہ غیرمسلموں ہے بھی اگر کسی کے یاس اس دین مبین کی کچھ تھوڑی بہت سمجھ ہے اور جومومنین کے احوال سے واقفیت رکھتا ہے کہ امت محمدیہ مُلاہی کے جمہور فقہاء،محدثین متکلمین وصوفیاء وغيرجم خواص وعوام اسلام كي تمام مذاجب قولا وفعلا استغاثه اورتوسل بالنبي تلفظ الله تعالى كى بارگاه ميس قضائے حاجات دنياوى واخروى كے ليے استغاثه وتوسل اورنبي اكرم مُلَاثِيمٌ سے استشفاع كے استحقاق برمتفق ہيں ، اور آپ نظام کی شدر حال کرنا اور آپ نظام کی زیارت کے لیے قریب و بعید ممالک وجگہوں ہے حاضر ہوناحتی کہ بیتمام امور ان کے نز دیک ضرورت دین میں سے امور معلومہ کا درجہ اختیار کر کیے ہیں حتی کہ کوئی ایک بھی اس سے بے خرنہیں اور کسی ایک سے بھی اس کے خلاف تصور بھی نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کی مخالفت کا وہم اور تخیل تو عام طالب علموں سے بھی نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ جمہور عام لوگ کہ ان میں سے کسی پر ایسا خطرہ ہو

بلکہ اس کے استحسان کا مخالف تو مسلمانوں میں پایا جانا ہی محال ہے اور ہمیشہ سے مسلمانوں کے متاخرین اپنے متقد مین سے اس کو حاصل کرتے آرہے ہیں اور اس کے معتقد ہیں جیسا کہ واقع ہے کہ بیافضل طاعات اور اکمل تر بات میں سے ہے۔

شيخ محمر حامداورمسكلة توسل:

فيخ محمر حامد نے فرمایا:

باب نداء الصالحين: صالحين كے ساتھ اللہ تعالى كى بارگاہ میں توسل كرنا جائز ہو اللہ جائز ہوں دوعا اللہ تعالى ہے ہى ہوگى اور اس پر بہت سارے دلائل ہيں اور جو ان كوتوسل كے ارادے ہے ندا كر ہے تو اس پر کوئى ملامت نہيں ہے۔ اور باب جواز التوسل میں فر مایا۔ اللہ تعالى كى بارگاہ میں اس كے انبیاء واولیاء كاوسیا جائز ہے كيونكہ يہ تبوليت ہے كيونكہ يہ تبوليت دعا كے اسباب میں مے نزد يک بالكل درست اور جائز ہے بلكہ مستحب ہے كيونكہ يہ تبوليت دعا ہو اس میں شرك كا اونی ساشائر بھی نہیں ہے دعا توصر ف اللہ تعالى وحدہ لا شريك لہ سے ہى كى جاتی ہے كيونكہ مخلوق میں مؤثر حقیقى وہى ہے اور استشفاع دعاء عبادت كى غير ہے لہذا دعا كرنے والے كوكوئى تكليف نہيں پہنچ كى اور نہ ہى استشفاع دعاء عبادت كى غير ہے لہذا دعا كرنے والے كوكوئى تكليف نہيں پہنچ كى اور نہ ہى اس كا عقيدہ تو حيد ملوث ہوگا جبكہ تمام لوگ قيامت كے روز اللہ تعالى كے حضور انبیاء اور

اوراييي باب التوسل مين كها:

مارے آقا حفرت محمد ظلظ سے شفاعت جاہیں گے۔

اگر توسل شرک ہوتا یا س میں شرک کا ادنی سابھی شائبہ ہوتا تو حضور نبی اگر توسل شرک ہوتا تو حضور نبی اگر توسل شرک ہوتا ہے اس کی تعلیم مددیتے جبکہ اس نے آپ مُلاہی اللہ تعلیم سوال کیا تھا کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کریں تو آپ مُلاہی نے اس کو وسیلہ کی تعلیم

<sup>®</sup>شوابدالحق في الاستغاثة بسيدالخلق صفحه ١٣٣٠ \_

دی اور متوسل کی زندگی میں توسل کی اجازت ہے تو وفات کے بعداس کی نفی شرعا قابل اعتماد نہیں ہے اور حضرت عمر بڑا تھا کے فعل میں صرف زندہ ہی ہے توسل ہے اور ایک شیء کا فعل اس کے سوا دوسرے کی نفی نہیں کرتا جیسا کہ اصول مشہورہے۔

قطب وقت حضرت امام شعرانی اورمسکلة توسل:

حضرت امام شعرانی ' العمو دالمحمدیه (قسم الدا مورات) میں فرماتے ہیں رسول الله طَافِیْن ہے ہم الله تعالیٰ سے ندوعا کریں مگراس کی حمد و شنااوراس کے رسول مُنافِیْن پر درود شریف جھیجنے کے بعد جیسا کہ حاجت کے وقت بدید ہوتا ہے۔

اور حفزت عائشه صديقه والفائ فرماياكه

مفتاح قضاء الحاجة الهدية بين يديها"

قضائے حاجت کی چابی ہے کداس کے پہلے ہدیدد یا جائے۔

پس جب ہم نے اللہ تعالی کی حمد کی تووہ ہم سے راضی ہو گیا اور جب ہم نے نبی اکرم تلاقیظ پر درود شریف بھیجا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نلاقیظ نے ہمارے لیے سفارش فرمادی اس حاجت کے پورا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> وَا بُتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ اوراس كى طرف وسلة تلاش كرو\_

<sup>®</sup>ردو دعلى أباطيل صفحه ٢٥ و صفحه ٣٩ ـ ٠ ٣٠

<sup>©</sup>أخرجه الخطيب في تاريخه ٢١ ١/٨ بلفظ: نعم مفتاح الحاجة الهدية بين يديها ـ والديلمى في فردوس الاخبار ٢٥٨ / عن انس بلفظ: نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة ـ والعقيلي في الفرضاء المناز ٢/٣٩٣ والخليلي في الارشاد ٣/٨٨ ـ كلهم عن الزهري مرسلا ـ ارشد مسعود ـ

اور حکام کے درباروں میں غور کروکہ وہاں تیرے لیے واسط ضروری ہے جو کہ تجھے حاکم کے قریب کردے اور اس پر دلالت کرے اور تیرے ساتھ تیری حاجت کے پورا ہونے کے لیے چلے اور اگر تو بغیر واسطہ کے حاکم تک پہنا چاہت تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا ۔ اور اس سے واضح ہوا کہ جو مالک کے قریب ہوگا وہ اس کے الفاظ سے زیادہ واقف اور جانے والا ہوگا کہ جن کے ساتھ وہ مخاطب ہوتا ہے اور حاجتوں کے پورا کرنے کے اوقات کو جانیا ہوگا ہی ہماری حاجتیں جلای پوری ہو جا تیں اور ہمارے لیے کہاں ایس مثالیں ہوں گی کہالد تعالے خطاب کا دب سکھلا دیں تا کہ ہماری حاجتیں جلدی پوری ہو جا تیں اور ہمارے لیے کہاں ایس مثالیں ہوں گی کہالد تعالے خطاب کا دب سکھلا تیں۔

اور میں نے سیرعلی الخواص براللہ سے سناوہ فرماتے ہیں:

جبتم الله تعالی سے اپنی حاجت مانگو، تواس کو حضرت محمد مَنَاتَفِیَمُ کے وسیلہ سے مانگواور یوں عرض کرو۔

اللهم انانسألك بحق محمدأن تفعل لناكذاو كذار

اے اللہ! ہم تجھے حفرت محمد مُثَاثِيَّاً کے وسیلہ وصدقہ سے ما نگتے ہیں کہ یوں یوں کردے۔

پس اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے تو یہ کلام رسول اللہ طَالِیْم تک پہنچا تا ہے اور عرض کرتا ہے۔

ہے شک فلاں شخص نے آپ طَالِیْم کے صدقے سے ایسا ایسا ما نگا تو رسول اللہ طَالِیْم اینے

رب سے اس حاجت کے بارے سوال کرتے ہیں تو اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے

کیونکہ آپ طَالِیْم کی دعا بھی بھی ردنہیں ہوتی۔ اور فر ما یا۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ سے اس کے

اولیاء کے وسیلہ سے مانگو کیونکہ فرشتہ ان تک پہنچا تا ہے تو وہ اس کی حاجت کے بارے اس

کی سفارش کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم۔

©

<sup>@</sup>لواقح الأنوار القدسية في بيان العهو دالمحمدية صفحه ٢٨١-٢٨٠



### تنبي

### ابن قیم الله تعالی اوراس کی مخلوق کے درمیان واسطے کو ثابت کرتاہے

ابن قيم جوزيين اپن كتاب "طريق العجر تين" بين كها: اور حضرات انبیاء کرام کے فضل وشرف کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپٹی وجی کے لیے مختص فر مالیا ہے اور اپنی رسالت کا ان کوامین بنایا ہے اور ا پنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ان کوواسط بنایا ہے اور کئ قسم کی عز تو ل سے نوازا ہے۔ان میں ہے کسی کوخلیل اور کسی کوکلیم بنایا ہے اور کسی کوتمام فضائل دے کر درجوں بلند مقام دیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے اپنے وصول کا راستہ نہ بنایا مگرانہیں کے طریقوں پراور جنت میں داخلہ اس سے پہلے نہیں ہوسکتا جس کسی کو جوعزت و تکریم ملتی ہے وہ انہیں کے ہاتھوں ملتی ہے پس وہ بوری مخلوق سے اللہ تعالی کے زیادہ قرب والا وسلہ ہیں اوراس کے یاس ان کا رتبہ بلند ہے اور سب سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے نزدیک مرمزین بین اوروه تمام کے تمام دنیا وآخرت میں بہتر اور افضل بیں بندہ کوانمی کے ہاتھوں سب کھے پہنچتا ہے اور انہی کے ساتھ اللہ تعالی پہیانا جاتا ہےاورانہی کے ساتھ اس کی عبادت واطاعت کی جاتی ہے اورانہی کے  $^{\oplus}$ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت زمین میں حاصل ہوتی ہے۔ اوركتاب مدارج السالكين "مين كها:

®طريق الهجرتين لابن القيم جلد ١ صفحه ١٥ ١ ٥ ـ ١ ٥ ـ

علم بندے ہے ممل طلب کرتا ہے رغبت ورببت اور ثواب کے لیے اور عذاب کے خوف سے پس ارا دے کا مہذب ہونا اور اس کے ملاحظہ سے تصفیہ اور اس سے تجرید بیر کہ اس کا قصد وعبودیت بلاعلت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہوجائے اور یہ کہوہ اللہ تعالیٰ ہے اس لیے محبت نہ کرے کہ وہ اس کوعطا کرتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے پس اس کی محبت الله تعالیٰ کے لیے اس کے وسائل کی بن جائے گی اور پہلے قصد کے لیے کہ اس کی ظرف سے مخلوق کوثو اب پہنچتا ہے تو وہ اس کا بالذات محبوب بن جاتا ہے کیونکہ جب اس کومجوب حاصل ہوجاتا ہے تووہ اس کی عطاکی طرف نظرنہیں کرتا ہی وہ جو تھے ہے اس چیز کے لیے محبت کرتا ہے کہ جو تجھ سے یا تا ہے توحصول شے کے وقت محبت کرے گا اور انقطاع شے کے وقت محبت چھوڑ دے گا اور محب صادق ڈرتا ہے کہ اس کی محبت غرضوں میں سے کی غرض سے ہوجائے کہ جب وہ غرض پوری ہو گئ تو محبت بھی ختم ہو گی اور اس سے مرادیہ ہے کہ محبت دائی ہو بھی بھی ختم نہ ہونے والی اور وہ بیر کہا ہے محبوب کوغیر کا وسلہ نہ بنا لے بلکہ اس کے سواکو ایخ محبوب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لے۔

میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے اللہ کے سواکورسول اللہ کی طرف وسیلہ بنا لیا اور آپ مُنْافِیْا کی محبت اعظم قربات اور طاعات وعبادات میں سے ہے پس جب اعمال صالحہ اور طاعات کے ساتھ توسل جائز اور صحیح ہے کہ اس پر اجماع ہے تو ہم رسول اللہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل بناتے ہیں۔

اورابن القيم نے بى اپنى كتاب "حادي الأرواح" بيس كلها ہے كه:

<sup>@</sup>مدارج السالكين لابن القيم جلد ١ صفحه ١٠

'اورقر آن مجیداللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جس کے ساتھ اس نے کلام فر مایا اور وہ مخلوق نہیں ہے۔۔۔ بلکہ نبی اگرم مُنافیخ کے صحابہ کی محبت سنت ہے اور ان کے گئر نا کے لیے دعا قربت ہے اور ان کی اقتداء وسیلہ ہے اور ان کے آثار کو پکڑنا فضیلت ہے۔ بتھرف پیر۔ ®

اورای نے "مقاح دارالسعادة" میں کہا:

جو کچھ نبی اکرم ناٹی کا کو عطا فرمایا گیا کی نبی کو بھی نہ ملا اللہ تعالیٰ نے آپ سال کا ذکر بلند فرمایا اور تمام لوگول کا آپ سال کوسردار بنایا آپ نافی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا اور آپ نافی کو تمام مخلوق سے زیاده اپنی طرف وسیله بنایا۔سب سے زیاده الله تعالی کے نزدیک وجاہت و عزت والے ہیں اورسب سے زیادہ شفاعت ان کی تی جائے گی آپ نافیا کی آز ماکشیں اور مصیبتیں آپ کی عین عزت وکرامت ہوگئیں اوران کی وجہ ے اللہ تعالی نے آپ مُظَیّرًا کے فضل وشرف میں زیادتی فر مائی اور آپ مَالْیُرَا كواعلى مقام تك پہنچا يا اور يهي حال آپ مَاليَّةِ اَك بعد آپ مَاليَّةِ اَك وارثوں کا درجہ بدرجہ ہے ہرایک کو تکلیف کا حصد ملاجش کے ساتھ اللہ تعالی نے اس كوكمال تك پہنچايا آپ مُلِيْظ كى متابعت كےمطابق اورجس كويرمصائب نہ پہنچتواں دنیا کا حصہ ملاجس کے لئے اسے پیدا کیا گیااور جن چیزوں کواس کے لئے پیدا کیا گیا اور اس کا حصہ اور نصیب اس رکھ دیا۔ پس وہ اس سے بنی خوثی کھا تا ہے اور اس محتمع ہوتا ہے تی کہ اس کو پہنچے جواس کے لیے كتاب مين لكها كيا ب- "

<sup>®</sup>حادي الأرواح جلد ا صفحه ٢٩١ ـ

<sup>®</sup>مفتاح دار السعادة لابن القيم جلد ١ صفحه ١ ٠٣٠



#### دعائے يوم عرف.

حضرت امام غزالی نے''احیاءعلوم الدین'' میں یوم عرفہ کی دعالکھی کہ جو حاجی یوم عرفہ کو پڑھے۔آپ نے فر مایا: یوم عرفہ کو پہلی جودہ دعاما نگے تو یوں کہے:

لااله الاالله ، وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد ، يحي و يميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير --- الهي تجنبت عن طاعتك عمدا ، وتوجهت الى معصيتك قصدا ، فسبحانك ما أعظم حجتك علي ، و أكرم عفوك عني ، فبوجوب حجتك علي ، و انقطاع حجتي عنك ، وفقري اليك ، وغناك عني ، الاغفرت لي ياخير من دعاه داع ، و أفضل من رجاه راج ، بحرمة الاسلام وبذمة [سيدنا] محمد كالله أتوسل اليك ، فاغفر لي جميع ذنوبي ، واصر فني من موقفي هذا مقضي الحوائح ، وهب لي ما سألت ، وحقق رجائي فيها تمنت

کوئی معبود نہیں گراللہ تعالی اکیلا ہے اس کا کوئی شرک نہیں اسی کے لیے سب
تعریفیں ہیں وہ زندہ کرنے اور مارنے والا ہے وہ زندہ ہے اس کوموت نہیں
تمام بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے
۔۔۔۔الہی میں عمدا تیری طاعت سے دور رہا اور قصدا تیری معصیت کی
طرف متوجہ ہواتو پاک ہے مجھ پر تیری محبت کتنی بڑی وعظیم ہے اور مجھ پر تیرا
کرم وعفو ہے لیں تیری محبت مجھ پر واجب ہے اور میری دلیل تیرے سامنے
برکار ہے اور میری فقیری تیری طرف ہے اور تیراغنی امجھ پر ہے اے ہرایک
برکار ہے اور میری فقیری تیری طرف ہے اور تیراغنی امجھ پر ہے اے ہرایک
سے بہتر کہ جس سے دعا کرنے والا دعا کرے جھے بخش دے اور ہراس سے

افضل کہ جس کی طرف امید لگانے والا امید لگائے اسلام کے صدقے اور سیدنا حضرت محمد مثل الله کے دمہ کے صدقے کہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا تا ہوں میرے تمام گناہ بخش دے اور مجھے اس مقام سے اس حال میں لوٹا دے کہ میری حاجات پوری ہو چکی ہوں اور جو میں مانگنا ہوں مجھے عطافر ما دے اور میری تمناؤں کو پورافر مادے۔

@احياء علوم الدين للغز الى جلد ١ صفحه ٢٥٣ -

اوراب ہم یہاں ان مشہور کبارعلاء حفاظ وفقہاء ومحدثین کے اساء ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے توسل کو جائز کہایا اس کے جواز کے دلائل علاء کرام نے قل فرمائے۔

(۱) حضرت امام ابوصنیفه بنعمان بن ثابت دانشهٔ

(٢) حضرت امام مالك بن انس را النفية (ت ١٤٩هـ)

(٣) حضرت امام محمد بن اور ليس الشافعي والشؤ

(٣) حضرت امام احمد بن عنبل دلائفا

(۵) حضرت امام ابوعبد الله الحاكم بري الله المحاكم بري المحاكم بري

(٢) امام اليوبكر الميمقى داشد (١٥٥٥)

(١٤) امام قاضى عياض والنفؤ

(٨) امام ابوالفرج ابن الجوزى داشنا

(٩) حضرت علامه مفسر ابوعبد الله القرطبي وطلف تعالى (ت ا ١٧ه)

(١٠) حضرت امام ابوز كريا النووى دالله

(١١) شيخ علامه احمد المرداوي داشخ

(١٢)علامه ابن قيم الجوزيه

(۱۳) حضرت امام على بن عبد الكافي السبكي (ت ٢٥٧هـ)

عققت تولل (۱۴) شنخ علامها بن في الحسنهي (= TY =) (١٥)علامه جافظا بن كثير (044r=) (۱۲)علامه شيخ السامري (2449-) (١٤) علامه محاب الرملي الشافعي (mArr=) (١٨) امام حافظ ابن حجر العسقلاني بُرالله تعالى (= NOT=) (١٩) علامة شيخ علاء الدين على المرداوي الحسنبلي وُلاف تعالى (ت ٨٨٥ هـ) (٢٠) امام جلال الدين سيوطي الملف: تعالى (=1190) (٢١) امام حافظ القسطلاني برللته: تعالى (= 97F =) (۲۲) امام علامه ابن حجر الفيثمي در الله تعالى (=7470) (۲۳) امام علامه نورالدین القاری المعروف ملاعلی قاری پرایشه تعالی (ت ۱۴ - ۱۱۰ه) (٢٣) امام علامه الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني رشك تعالى (ت99-1هـ) (٢٥) امام علامه احمد محمدا بالدين خفاجي راشة تعالى (ت19٠١هـ) (٢٦)علامه محربن على الشوكاني (=1raa=) (٢٧) علامه الشيخ يوسف النهما في والله تعالى (٢٨)علامه الشيخ محمة حامد برالله تعالى اوران کےعلاوہ دوسر سے بھی۔ <sup>®</sup> توسل کے جواز پرعلامہ شوکانی کی جیرتحریراور مخالفین کار دہلیغ: ہم نے پچھلے صفحات میں وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلہ توسل پر علامہ شوکانی کا کلام نقل کریں گے توان کا کلام مندرجہ ذیل ہے۔

<sup>@</sup>الموسوعة اليوسفية/التوسل (ص١٢٨-١٤٠

علامہ شوکانی سے فوت شدگان نیک لوگوں اور اسی طرح زندہ لوگوں کے ساتھ توسل کرنے کے بارئے میں سوال ہوا تو شوکانی نے اس کے جواب میں ایک رسالہ تحریر کیا جس کا نام رکھا: الدرالنفید فی اخلاص کلمۃ التوحید''اور اس میں استغاثہ بشفع اور توسل کے معانی بیان فرمائے اور کہا کہ مخلوق کا وسیلہ کہ جس پروہ قادر ہوجائز ہے اور جس پروہ قادر منبیں وہ بلا خلاف ممنوع ہے لہذ ااس طرح توسل کی دو تسمیں ہوگئیں۔

جائز اور ممنوع اور ہمارے نبی کریم ناتیج کے لیے شفع تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ پھر فر مایا:

اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مخلوق میں سے کسی کا وسلیہ اپنا مطلوب ومقصود حاصل کرنے کے لیے۔

تواس بارے میں حضرت علامة عزبن عبدالسلام نے فرمایا:

الله کی بارگاہ بیں سوائے نبی کریم منظام کے کسی اور کا وسلہ جائز نہیں ہے گئی اور کا وسلہ جائز نہیں ہے گئی مراداس ہے اور شایدان کی مراداس سے اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس کونسائی ، ترندی نے بافادہ تھے اور ابن ماجہ وغیرهم نے روایت کیا کہ: ایک نابینا نبی اکرم منظام کی بارگاہ بیس حاضر ہوا اور عرض کی یارسول الله منظام میری بینائی نہیں ہے تو بارگاہ بیس حاضر ہوا اور عرض کی یارسول الله منظام میری بینائی نہیں ہے تو میرے لیے الله تعالیٰ سے دعا سمجھے ہواس کو نبی اکرم منطق نے ارشادفر مایا۔ وضو کر اور دورکعت نماز پڑھ پھر یوں کہہ

اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اور تیرے نبی حضرت محمد مَلَقِیٰم کے وسلے ہے۔

<sup>©</sup> ابن عبد السلام نے تشدر نہیں کیالیکن شوکانی اس سلسلہ میں معذور ہے کیونکہ وہ ان کے کلام پر ابن تیمیہ کے حوالے سے واقت ہوا اور ابن عبد السلام کی اصل عبارت پیش نہیں کی بے شک خواہش پرستوں اور بدعتیوں اور دین میں تفرقہ وقت اور کا میں میں تفرقہ اللہ میں تفرقہ اللہ میں تفرقہ و نیا میں نفع اٹھا یا ہے۔)

یا محمد طَالِیْم میں اپنی بینائی کے لوٹانے میں آپ سے شفارش طلب کرتا ہوں اے اللہ! میرے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرما۔

اورفر ما یا۔

اگر تخفی بھی بھی کوئی حاجت ہوتو ای طرح دعا کرلیا کرنا۔ تو اللہ نے اس کی بینائی درست فرما کراس کو بینا فرمادیا۔

تولوگوں كيليے اس ميں دوقول ہيں۔

ببالقول: ووتوسل كرجس كوحضرت عمر بن خطاب والفؤاني ذكركيا-

ہمیں جب بھی ضرورت پیش آتی ہم تیرے نبی منافیا کا وسلہ لیتے تھے اور تو
ہمیں بارش عنایت فرما تا تھا اے اللہ اب ہم تیرے نبی منافیا کے بچا ہے
توسل کرتے ہیں اور بیضچے بخاری وغیرہ میں موجود ہے تو آپ بڑا ٹیٹا نے ذکر کیا
کہ وہ نبی اکرم منافیا کی حیات ظاہری میں آپ منافیا ہے توسل کرتے تھے
استھاء میں پھر آپ منافیا کے حیات ظاہری میں آپ منافیا ہے بچپا حضرت
عباس بڑا ٹیٹا سے توسل کیا اور ان کا وسلہ یہ تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ
استھاء کی دعا ما تکتے تھے تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسلہ بن
گئے اور نبی اکرم منافیا اس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسلہ بن
دوسر اقول: آپ منافیا سے توسل آپ منافیا کی حیات ووفات کے بعد اور آپ منافیا کی موجودگی اور غیر موجودگی میں توسل کرنا۔

اور یہ تو تجھ پر مخفی نہیں کہ آپ طالیق کی زندگی میں آپ طالیق ہے توسل کرنا ثابت ہے اور آپ مؤلیق ہے توسل کرنا ثابت ہے اور آپ طالیق کی دور سے توسل کرنا بھی ثابت ہے اور اس پر اجماع سکوتی ہے کہ حضرت عمر دالیق کے حضرت عباس دالیق ہے توسل کرنے پر کسی بھی صحالی نے انکار نہیں کیا اور میرے نزد یک توسل کے جوازی صرف نبی اکرم طالیق کے ساتھ تخصیص کی کوئی وجہ نہیں جیسا کہ الشیخ عزبن عبدالسلام کا خیال ہے۔

اس کی دو(۲) وجهین:

پہلی وجہ: جوہم نے صحابہ کرام بھائی کے اجماع سے پیچانا۔

دوسری وجہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل علم وفضل کا وسیلہ پیش کرنا حقیقت میں ان کے اعمال صالحہ اور مزایا فاضلہ کا وسیلہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی فاضل نہیں ہوتا گر

ا ہے اعمال کےسب پس جب قائل کہتا ہے:

اے اللہ میں تیرے سامنے فلال عالم کا وسلہ پیش کرتا ہوں تو وہ اس علم کا اعتبار ہوگا جس کے ساتھ وہ قائم ہے اور صحیحین میں حدیث ثابت ہے کہ:

نی اکرم سُلُونِمْ نے ان تین آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا کہ جن کی غار کے سامنے پھر گر پڑا تھاان میں سے ہرایک نے اپنے کیے ہوئے مل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو پھر ہٹ گیا اور پس اگر نیک اعمال کا وسیلہ ناجائز ہوتا یا شرک ہوتا حسیا کہ اس باب مین متشددین کا گمان ہے جسیا کہ این عبدالسلام اور جس نے بھی ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کوقبول نہ فرما تا اور نبی اکرم واس کے انکار سے سکوت نہ فرماتے حکایت فرمانے کے بعدلہذا اس سے ثابت ہوا کہ ، مانعین جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء و اولیاء کے توسل کے خلاف ہے آیت پیش کرتے ہیں کہ:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى۔

ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لئے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزد یک کردیں۔ ®

اورالله تعالی کا فرمان:

فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَّا۔

اسورة الزمر:٣٠

تواللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔

اورفر مان خداوندي:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ

ای کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سواجن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکھے بھی نہیں

یہ ایراد بحل نہیں ہے بلکہ محل نزاع میں پیش کرنامحل نظراوراجنبی ہے۔ ان كاكينا:

مَا نَعُبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَي. ہم تو انہیں صرف اتن بات کے لئے بوجے ہیں کہ یہمیں اللہ کے پاس زد یک کردی \_ (3

اس میں صاف صراحت ہے کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور عالم سے توسل کرنے والا اس کی عبادت نہیں کرتالیکن بلکہ وہ اپنے فقر واضطرار کے بیان میں اس کے ساتھ رب کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور ای طرح فرمان باری تعالی ہے:

فَلَا تَكُ عُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا۔ تواللہ كے ساتھ كى كى بندگى نہ كرو۔

اس الله كے ساتھ كسى اور كى عبادت ہے منع كيا گيا ہے اور توسل كرنے والا اللہ تعالى کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتا اس سے تو توسل واقع ہوتا ہے بعض نیک بندوں کے اعمال صالحه كے ساتھ حبيبا كه اصحاب غار والوں نے توسل پیش كيا۔

٠١٨ ـ

اسورة الرعد: ١٣ ـ

اسورة الزمر:٣-۵سورة الجن: ۱۸ ـ

اوراى طرح الله تعالى كافرمان:

وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ

اوراس كے سواجن كو يكارتے ہيں:

اوروہ ان کو یکارتے تھے جوان کی بات نہیں سنتے تھے اور متوسل تو اللہ تعالیٰ ہی کو یکارتا اور بوجتا ہے اور اس کے سواکسی کونہیں بوجتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کوٹھبرا تا ہے جب آپ پر بیروشن ہو گیا تواب تجھ پر پیخفی نہ رہا کہ مانعین توسل جو د لاکل خارجہ غیر متعلقہ پیش کرتے ہیں ان کا توسل کے رد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پیمل نزاع ہے خارج اورز ائد بي جيما كدان كاس آيت كريمه التدلال كرناكه:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يۇمئىز لِلهِ۔

اورتو کیا جانے کیسا انصاف کا دن چھرتو کیا جانے کیسا انصاف کا دن جس دن کوئی جان کسی جان کا پچھاختیار نہ رکھے گی اور ساراحکم اس دن اللہ ہی

تواس آیت کریمہ میں بھی توسل کی نفی ہر گزنہیں ہے کیونکہ پیمطلق امر کے وار دمیں ہے اور وہ قیامت کے دن صرف اللہ وحدہ لانٹرک کے لیے ہوگا اور اس کے سوااس دن کسی كاحكم نبيں چلے گا اور متوسل بالنبی والولی بیاعقاد نہیں رکھتا كہ جن ئے وہ توسل كرر ہاہےوہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حکم میں شریک ہوں گے اور بندوں میں سے جو یہ اعتقادر کھے چاہےوہ نبی کے بارے میں یاغیرنبی کے بارے میں وہ گراہ ہوگا۔ اورای طرح توسل کے منع براس آیت سے استدلال کرنا کہ:

<sup>@</sup>سورة الانفطار ١٤ ـ ١٩ ـ ١٩ ـ

كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئً يه بات تهمارے ہاتھ نہیں۔

:19

قُلُ لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِيُ نَفْعًا وَّلَا ضَرَّا تَمْ فرما وَمِين اپنى جان كے بھلے برے كاخود مخارنہيں۔

کیونکہ ان دونوں آیتوں میں صراحت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کے خلاف کی امر کے ما کد نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ذاتی طور پر نفع ونقصان کے ما لک نہیں تو کسی دوسرے کے کسے ہوں گے؟ تواس ہے آپ ﷺ یا آپ ﷺ کے سواکسی اور نبی یا اولیاء وعلاء کے ساتھ توسل کے منع کی کہاں دلیل ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ توسل کے منع کی کہاں دلیل ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مقاعت عظمی رکھا ہوا ہے اور وہ آپ ﷺ ہے فرمائے گا۔"سل تعط واشفع تضفع" ما نگو دیا جائے گا اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی اور کتاب اللہ میں یہ مقرر ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوسکتی اور وہ اذن صرف اپنے چنے مقرر ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوسکتی اور وہ اذن صرف اپنے چنے موئے بندے کہیاہے ہے اور وہ آپ وہی ہیں۔

اوراسی طرح الله تعالی کے اس قول سے توسل کے منع پراستدلال کرنا کہ، جب الله تعالی نے بیتھم نازل فرمایا:

وَ اَلْمَالُورُ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ الرَّالَةِ وَمِينَ الْأَقْرَبِيْنَ الرَّالَةِ الْمَالَةِ الْمُلْكُالُةِ الْمَالَةِ الْمُلْكُالُةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

توآ قاكريم طَالْيَا في إرشا وفرمايا:

اے فلاں بن فلاں میں اللہ سے تیرے لیے شے کا مالک نہیں۔ اے فلانہ بنت فلانہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے کسی شے کا مالک نہیں۔

٠١٢٨: العمران

اسورة الشعراء: ١٣٠٢ م

السورة الاعراف: ١٨٨-





上了一個的 如此的 いろんいんでしている

こりかかいによっていることからに対力

دوسرى مبحث

# مسئلة توسل پرشھات اوراس كےرو

مقدم

توسل کے منکرین نبی اکرم مُلَقِیْم کے ساتھ تبرک اور استفا شہ کے بھی منکر ہیں اور اس طرح الله تعالیٰ کے نیک بندول سے بھی تبرک کے محر میں اور نہیں جانتے کہ وہ عظیم خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ توسل بالذات ایک مشروع امر ہے اور عالم فھادت اس کا طالب ہے جیسا کہ ذوات کے تبرک حاصل کرنے کا طالب ہے جیسا کہ اپنے باب میں میمقررہے اور جیسا کہ ترک کے معانی میں معلوم ہے اور بیا ایساا مرب کہ جس سے کتاب اللہ بھری پڑی ہے اور سنت اس سے پر ہے۔جیبا کہ تابوت سکینداور حضرت یوسف ملینه کی قیص کا ذکر قرآن میں ہے اور حضرات انبیاء ومرسلین کے آثار اور نى اكرم مَاليَّنْ كَ آثاراً بِ مَالِيَّا كِموع مباركه ناخن ،خون ، بسيد، جبه مباركه ،اورقيص شریف اور نعلین مبار کہ وغیرہ سے تبرک کا ذکر احادیث میں ہے۔ پس جس نے توسل بالذوات كاا تكاركيا تولازم ہے كدوہ تبرك بالذوات كالجمي مكر بوگا اور تبرك بالذوات كا ا تکارتو کتاب وسنت کے نصوص صریحہ کے ساتھ تصادم کے متر ادف ہے توجس نے اس کا ا تكاركيا ال في نص متواتر كا الكاركيا اورنص متواتر كامكر بالاتفاق كافر ب اورجواس قیاس سے باہر نکلاتو اس نے اس کے مفہوم میں تناقض کیا اور دور کی گراہی میں چلا گیا اور اس نے مسلمانوں پران کا دین ملتبس کر دیااوروہ اندھیرے میں ٹکریں مار رہا ہے لہذا ای لیے میں نے ان مصطلحات کو جو کہ او پر بیان ہوئے ملاتے ہوئے بیان کیا ہے کیونکہ میں نے ان کے درمیان اختلاف نبیس یا یا مرفظی یا تو جید کے طور پر۔ تووہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاء، امید اور توجہ ہے اس کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے ساتھ اس کی رحمت کو پانے کے لیے توبیغ طی مشروع کے اذن کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک کے لیے خشوع وخضوع کے اظہار کے لیے اور یہی دین خالص ہے۔

توبیدہ آلہ ہے کہ جس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل ہوا جاتا ہے اور مقبول حقیقت ہے کہ مولی سجانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے حاضر ہونا اور بندے کا اس کی بارگاہ عالیہ میں التجاء کرنا یا تو اس کی رحمت کی طرف تعرض کرتے ہوئے یا اس کی تقدیس شی شعور کے ساتھ تقرب کے وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مناجات کرنا اس کی طرف نزع کرنا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا اس کی نعمت کے پانے یا تنگی کے دور کرنے کے لیے طلب میں صدق اقبال اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معالمہ درست کرنے کے لیے ہیں اس کی تلخیص ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ توسل، ماس تعاشہ التجاء ، تو جدا ور تیرک ہے اس کی تلخیص ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ توسل، استغاثہ ، التجاء ، تو جدا ور تیرک ہے

اور وسیلہ: وہ آلہ یا نعت ہے کہ جو کہ واسطہ صالحہ مبار کہ شروعہ ہے یا عمل صالح مبارک مشروعہ ہے یا عمل صالح مبارک ہے یا ضائح مبارک ہے یا نے مبارک ہے یا صالح کے یا نے مبارک ہے یا صالح کے اسلام کے لیے صدق عطا فرمانے والے سجانہ و تعالیٰ ہے۔ یا حق کا حق کی جگہ پہنچنا حق کے عطا کرنے والے رب جل جلالہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس اپنی مرادکوا پنی عطا اور بخشش میں کیونکہ وہی ولی اور مالک ہے۔

اوراس کو آئمہ دین مثل شخ الاسلام امام بکی ،امام نووی اور ابن جمر کمی وغیرہ نے برقرار رکھا ہے۔امام ابن جمر کمی نے ''الجوھر استظم''صفحہ ۵۷ا۔ ۸۷ا میں فرمایا: آپ نافیڈ بیا آپ نافیڈ کے سوا دیگر انبیاء اور اولیاء کی بارگاہ میں توسل ، استغافہ ہشفع اور توجہ کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے (بیسب مترادف المعنی
ہیں ) امام بکی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ اگر چہ ابن عبدالسلام نے منع کیا
ہے۔ بلکہ ان سے جو بعض نے نقل کیا ہے تو وہ نبی اکرم مَن اللّٰی کے سواسے منع
کرتے ہیں کیونکہ اعمال کے ساتھ توسل میں احادیث وارد ہیں جیسا کہ
حدیث غار میں ہے تو ذوات فاضلہ سے توسل اولی ہے۔ کیونکہ حضرت عمر
فاروق جی تھی نے حضرت عباس جی تی اور کو چھوڑ کر حضرت عباس جی تی ایک فرمایا تھا۔ اور آپ می اللہ تعالی عنہ کا حضرت عباس جی تی ایک ہے۔
توسل میں حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عباس جی انتہا کی
تواضع اور ان کی حضور علی تھی کے ساتھ قرابت کی رفعتوں کا اظہار ہے۔ پس
حضرت عباس جی توسل آپ میں توسل ہے۔ وسل میں مزید

آگےآپ نے مزید فرمایا۔ یہ بیس کہاجائے گا کہ۔لفظ تو جدا دراستغافہ ہے وہم پیدا ہوتا ہے کہ استغافہ پیش کرنے والا اور توجہ کرنے والا جس سے تو جداور استغافہ پیش کیا جا رہا ہے اس سے افضل ہے کیونکہ جاہ سے ہے اور اس کا مطلب علوم مزات ہوتا ہے تو توسل پیش کیا جا رہا ہے عزت والے کے ساتھ اس کی طرف کہ جو اس سے مزات میں اعلی ہے۔

اوراستغاثہ: مدوطلب کرنا ہے اور ستغیث مستغاث سے طلب کرتا ہے کہ اس کے غیر سے اس کو مدوئل جائے اگر چہ وہ اس سے اعلی ہو پس آپ نگائی کی طرف توجہ اور استغاثہ پیش کرنا اور آپ کے سواء دیگر ہے مسلمانوں کی عقل میں اس کا معنی اس کے سوا کے بھی نہیں ہے کہ اور کوئی ایک شخص بھی اس کے سواکسی اور چیز کا قصد نہیں کرتا۔

پس جس کا سینہ نہ کھلا ہوتو وہ اپ آپ پر روئے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں اور مستغاث بہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے اور نبی مُلَّاثِمُ اللہ تعالیٰ اور مستغیث

کے درمیان واسطہ ہیں اور اللہ تعالی مستغاث بہے اور اس کی مد دخلقا اور ایجادا ہے اور نبی مُناقِیْم مستغاث ہیں اور آپ کی مدد کسبا ،سببا اور مستغاثا ہے۔

اور حفزت سیدنا ابو بکر والنی کی حدیث اس کے معارض نہیں ہے جس میں آپ والنی نے کہا'' اُٹھو ہم منافق ہے متعلق رسول الله مَلَّلَیْم ہے طلب کی جاتی'' کیونکہ اس روایت میں ابن لھیعہ ہے اور اس میں کلام مشہور ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ حضور مَلَّلَیْم نے اپنی مدد کی نفی کی تو بھی حضور مَلَّلِیْم کا ارشادگرای ، اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے مطابق ہوگا:
وَ صَا رَحَیْتَ إِذْ رَحَیْتَ وَلٰکِتَ اللَّهَ رَحْمی

و کا رخمیت اِد رسیت و عربی العب رسی اور اے محبوب! وہ خاک جوتم نے سیجینگی تم نے نہ سیجینگی تھی بلکہ اللہ نے سیجینگی تھی۔ سیمنگی ①

"و ما انا حملتکم و لکن الله حملکم "یخی مجھے مدوطلب کیا جانا حقیقت میں اللہ ہی ہے مدوطلب کیا جانا حقیقت میں اللہ ہی ہے مدد کا طلب کرنا ہے اور بہت کی احادیث اس اسلوب پر آئی ہیں یعنی جن میں حقیقت امر کا بیان ہے قر آن کریم فعل کی اضافت اس کے مکتب کی طرف کرتا ہے بید حضور تالیج کے اس ارشادگرای کی طرح جیے حضور تالیج فرماتے ہیں" لن یوخل احد کم الجنة بعملہ "تم میں ہے کوئی بھی اپنے عمل کے بدلے جنت میں شہائے گا اس کے باوجود کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

جنت میں داخل ہوجاؤاں کے بدلے جوتم عمل کرتے رہے۔

مخضریہ کہ استخافہ کے لفظ کا اطلاق کرنا اس شخص کے لئے جن سے مدد حاصل ہوا گرچہ سببا اور کسبا ہوا یک امر معلوم ہے لغۃ اور شرعا اس میں کوئی شک نہیں اور اس لفظ میں اور سوال میں کوئی فرق نہیں اس طرح حدیث مذکورہ کامفہوم متعین ہوجاتا ہے اور خصوصا اس کی وضاحت اس حدیث ہے جی ہوتی ہے جی کوامام بخاری نے قل فرمایا ہے ' فبیننہا ھم کذالک استخاثوا بآدم '' ثمر بہوسی ثمر بہحمد باللیم ''روز قیامت لوگ حضرت آدم علیم سے استغاثہ کریں گے چر حضرت موی علیم ہے پھر ہمارے آقا ومولا حضرت آدم علیم ہے استغاثہ کریں گے۔اور آپ بنائیم ہے توسل کامعنی یہ بھی ہے کہ آپ مظرت محمد منائیم ہے استغاثہ کریں گے۔اور آپ بنائیم نے توسل کامعنی یہ بھی ہے کہ آپ منائیم ہے دعا کی درخواست کی جائے جبکہ آپ بنائیم از ندہ ہیں سوالی کے سوال کوجانے ہیں اور ایمن مجر برات نے بیا تک فرما یا کہ آپ بنائیم ہے ہم خیر کے کام میں توسل کیا جاسک ہے آپ بنائیم کی زندگی مبارک میں اور ہے آپ بنائیم کی وفات کے بعد بھی آپ بنائیم کی زندگی مبارک میں اور آپ بنائیم کی وفات کے بعد بھی اور اس طرح قیامت کے روز بھی آپ بنائیم ایک مفاور کے بعد بھی اور اس طرح قیامت کے روز بھی آپ بنائیم اور آپ کا براگاہ میں شفاعت فرما میں گے یہ ایک ایمی حقیقت ہے جس پر اجماع ہے اور رب کی بارگاہ میں شفاعت فرما میں گے یہ ایک ایمی حقیقت ہے جس پر اجماع ہے اور متواتر اخبار موجود ہیں ۔ انتھی۔

اوراس تمام بات و کلام کا خلاصہ پیہ ہے کہ ، استغاثہ اور تشفع اور التجاء اور تبرک فعل ہے۔

اوروسلداورواسط میددونوں متقرب بھا تک پہچانے والے ہیں بیددونوں ہم معنی ہیں لیعنی ان دونوں کے درمیان خصوص وعموم کی نسبت پائی جاتی ہے اور بیددونوں مضمون میں متفق ہیں اوروہ ہے'' قربت' اور نوعیت میں جدا جدا ہیں پس واسطداس کی حقیقت ذاتی ہے پس قرب اس کے ساتھ تمام ہوتا ہے بطریق ذوات اور بھی حاجت دنیوی ہوتی ہے اور بھی اخروی اورا چھاور برےاس میں شامل ہوتے ہیں۔

اوروسلہ: اس کی حقیقت معنوی ہوتی ہے بیرصادقین کے لیے صادقین کے ساتھ اور فاجرین کے لیے فاجرین کے ساتھ تمام ہوتا ہے۔

پس اس کا مشکر جابل ہے حاسد گراہ اور گراہ گر ہے اور اس کو قبول کرنے والا عاقل ہے اور ان دونوں اور باطل کو ملانے والامخلط اور بہکا ہوا ہے اور اگر اس کو ذہن وعقل سے پالیا اور پایا کہ وہ وسیلہ میں واقع ہے تو بلاشک و شبہ وہ مخص شروع ہی غلطی پر ہے۔ پس

گوائی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تو کیا دیکھتا ہے محمد رسول

الله کے مارے میں۔

پس الله تعالى نے اپنی وحدانيت كى معرفت نبى اكرم مَالَيْظِ كى عبوديت كى شھادت کے طریق پر رکھی ہے۔ اور آپ مالی کے کوخلق اور خالق کے درمیان واسطہ بنایا ہے اور شریعت میں اللہ تعالی کاسرتمام عبادات وقربات کاسب بنایا ہے۔

پس جس نے اس کو باطل قربات کو ملا دیا تو اس نے اپنے آپ پرظلم کیا کیونکہ اس نے اچھائی اور برائی میں اخلاط پیدا کردیا۔

اورالله تعالیٰ نے اس فرمان سے اس کار وفر مادیا ہے:

مَنْ يَّشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً

جواچھی سفارش کرے۔

يعني مشروع شفاعت

يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ

اس کے لئے اس میں سے حصہ

يعنی نواب واجر وکشارگی کا حصه

وَمَنْ يَّشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفُلٌ مِّنْهَا-اورجوبری سفارش کرے اس کے لئے اس میں سے حصہ ہے۔ یعنی غم و گناه اور نا یا کی و بوجھاور حرج کا حصہ۔

جيها كهالله تعالى كافرمان:

فَمَنْ يُودِ إِللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلِامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ

توجے اللدراہ دکھانا چاہاس کا سینداسلام کے لئے کھول دیتا ہے!ورجے

گراہ کرنا چاہاں کا سینہ تک خوب رکا ہوا کر دیتا ہے گویا کسی کی زبردتی سے آسان پرچڑھ رہاہے۔

من فرما يا الله تعالى في اور فرمايا:

فَكُنُ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَهْسَكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَهْسَكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَهْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقِي

تُو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بری محکم گرہ تھائی۔ ®

اورعلامه محمصطفی دوه نے فرمایا:

''العروة الوَّقَى'' ہمارے نبی مَنَّ اللَّهِ کَاساء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے جوکہ قرآن پاک میں وارد ہوا ہے یعنی مجین اور فقہاء متصوفین نے اس کو اختیار فرمایا ہے جوکہ قرآن پاک میں وارد ہوا ہے یعنی مجین اور فقہاء متصوفیا کے '' تذکرة الحبین فی اساء سید المسلین' میں ہے اور امام عبد الرحمن اسلمی نے بعض صوفیاء سے نقل فرمایا کہ '' العروة الوَّقَقَ '' وہ مجمد منافیظ ہیں یعنی جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالی پر ایمان لایا تو اس نے حضرت مجمد مصطفی حبیب خدامالی الحرائی کا دامن تھام لیا۔ ®

پس رسول اللہ مٹائیڑا کے ساتھ تمسک تمام احوال میں اور تمام امیدوں کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کا نتیجہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے ساتھ درجہ یقین تک پہنچنا ہے۔ پس جنتوں پر ایمان کا رائخ ہونا میہ مقام سیدنا محمد رسول اللہ مٹائیڑا کے واسطہ کے ساتھ تعلق پر موقوف ہے۔

<sup>-170:</sup> pleili

البقرة:٢٥٧\_

اللدحة الكبرى صفحه ٢٣\_



المطلب الأول:

# نفی توسل پرمنکرین جن آیات سے استدلال کرتے ہیں

كال الله معاليه وهم يستغيرون

یہاں میں پندکرتا ہوں کہان آیات کا ذکر کردیا جائے کہ جن ہے بعض حضرات نفی توسل پراشدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### بهلی آیت:

الله تعالى كافر مان:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ وَ مَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ-

اللہ تعالیٰ کو بیزیانہیں کہ وہ ان کوعذاب کرے اور آپ ان میں موجود ہوں اور نہ بی اللہ کو بیزیبا ہے کہ ان کوعذاب کرے اس حال میں کہ وہ استغفار کر سے جوال

معترض بیاعتراض کرتا ہے کہ بیآیت نبی اکرم تالی کے انقال کے بعد آپ تالی کا بے توسل کے منع ہونے کی دلیل ہے اور آپ تالی کی زندگی میں آپ تالی سے توسل کرنے کو ثابت کرتی ہے۔

O-WILL STEEL

اوراس کی تائیر ترندی شریف کی حدیث کرتی ہے جس میں آپ مالی اُلے ارشاد

فرمايا:

اسورة الانفال ٣٣ ـ

أنزل الله أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم ، و ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيهم الاستغفار الى يوم القيامة ـ

> یعنی نبی اکرم مظافی استان کی وفات کے بعد توسل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کہتا ہوں:

بیشبه کڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے ہم اس آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھتے ہیں اور اہل علم حضرات کے اقوال وآراء کو پیش کرتے ہیں:

ابن جریرطبری نے اپنی تفییر میں حضرت سعید بن جبیر سے اس آیت کی تفییر میں نقل فر مایا کہ:

وَإِذْ قَالُو اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَنَ اهُوَا لُحَقَّ۔
اور جب بولے كدا كالله! اگر يجى قران تيرى طرف ہے قت ہے۔
فرما يا كدين نفر بن حارث كے حق ميں نازل ہوئى۔
اورامام بخارى نے حفرت انس بن ما لک ڈلٹٹو کے روایت كى،
سيابو جمل بن هشام كے بارے ميں نازل ہوئى اس نے كہا: اگر سي تيرے
نزد يك حق ہے تو ہم پر آسان سے پھروں كى بارش نازل كريا ہم پر عذاب
الیم لے آ۔

توبيآيت نازل موكى:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيْهِمْ ---الآية -اورابن الي عاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ عنداللہ عباس واللہ عنداللہ عباس واللہ عبار اللہ عالم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبار عبار اللہ عبار عبار اللہ عبار

:5

مشركين بيت الله كاطواف كرت اور كهة "غفرانك" توالله تعالى في يه آيت نازل فرمائى و تايت نازل فرمائى و تايت نازل فرمائى و تايت و تايت كالله كانت الله كانت كالها:

الله تعالى كرسول مُلَيِّم مُدمين تقى كەاللەتعالى نے آیت نازل فرمائى وَ مَاكَانَ الله مُعَدِّبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بيوه بقيد مسلمان بين جو كه مكه مين باقى ره گئے تصاوراستغفار كررے تھے جبوہ خارج ہوئے تواللہ تعالى نے نازل كيا:

وَمَا لَهُمُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ-

اور مكه فق كرنے كا حكم ديا پس بدوه عذاب تقاجى كاان سے وعده كيا كيا تقا۔
اور ابن جرير نے ابن جميد حدثنا كى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكر مة والحسن البھري سے روايت كى دونوں نے كہا: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيهِمْ وَالَى آيت كريمه وَمَا لَهُمْ اللّٰهُ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ الى قوله فَدُووُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ۔ ﴿ تواب عذاب چكھو بدله اللهِ كفركا۔ والى آيت سے منسوخ ہوگئ ۔

ابن جرير نے فرمايا: ان تمام اقوال سے مير سنز ديك اولى بالصوات قول: وہ ہے جس نے كہا: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَ ٱنْتَ فِيْهِمْ يَا مُحْمَ مَا لَيْنَا جب تك آپ ان

اسورة الانفال: ٣٣ ـ

کے درمیان موجود ہیں یہاں تک کہ آپ کوان سے میں نکال دوں کیونکہ میں اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا کہ جس میں اس کا نبی ہو۔

امام بیضاوی نے کہا: اس آیت میں ڈھیل دیئے جانے کا جوموجب تھااس کا اور ان کی دعا کی قبولیت میں توقف کا بیان ہے اور اس میں لام تا کیدنی کا ہے اور اس میں دلالت ہے کہ ان کا عذاب ان کے حق میں استنصال تھا اور نبی اکرم مُنافیظ ان میں موجود تھے ان کی عادت کے خلاف اوروہ آپ کے فضائل میں غیر متقیم تھے۔

اوران کےاستغفار سے مراد ہےان لوگوں کا استغفار کہ جو باقی رہ گئے تھے موشین میں سے یاان کا''غفرانک'' کہنا۔

اس تمام کلام کے بعدا ہے پڑھنے والے میرے بھائی تیرے لیے وہ شہزائل ہو گیا ہوگا جواس پر پیش کیا گیا تھا۔اوراگر میکی چیز پردلالت کرتا ہے تواس قائل کی کمزور سوچ اوراس مصطفی کریم مُؤلِیْم کی بارگاہ میں سوء طریقہ پردلالت کرتا ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ نے نیکوں اور بروں کے جسدوروح کے لیے امان بنایا ہے اور آپ مُؤلِیْم کی مدد مسلمانوں ہے کہ می منقطع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آپ مُؤلِیْم کی شریعت کوتھا ہے ہوئے اور آپ کی بدایت کے تالع اور آپ کی سنت کے مطبع ہیں۔

امام بغوی نے حضرت مجاھدا ورعکر مدوغیر ھا اہل علم سے روایت کی کہ انہوں یہاں استغفار کی اسلام کے ساتھ تفقیم کہ جس کو امام تر مذی نے روایت کیا ہے میں کوئی ولیل نہیں ہے کیونکہ بیصدیث ضعیف ہے۔جیسا کہ امام تر مذی نے فرمایا۔ بیصدیث غریب ہے اور اس کے راوی اساعیل بن مھاجر کی حدیث میں تضعیف کی گئی ہے۔

التفسير ابن فجرير جلد ٩ صفحه ٢٣٨ ـ

<sup>@</sup>تفسير بيضاوي جلد ٥ صفحه ١٠٥

ابن کثیر کی اس کوتقویت دینے کے باوجود معترض کے لیے اس میں آپ مُلَیّاً کے انتقال کے بعد آپ مُلَیّاً ہے توسل حاصل کرنے کی نفی پرکوئی دلیل کی تنجائش نہیں ہے اور اگراس سے بیمراد ہوتا تو یقینا اہل علم حضرات اس کی صراحت فرماتے اور ابن کثیراس الر کی تقرح کے بعد اس مفہوم کو بیان کرتے اور فی الواقع اس الرکی شرح آپ مُلَیّاً کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ آپ مُلَیّاً نے فرمایا:

النجوم امان للساء فاذا ذهبت النجوم أتى الساء ماتوعدوأنا امان لأصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي مايوعدون واصحابي أمان لأمتى فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ماتوعدون.

ستارے آسان کے لیے امان ہیں پس جب ستارے چلے گئے تو آسان پروہ
آئے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان
موں جب میں گیا تو ان پر ان کا وعدہ آئے گا اور میرے صحابہ میر کی امت
کے لیے امان ہیں جب وہ چلے گئے تو امت کا وعدہ جو ان سے کیا گیا ہے
آئے گا۔
آئے گا۔

پس پیظیم الشان حدیث نی اکرم نظیم کی ذات کی عظمت کو بیان کررہ ی ہے۔ آپ نظیم کی ذات مبار کہ کے ساتھ تمام موجودات کوشرف بخشا گیا اور اس فضل وشرف سے زیادہ حصہ آپ نظیم کے صحابہ کرام جی گئیم نے پایا کہ وہ آپ نظائیم کی طرف منسوب ہوئے اور آپ نظیم کی صحبت ونظر سے فیض یاب ہوکر بلندیاں حاصل کیں اور

<sup>©</sup>اخر جه الطبراني في الكبير ۱۱/۵۳ اور امام بيشمى نے مجمع الزوائد ۱۳/۱ تا ميں فرمايا كه اس كرجال كى توثيق كى مئى ہے، وفي الا أوسط ۲۲۸/ وفي الصغير ۲/۲۱ وافز جدالحاكم فيالمتدرك ۴۸۲/۲ كها مج الاستاد ہے اور اس كو بخارى وسلم نے تخريح تميس كى اور يدالفاظ ذائد كيے"و أهل بيتى أمان لامتى فاذاذهب اہل بيتى أتاهم ما يو عدون")

انبیاء ورسل کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہو گئے اور ای طرح وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام مِن اُفدُم کود یکھا اور وہ فضل وشرف پایا کہ صحابہ کے بعد کی اور نے نہ پایا اور اس کو آپ مَن اُفدُمُ نے اپنے اس فرمان سے واضح فرمایا:

طوبىلنرانيأورأى من رآني۔ <sup>©</sup>

خوشخری ہواں کوجس نے مجھے دیکھایا جس نے مجھے دیکھنے والے کودیکھا۔

پس اس تقریر نبوی کے بعد عاقل کے لیے کونسارات رہ جاتا ہے کہ وہ آپ مُلَّاقِمُ ہی ذات
کی فضیلت اور جس نے آپ مُلَّاقِمُ کو دیکھا ہے اس کی فضیلت سے اپنے آپ سے سوال
کرے کہ جس کو اللہ مُلَّاقِمُ اللہ عَلَیْمُ من کے جس کورسول اللہ مُلَّاقِمُ اِنْ تَعْظیم وی ہے اور جس
کو صحابہ کرام مُن کُنْمُ نے فضیلت بخش سے توسل منع کرے۔

اور نبی اکرم کالی کے اپنے فرمان''انا اُمان لااُ متی ۔۔۔ میں اپنے انتقال کے وقت ان کی وقت آپ کی طرف رجوع کرنے کی اور صحاب اور اہل میت کے انتقال کے وقت ان کی طرف رجوع کرنے کی اجمعت کی طرف اثنارہ فرمایا ہے۔

ال سے مرادیہ ہر گزنیں کہ آپ کے انقال کے بعد آپ کی امت ہے آپ کی امان اللہ جائے گی۔ اور جب آپ طاقی کی آل ٹو اُٹھ اٹھ گئ تو ان کی امان امت پر سے اٹھ جائے گی اور جب آپ طاقی کے صحابہ جو اُٹھ کا انقال ہوجائے گا تو امت پر سے ان کی امان اٹھ جائے گی ۔ یہ سوچ تو تخلوق میں سے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی چہ جا تیکہ صادق و مصدوق طاقی کی ہو۔

لیکن آپ مُزَائِمُ کے اس فرمان کا مفہوم ہے ہے کہ آپ طَائِمُ اور آپ مُزَائِمُ کی آ آل جُنائِمُ کے ساتھ تعلق تو ڈندلیا جائے یا آپ طَائِمُ کے صحابہ کرام جُنائِمُ کے ساتھ اس تعلق کو منقطع نہ کرلیا جائے کہ جس کی استغفار کے ساتھ تمثیل دی گئی ہے اور بیمین و گہر اتعلق ہے

<sup>®</sup>المعجم الكبير للطبر اني ٢٢/٢٠ (٢٩) والمستدر كاللحاكم ٢/٩٦،

آپ نائی کیلیے اور آپ نائی کی محبت اور اتباع کے ساتھ آپ نائی اور آپ نائی کے کے صاتھ آپ نائی کے ساتھ اور صحابہ کرام بی نشی کے انتقال کے بعد گہر اتعلق ہے کیونکہ بیددین آپ نائی کے ساتھ اور آپ نائی کی آل کے ساتھ لی ہوئی ری ہے۔

بہر حال اس سے ثابت یہ ہوتا کہ آپ عُلِیّا نے اس فرمان سے اس امت کی معاونت فرمائی کہ اس کی امان آپ علی اور آپ علی کی آل واصحاب عُلیہ کے ساتھ کائم وباقی آپ علیہ کی شریعت کے اتباع کے ساتھ ہے ای لیے آپ علیہ نے ارشاد فرمایا:

اے فاطمہ بنت محر اعمل کر میں تحقی اللہ تعالی ہے کسی شیء ہے مستغنی نہیں کرسکتا۔
کیونکہ عمل صادق کے بغیر وسیلہ نفع نہیں دیتا اور بے شک آپ نظیم اور آپ نظیم اور آپ نظیم اور آپ نظیم اور آپ نظیم نے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ان کا استغفار اپنے ذمہ لیتے تھے چاہے وہ استغفار نہ بھی کریں اور ان کے انتقال کے بعد استغفار کی شرط کے ساتھ جو کہ ان سے عالم برزخ میں طلب کیا جائے گا امان باقی ہے اور اس کو جی اگرم نظیم کے اپنی بہت ساری احادیث میں واضح فر مایا ہے ان میں سے ہمارے لیے یہی دلیل کا فی ہے کہ آپ نظیم نے فر مایا:

تركت فيكم ما ان تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي --- الحديث

میں تم میں چھوڑ رہا ہوں اگر ان دونوں کو تھام لو گے تو میر سے بعد کمراہ نہیں ہو گے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری اہل ہیت میری عتر ت۔

وَكُوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْ الْمُنْفُسَهُمْ جَاَّ وُوْكَ--الايةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا اوروه اپنی جانو پرظلم کرلیں تو آپ کے حضور حاضر ہوجا میں۔ المراقبہ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اتقدم تخريجه

اوربی علم ہے آپ نافیل کی حیات میں بھی اور آپ نافیل کے انقال کے بعد بھی جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ نے فرمایا۔اورآپ مُلَیْمٌ کافر مان حدیث سیح میں کہ جس کوامام بزار نےروایت کیاہے:

مياتي خيرلكم ووفاتي خيرلكم تحدثون ويحدث لكم\_ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر عِي بَي عَلام كرت بواور يل تم عكام كرتا بول-جیسا کہ چھلےصفحات میں اس حدیث کی شرح میں گذر چکاہے۔

اور دوسری آیت کہ جس سے مکرین توسل کے جواز کی فی پراتدلال کرتے ہیں۔

الدَّاع إِذَا دَعَانِ - وَ يَكُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْدِينِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّه

اورجبتم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں دعاستا ہوں جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ دعامیں واسطمنع ہے جیسا کہ عادت جاری ہے کہ اس جیسے نت کے جواب میں "قل" کالفظ ہوتا ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ تم سے پوچھے ہیں کیاخ چ کریں توفر ماؤجو فج جائے۔

اورالله تعالى كافرمان: معلى حسير المحساب لا في المسال يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةَ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَلُوْاتُهُمْ إِذْ ظَالَوْا ٱلْفُسَهُمْ عِمَا وُوْكِ\_\_ الحِجْحُلُامُ

Othy Signer

الوروداري بالريم المراج @سورة البقرة: ٩ ١٩\_ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں فرمادو بدلوگوں کے لیے اوقات اور چے کے۔

اورالله تعالى كاقول:

وَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى ۔ تم سے مض کے بارے سوال کرتے ہیں تم فرماؤیدنا پاک ہے۔ ® ان تمام آیات میں جواب' قل' کے ساتھ ہے جبکہ دعامیں جواب' قل' کے ساتھ نہیں بلکہ بغیر'' قل' کے ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ دعامیں واسط منع ہے۔ فضیلۃ اشیخ سلیمان فرح نے اس کا جواب دیا ہے کہ:

ال بارے میں کتاب اللہ میں کئی سوال ہیں کہ بعض اوقات اس کا جواب دوقات اس کا جواب دوقات بغیر ''قل' کے ساتھ دیا گیا ہے اور بعض اوقات بغیر ''قل' کے اور یہ اسلوب کے حسب مقتضی ہے اس میں منع توسل کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نی اکرم مُلَّا اللہ کے حسب مقتضی ہے اس میں بوچھا گیا جیسا کہ فرمان الی ہے:

یسٹا کُونک عَنِ السّاعَة اَیّانَ مُوسَاها فِیلُم أَنْتَ مِن فَی السّاعَة اَیّانَ مُوسَاها فِیلُم أَنْتَ مِن فِی فَی السّاعَة ایّانَ مُوسَاها فِیلُم أَنْتَ مِن فِی فَی السّاعَة ایّانَ مُوسَاها فِیلُم أَنْتَ مِن فِی فَی السّاعَة ایّانَ مُوسَاها فِیلُم اَنْتَ مِن فِی فَی السّاعَة ایّانَ مُوسَاها فِیلُم اَنْتَ مِن فَی السّاعَة ایّانَ مُوسَاها فِیلُم اَنْتَ مِن السّاعَة ایّانَ مُوسَاها فِیلُم اَنْتَ مِن السّاعَة ایّانَ مُوسَاها فِیلُم اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھے ہیں کہ کب آئے گی گو یا کہ تونے اس کو یا دکررکھا ہے اس کی انتھا تیرے رب کے پاس ہے۔
تواس میں جواب قل کے ساتھ نہیں یا کیونکہ قیامت مغیبات میں سے ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اگر اس آیت میں ''قل'' کالفظ صادر ہوتا توضمیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹی تو معنی اس طرح ہوتا کہ نبی لوٹے سے ممتنع ہوتا اور ضمیر رسول اللہ مُن اللہ کی طرف لوٹی تو معنی اس طرح ہوتا کہ نبی اکرم مَن اللہ قریب ہیں اور میہ صعدر ہے کیونکہ اس میں ضمیر کے لوٹے کا مقصود لفظ جلالت ہے۔

اسورة البقرة ١٨٩\_

<sup>@</sup>سورة البقرة: ٢٢٢ - @سورة النازعات: ٣٢ -٣٣ ـ



قل کے لفظ کا حذف قبولیت دعا کے لیے نبی اکرم مَنَّاقِیْم کے مقام کے قرب کی شدت کا مقتضی ہے کیونکہ آیت کے سیاق کا اقتضا نبی اکرم مَنَّاقِیْم سے سوال ہے اور اگر واسط منع ہوتا تو اللہ تعالی کوچھوڑ کرنبی اکرم مَنَّاقِیْم سے سوال نہ ہوتا اور فطرتا خالق کے قرب کی معرفت ہونی چاہیے لیکن سوال کونبی اکرم مَنَّاقِیْم کی طرف چھیرتا بیر سالت کی شان وعظمت ہے۔

والمتحدد والمواهية والمتحاشد والمتحاشد

الله على ال



المطلب الثاني:

# ابن تيميه كي كتاب "الواسطه بين الحق والخلق" كارد

اتفاقى بات

الوسله: بيرهامول تك چېنچ كاراسته --

اورشریعت میں وسیلہ ایک ایسابل ہے جو جومشر وع معانی کے لئے وضع کیا گیاہے یا یہ ایسے ظواہر ہیں جونفس اورمحسوس معانی ہے تعلق رکھتے ہیں یا بیہ ایسے داستے ہیں جوخصوص مطالب کے لیے چلائے گئے ہیں اورشریعت میں توسل ایک ڈرنے والے انسان کا جان ہو جھرکرا پنے کیے ہوئے اعمال کی طرف تو جہ نہ کرنا اور خدار سیرہ ہستیوں کے مقبول اعمال سے امیدیں وابستہ کرنا۔

الرد:

ابن تيميد نـ 'الواسط' صفحه ٢٠ مين رسول نفع نهين پهنچاسكتے كے عنوان كے تحت كھا:

واسطہ سے اگر بیدارادہ کرے کہ واسطہ میں سے ضروری ہے کہ نفع کا حصول اور تکلیف کو دور کرنا مثلا اگر واسطہ بندوں کے رزق میں ہویا ان کی مدداور ان کی ہدایت کے لیے ہواس سے وہ سوال کریں گے اور اس سلسلہ میں اس کی طرف رجوع کریں توییشرک اکبر ہے مشرکین کوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کا فرکہا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء اور سفارشی بنا لیے تھے ان

ے نفع طلب کرتے تھے اور تکالیف سے بچتے لیکن شفاعت وہی کرسکے گا جس کوشفاعت کا اللہ تعالی اذن عطافر مائے گا، انتھی کلامہ۔

يس كهتا مون:

شیخ نے اس تقریر میں تناقض ہے کام لیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ مگر وہ شفاعت کہ جس کا اذن اللہ تعالیٰ نے دیا ہو۔ اس نص کے بعداس نے امت يركام مخلوط كرديا جوكة في نهيس في خ كوجات قا كسبب اورمسبب ميس فرق كرتا اورنفع ونقصان مطلق اورمقيديين فرق كرتا اوروسا يُطمشر وعدكه جن كي الله تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور غیر ماذون وسائط میں تفریق کرتالیکن افسوس كداس في مشروع وممنوع كوخلط ملط كرويا اوراس كو جابي تفاكد مومن کا عقیدہ واضح کرتا اور اس کے سبب مطلق اور سبب مقید کے ساتھ تعامل کے طریقے کی وضاحت کرتا اور واسطہ اور واسطہ کے خالق میں بھی وضاحت كرتا ـ اوراس سے بھى زيادہ تعجب اس ير ب جو كہتا ہے كدب شك قوت اشیاء میں ودیعت کی گئی ہے جبکہ اہل حق اس سے بری ہیں کیونکہ جب وہ توسل کرتے ہیں حضرات انبیاء کرام ، ملائکہ اور اولیاء عظام ہے تو پینہیں کہتے کہ قوت ان میں تا ثیر مطلق سے ودیعت کر دی گئی ہے لیکن وہ ان کے صدق کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ونیا وآخرت کےامور میں ہےان کے لیے تحقق فرما دے گااس صدق اور تقوی کے ساتھ کہ جوان کواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

اورموحدین میں ہے کسی پرجھی علی وجدالبسیط کسی بھی عاقل پربیگمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیاعتقادر کھتا ہے کہ وسائط بالذات نفع ونقصان کے مالک ہیں گراس کاعقیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و حکم ہے وہ ان اشیاء کا مالک ہے۔ اور وسائل و وسائط ، مشروعہ تو یہ مخلوق کے لیے حق کے دلائل ہیں اس کی رسالت پہنچانے میں اور اس کی رحت اسعاد کے نزول میں اور اس کے بندہ کے لیے اس کی اتباع کے صدق میں اس کی ابتلاء کے مظاہر میں سے مظہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا جب ان کو آ دم علیا کے لیے سجدہ کا تھم فر ما یا یہ جانے ہوئے کہ اس کے سوا کو سجدہ مشرک ہے تو سوائے البیس کے کسی نے بھی سجدہ کے تھم سے انکارنہیں کیا اور یہ سجدہ مجرد دعا نہیں بلکہ محسوں حقیق سجدہ تھا ہیں وہ (آ دم علیا) ابتلاء کے مظاہر میں سے مظہر ستھے اس ایک مشحد کی طرف سے دوسرے مشحد کی طرف بھرنا ہے جس کو ہم ابنی زندگی میں یاتے ایک مشحد کی طرف سے دوسرے مشحد کی طرف بھرنا ہے جس کو ہم ابنی زندگی میں یاتے ہیں یہاں تک کہ اس سے ملیں۔

تحقیق کعبہ کی عظمت ہے کہ میں اس کی طرف سجدہ کا حکم ہے بیہ جانتے ہوئے کہ سجدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کیا ہمیں بیرت پہنچتا ہے کہ ہم بیاعتقادر کھیں کہ کعبہ کے لیے سجدہ غیراللہ کو سجدہ ہے؟

> الله تعالیٰ نے ہمیں ست کعبہ کوسجدہ کرنے کا کیوں حکم فر مایا؟ اس میں کئی امور ہیں:

> پہلا: الله تعالی جہت سے منزہ ہے اور اس کی صورت وشکل بھی نہیں ہے۔

دوسرا: الله تعالى كوسجده كرنا تذلل كانتهائي درجات ميس سے ہاورالله تعالى كى مخلوق

میں سے ذلیل ترین جمادات ہیں لہذا ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم زمین پرسجدہ کریں اور اس پتھر کی طرف زمین سے منہ کریں کہ جو مبارک ومشرف ہے کیونکہ یہی پتھر ہے کہ جس نے خصوع کے انتہائی درجات کے ساتھ شرف پایا جب کہ اس پرحق نے اس قول کے ساتھ مجلی فرمائی:

ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ الْبَيْمَاطُوعًا أَوْكَرُهَاقَالَتَا أَتُيْنَاطَائِعِيْنَ لِلْأَرْضِ الْبَيْمَاطَائِعِيْنَ

پھرآ سان کی طرف قصد فر مایا اور وہ دھوال تھا تواس سے اور زمین سے فر مایا کہ دونوں حاضر ہوخوش سے چاہے ناخوش سے دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔

تو یہی وہ جگہ تھی کہ جس کے پھروں نے رب العالمین کے تھم پر بول کراس تھم کو جول کی اللہ تعالی میں وہ جگہ تھی کہ جس کے پھروں نے رب العالمین کے تھم پر بول کراس تھم کو جول کیا تھا۔ کیونکہ اس جگہ کی مٹی کو آ قائل تھی جس طرح کعبہ شریف نمازیوں کے ظاہری جسدوں کا قبلہ ہے اس طرح آ قاکر یم مٹالیق کی روح انور تمام ارواح سعیدہ اور قلوب منیب صادقہ کا قبلہ ہے۔

اورای لیے جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہواور نبی اکرم طُلَقِیمُ اس کوندافر اسمی تو اس پرواجب ہے کہ وہ اپنی نماز کوقطع کرے اور کعبہ کی طرف ہے متوجہ ہوآپ طُلِقِمُ کی بات سے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ نمازی اپنی نماز نہیں قطع کرے گا مگراس چیز کے لیے جو اس سے بہتر ہوتو معلوم ہوا کہ آپ طُلِقِمُ تمام مخلوقات کا قبلہ ہیں۔ بلکہ رب کے شعائر کی تعظیم کواس کا تقوی بنایا ہے۔

يس الله تعالى فرمايا:

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ

اور جواللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پر ہیز گاری ہے ہے۔ پس ہمیں رسول اللہ خاتم النہیین کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور آپ مُٹائیا کی آل و اصحاب ڈٹائیڈ اور ہرمومن صادق کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا۔

آپ مُلْقِيل نے ارشا وفر مايا:

اسورة حمالسجدة: ١١-

اسورة الحج: ٣٢-

أذكر كم الله في أهل بيتي، أذكر كم الله في أهل بيتي-مين تهمين الله إلى بيت كم تعلق الله كو يا دولاتا مون، مين تهمين الله الله بيت كم تعلق الله كو يا دولاتا مون -اور فرما يا: "الله الله في اصحاي" " كم فرما يا: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - " كرجوان سے ملے اور كر جوان ملين گے -

توكياا ل تعظيم مين شرك كاشبه وكاكونكه عظيم توصرف الله ،؟

پس کون ہے جواس کواوراس کوملائے گا اور الزام دے گا؟

پس جواس کے اور اس کے درمیان اختلاط کرے گاتو لا زم ہے کہ وہ سبب سے نفع اور مسبب کے نفع کے درمیان اور سبب کے نقصان اور مسبب کے نقصان کے درمیان اختلاط نہ کرے۔

اورابن تیمیہ نے اعتبار کیا کہ جومجر دنفع ونقصان ملا تکہ اور انبیاء کے لیے اعتقادر کھے وہ مشرک ہے بیا تہام ہے غلط جگہ پراور غلط بات ہے بغیر تفصیل کے۔

تیسرا: کیونکہ یمی پہلامبارک بقعہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بات پرلبیک کہا تواس
پر کعبہ معظمہ بنایا گیا تو اس بقعہ مبارکہ کومسلمانوں کا قبلہ بنادیا یہاں ان کی
دعا نیس قبول ہوتی ہیں اس جذب سریاں کے طریقہ سے کہ جواجہام کے لیے
ہے جیسا کہ علم ہیئت سے معلوم ہے ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انبان کومتضاد
صفات سے مرکب پیدا کیا اس میں صفت خیر بھی ہے اور صفت شربھی اور ہر
صفات کے خاص مشاعر ہیں کہ جواجابت وقبولیت کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں۔

<sup>©</sup>رواه مسلم في الصحيح (٢٣٠٨) في الفضائل و احمد في مسنده ٢٧٣ ٣/٣)

<sup>(</sup>رواه الترمذي في الجامع (٣٨٩٢) واحمد في مسنده ٥/٥٠

<sup>((</sup>رواه البخاري في الصحيح (٣١٥١) ومسلم في الصحيح (٢٥٣٣)

صفت خیر کداس کی اجابت خضوع وخشوع اور تواضع میں ہے اور شرکی خصلت
کداس کی استجابت تکبر اور بڑائی ہے۔ ای لیے فرشتوں اور ابلیس کا امتحان
حضرت آ دم علیا استجدہ کرنے سے لیا گیا۔ ملائکہ تو تمام کے تمام نے سجدہ کیا
اور ابلیس نے اپنی بڑائی دکھاتے ہوئے انکار کر دیا کہ جواس کی نظر میں اس
سے کم تر اور ادنی تھا کو سجدے کرے۔

ای لیے کعبہ معظمہ وہ بقعہ مبار کہ ہے کہ جس نے اللہ تعالی کیلیے تواضع کی تو وہ موحدین کا قبلہ بن گیاحتی کہ شیطان ذلیل وخوار ہوا۔

پس ان کی استجاب ذوات مکرمہ ناطقہ کے طریق سے بقعہ متواضعہ مبار کہ تک پہنچتی ہے۔ ہس سے بری ضصلت کو اقوی اور اعظم ہے جس سے بری ضصلت کو اقوی اور اعظم یعنی متکبر بننے کی طرف لے جاتی ہے۔

اور باقی قبلہ روحیہ رہ جاتا ہے اور یہ قلب موسی کا سیرنا محمد مَنْ اللّٰمِ کَ قلب کے ساتھ اتصال ہے۔ کیونکہ آپ مَنْ اللّٰمِ ارواح کا قبلہ ہیں اور کعبہ جسوں کا قبلہ ہے اور اجسام کا تواضع کے ساتھ ملاناروح کواعلی مراتب کی طرف پہنچانا ہے۔

آپ تائی کاارشاد ہے کہ: من تواضع لله رفعه

جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا۔ <sup>®</sup> اس صدیث کامفہوم ہیہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بڑائی وکھائی اس کواس نے ذلیل وخوار کردیا۔

<sup>©</sup>رواه ابن ماجه في السنن برقم ١٤٧٣ و ابن حبان في صحيحه برقم ٥٧٧٨ بلفظ "من تواضع لله درجة برقم ٥٧٧٨ بلفظ" من تواضع لله درجة بي تعلى الله درجة بي تعلى الله درجة بي يجعله في أعلى عليين ، ومن يتكبر على الله درجة بي يضعه الله درجة بحتى يجعله في أسفل السافلين سالحديث جمل في الله تعالى كي لي تواضع كي الك درجه الله تعالى اس كا درجه برها دي الله يرتكم كيا ايك درجه الله تعالى اس كا درجه برها دي كما الكواشل السافلين تك پنچاد يتا به اورجم في الله يرتكم كيا ايك درجه الله تعالى الكواليل كرتا بحتى كما الكواشل السافلين تك پنچاد يتا به اله



ابن تيميد نے صفحہ ۲۲ ميں كہا:

پس اللہ نے بیان فرمایا کہ انبیاء اور ملائکہ کورب بنانا کفر ہے اور جس نے انبیاء اور ملائکہ کو وب بنانا کفر ہے اور جس نے انبیاء اور ملائکہ کو وسیلہ یا واسطہ بنایا کہ ان کو پکارتا اور ان پر بھر وسہ کرتا ہے اور ان سے نفع کا سوال کرتا اور تکلیف کے دور کرنے کا کہتا ہے مثلا ان سے گنا ہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور دلوں کی ہدایت مانگتا ہے اور مشکلات کو دور کرنے اور افا قد کومٹانے کا کہتا ہے تو وہ باجماع مسلمین کا فرہے۔

الرو:

میں کہتا ہوں کہ: اس عبارت میں ہرقاری کو ابھام میں ڈال دیا ہے کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایسائیس کہتا کہ جوالیا کرے گاوہ کافر ہوگا چہجا نیکہ اس پراجماع ہو۔ ہاں اگروہ ان کو بالذات استقلالا نفع ونقصان کا مالک سمجھتو ایسا امر ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور امت مرحومہ کے بارے مین ایسا خیال رکھنا جا برنہیں ہے وہ یہ اعتقادر کھے کہ جس نے یہودونصاری کو گراہ کر دیا کیونکہ امت اسلام امت مرحومہ ہے اور ان گراہیوں سے محفوظ ہے اور اس کے ساتھ اس نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی حفاظت کی لیس نبی اکرم مُنافیظ کی محبت اللہ تعالی کی محبت ہے اور نبی اگرم مُنافیظ کی اطاعت وا تباع اللہ تعالی کی اطاعت ہے اپنی آب کی اطاعت وا تباع اللہ تعالی کی اطاعت نے اپنی آب

کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص پر درود وسلام کا تھم فرمایا ہے اور آپ مَالْیْظِم کی عبودیت کی صراحت اس فرمان میں فرمادی ہے:

> سُبُحَانَ الَّذِي أَسُلَى بِعَبْدِهٖ پاک ہوہ جس نے اپندہ خاص کو سرکرائی۔

<sup>@</sup>سورة الاسراء: ١-

اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس آیت ہے ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے وہ اس کے مقصد پردلالت نہیں کرتی ۔ کیونکہ حق تعالی نے اپنے انبیاء کرام میسیم السلام کواس ہے بری کردیا ہے کہ دہ لوگوں ہے کہیں کہ ہمارے عبادت گذار بن جاؤ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ربانی یعنی رب والے بن جاؤاور ربانی وہ ہوتا ہے کہ جوشر یعت میں صدق واخلاص کے ساتھ پرورش پاتا ہے حتی کہ اس صدق کی حقیقت کو پہچا نتا ہے اور اپنے علم پرعمل کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کوا یے علم کا وارث بنا تا ہے کہ جس کووہ پہلے نہیں جا نتا تھا۔

یارسول الله مَنَاتِیْمُ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب فرمائیے۔

كيونكم الله تعالى كافر مان ب:

وَ لَوُ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله، وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت ابن عمر جائٹو کا پاؤں کن ہو گیا تو آپ کو عبد الرحمن بن سعد نے کہا اوگوں میں سب سے زیدہ پیارے کا نام لیجے تو انہوں نے کہا: یا محمد مُل اُل کی بندھی ہوئی ری کھل گئی ہو۔اور وارد ہے کہ سلمانوں کا جنگ میامہ میں شعار ونعرہ تھا: وامحمداہ۔

اورابن تيميد في معمر ٢٥ مين كهاكه:

اورجس نے اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے ثابت کیے جیسا کہ حکام اوران کی رعابہ کے درمیان پردے اور جاب ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ مخلوق کی حاجات اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں ۔ پس اللہ تعالیٰ ہندوں کو ہدایت اور رزق ان کے توسط سے دیتا ہے۔ پس مخلوق ان سے طلب کرتی ہاوروہ اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں جیسا کہ باوشا ہوں کے پاس واسطے ہوتے ہیں وہ باوشاہوں سے اپنے قرب کی وجہ سے لوگوں کی حاجات کا سوال کرتے ہیں اورلوگ از راہ ادب ان سے سوال کرتے ہیں اور باوشاہ ے ڈائر یکٹ سوال نہیں کرتے یا پھر بادشاہ سے مانگنے کی بجائے واسطہ کے ذریعے سوال کرنے سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ طااب کی بنسبت بادشاہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے ہی جس نے اس طرح کے واسطے ثابت کیےوہ كافراور شرك ہےال يرتوبكرني واجب ہے اگرتوبه كرلے توفيھا ورنداس كوتل كرديا جائے كيونكه بيلوگ الله كے ليے تشبيه كے قائل بيں اور مخلوق كوخالق كے ساتھ تشبیدیتے ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ شریک تھبراتے ہیں۔ (انتھی)

الرد:

اے محترم قاری!اس عبارت میں گمراہی اور غلطی ہے جو خالق کومخلوق پر قیاس کرتا ہے وہ لامحالہ کا فر ہے اور جو قیاس نہیں کرتا دونوں میں فرق ہے بلکہ اس میں توصرف ظاہری طور پرمجرد تشبیہ ہے حقیقت میں تشبیہ نہیں ہے پس جو مخص انبیاء و اولیاء کا قصد قضائے حاجات کرے اس کوکیا نقصان ہے اور اس کے جواز میں بہت ساری سیجے نصوص وار دہیں اور اگر چہصرف مجرد زمین کے بادشا ہوں کی طرف قصد کرنے پر قیاس کر کے جائے ایسے تو تشبیبات بہت ساری ہیں جیسا کہ ہمیں کعبہ کے لیے سجدہ کا حکم کرنا اور اپنی اتباع فرمانا بیعت کو اللہ تعالیٰ کا اپنی بیعت قرار دینا اور رسول اللہ تنافیہ کی اتباع کو اپنی اتباع فرمانا اور آپ تنافیہ کے کہ میں کھیے کا محم فرمانا اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندہ کی حفاظت فرمانا۔

اور بیشج حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم فر مائے گا کہ لوگ حضرت آدم علیٰ اسے شفاعت طلب کریں پھراس کے دیگر انبیاء سے حتی کہ پھروہ حضرت محمد مُلاِئِنَا مَک بَہْنِیں گے توکیا بیسب چھاللہ کا مجرزے؟ العیاذ باللہ؟

توابن تیمیہ پرلازم ہے کہ وہ اللہ تعالی پر عجز کا حکم لگائے یا پھرمسلمانوں پراس نے جوالزام لگایا ہے اس مندرجہ بالاعبارت میں اس سے رجوع کر کے مسلمانوں کواس الزام سے بری کرے۔

ابن تیمیہ نے قر آن کریم میں مردود واسطوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جیسا کہ اس کا گمان ہے۔

الوجهالاول: جوید کے کہ اللہ تعالی بندوں کے احوال نہیں جانتا یہائیک کہ اس کی خرفر شتے یا انبیاء وغیرهم نه دیں تووہ کا فرہے۔۔۔

توبی<sup>حق</sup> ہے کیکن مسلمانوں کے فرقوں میں سے کونسامسلمان اس کا اعتقادر کھتا ہے؟

> بلکہالیاعقیدہ تو بت پرست بھی نہیں رکھتے۔۔۔۔ تومسلمانوں پرالیاباطل گمان کیونکر جائز ہے؟۔

اورایے بی کہا:

الوجہ الثانی: یا بادشاہ رعیت کی تدبیر اور اس کے دشمنوں کو دفع کرنے سے بغیر اپنے مددگاروں کے عاجز ہوتا ہے توضر وری ہے کہ اس کے عجز اور ذلت کو دور کرنے کے اس کے دوست اور مددگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں اور دوست نہیں ذلت ہے۔۔۔

کوئی بھی مسلمان ایسانہیں کہتا سوائے ابن تیمیداوراس کے حواریوں کے۔ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی جلد ۵ صفحہ ۵۰۵ میں کہا: اور فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ اور ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا:

تیسری وجہ: کہ بادشاہ ابنی رعایا پر نفع کرنا اور ان پراحسان اور رحمت نہیں کرنا چاہتا مگر خارج سے جب تک کوئی اس کے لیے تحریک نددے۔۔۔

اور اللہ تعالیٰ ہی رب ہرشیء کا اور اس کا مالک ہے اور وہ اپنی مخلوق پر مال کے اولا دپر مہر بان وشفیق ہونے سے بھی زیادہ مہر بان ہے، اور بیرتمام اشیاء اس کی مشیت سے ہوتی ہیں جو چاہا ہو گیا اور جس کو نہ چاہا وہ نہیں ہوتا اور جب اس نے بعض بندوں سے بعض کو فائدہ پہنچانا چاہا تو اس کے لیے اس کو نیکی کرنے والا بنادیا وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی سفارش کرتا ہے اور اس کے میگرا مور۔

پس وہ وہ بی ذات ہے کہ جس نے بیسب کچھ پیدا فر مایا ہے اور وہی ہے کہ جس نے داعی ومحن کے دل میں احسان و دعا اور شفاعت کا ارادہ ڈال دیا ہے اور بیز جائز نہیں کہ کا مُنات میں کوئی اللہ تعالیٰ کواس کے ارادے کے خلاف کرنے پرمجبور کرسکتا ہے یا اس کو وہ پچھ بتاتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا کہ اس کو بتائے کہ کوئ رب سے امیدر کھتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور شفاعت نہیں کر سکتے پس سے ڈرتا ہے اور شفاعت نہیں کر سکتے پس فاہر ہوگیا کہ اس کے سواجس کو بھی بلایا جائے اس کے لیے ملک نہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے فاہر ہوگیا کہ اس کے سواجس کو بھی بلایا جائے اس کے لیے ملک نہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے

ملک میں شریک ہے اور نہ ہی اس کا مددگار اور ان کی شفاعت انہی کو فائدہ دے گی کہ جن کے لیے اڈن دیا جائے گا اور میہ ملوک کے برخلاف ہے کیونکہ ان کے سامنے سفارش کرنے والا بھی ملک کا مالک ہوتا ہے اور بھی وہ ملک میں شریک ہوتا ہے اور بھی اس کے ملک کے چلانے کے لیے ان کا معاون ہوتا ہے۔

اور بندوں میں سے بعض کی بعض کے لیے سفارش کرنا تمام کی تمام اس جنس سے ہی ہے لیسک کی شفاعت کی کے لیے قبول نہیں کی جاتی مگر رغبت اور رهب میں اور اللہ تعالی کسی سے پچھ نہ خوف رکھتا ہے اور نہ ہی رغبت ہے اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے بلکہ وہ غنی ہے اور مشرکین جن کو پوجتے ہیں ان کو اپنا سفارشی بتاتے ہیں۔

الرد:

یہ باتیں قیاسات ہیں جو کہ ابن تیمیہ کے خیال میں آئے ہیں اللہ تعالی اس سے منزہ ہے کہ اس کے مطلق افتد ار کومخلوق کے عاری افتد ار پر قیاس کیا جائے کیس اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے شفاعت کا قبول فر مانا سے وہ لازم نہیں آتا جومخلوق پر لا زم آتا ہے۔

جيبا كەاللەتغالى كافرمان ہے:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَطٰى۔ وہ شفاعت نہیں کریں گے گرجس کے لیےوہ پندفر مائے۔ <sup>®</sup>

اس سے اس کے تمام زغم باطل ہو گئے بیدوہ شافعی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے افن ویا ہے اور ان کی شفاعت کو برقر اررکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ لازم نہیں آئے گا جو مخلوق میں لازم آتا ہے جیسا کہ ابن تیمیہ نے انبیاء و اولیاء کے بارے میں الزام لگا یا کہ حق تعالیٰ رغبت یا خوف سے شفاعت قبول فرمائے گا ہم اس کو کہتے ہیں:

<sup>@</sup>سورة الانبياء: ٢٨\_

انبیاء کے لیے شفاعت ثابت ہونے کے بعد تو خود ہی اس الزام کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ اہل حق کوتواس الزام کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ خالق کا حق بھی جانتے ہیں۔

اور صفحہ اسمیں اس نے شفاعت کی تفییر دعا کے ساتھ کی ہے وہ کہتا ہے شفاعت دعا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کی ایک دوسرے کے حق میں دعانا فع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم فر مایا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

صفحه ۱۳۳ میں کہا:

مردعا کرنے والا شافع ہے وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے گیں اس کی دعا اور شفاعت اللہ کی تقدیر اور قدرت اور مشیت پر ہی ہوگ وہی دعا کو اور شفاعت کو قبول فرمانے والا ہے وہی سبب اور مسبب کو پیدا فرمانے والا ہے اور دعا ان جملہ اسباب میں سے ہے کہ:
جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے۔

:0/1

اس میں کسی دو شخصوں کا بھی اختلاف نہیں کہ شفاعت وہ دعاہے جو کہ شفع کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ مجرد دعانہیں ہے کیونکہ دعا کا وجو شفیع کے بغیر نہیں ہوتا پس شفیع اصل ہے اور شفاعت فرع اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ کرنا حماقت و جہالت ہے اور اس میں کوئی شفاعت فرع اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ کرنا حماقت و جہالت ہے اور اس میں کوئی حثک وشبہیں ہوتے پس جب بندہ نبی فک وشبہیں ہوتے پس جب بندہ نبی یا ولی سے توسل کرتا ہے تو وہ اس کی قدرومنزلت اور اس مقام کے ساتھ توسل کرتا ہے کہ جو قبولیت دعا کومتلزم ہوتا ہے لیکن وہ شفیع کون ہے؟ اور اس کو دوسری مخلوق سے خاص کیوں کرلیا گیا؟

بے شک اللہ تعالی نے مقرب فرشتوں اور انبیاء کرام اور صدیقین کوشفاعت کے

ساتھ مختص فر مایا ہے بلکہ شفاعت عظمی کے ساتھ خاص فر مایا تو آپ کو کیوں مختص فر مایا؟ اور دوسرى مخلوق كے بجائے صرف انبياء واولياء اور صديقين كو صرف مخص كيوں فرمايا ہے؟

بِ شك اس كى قبوليت توواضح ہے كيونكه نبي اكرم مُثاثِيرًا كا خصاص ديگرانبياء كرام كى بجائے آپ ظافیا كى قدرومنزلت اور اللہ كے ساتھ قرب كى وجدسے ہے جو آپ ظافیا کوان کی منزلت سے بلند کرتا ہے اگر پیقدرومنزلت نہ ہوتی تو آپ مُظافِیم سیدالشفعاء کیے ہوتے اور جب آپ ناٹیل کی شفاعت جائز ہے اور ای طرح دیگر انبیاء اور صدیقین میں ہے اگر ان کی قدرومنزلت اور عالی درجات ان کے رب کے پاس نہ ہوتے تو ان کو شفاعت کے لیے خصوص ندفر مایا جاتا۔

الله تعالیٰ کا فرمان''الا با ذنه' اس آیت ہے بیافا کدہ حاصل ہوتا ہے شفاعت کرنے والے کی شفاعت اس کی قبولیت کی مقتضی ہے اور یہاں اذن کامعنی اس کے نفاذ کا اذن ہے شفعاء کواس کاعلم بحسب قدرت اور مشیت ایز دی پر ہے۔ اوراس کا کہنا کہ:

مخلوق میں سے بعض کے لیے نافع ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ اس کو مقدر فرمايا-

میں کہتا ہوں: کہاں طرح لوگوں کا دعا بجاہ النبی تُلاثِیْ کرنا بھی نافع ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم تلاقیم کی سنت میں اس کا حکم ہے اس کتاب میں اپنی جگہ پر یہ بحث گذر چکی ہے۔

اوراس کا قول: اوراس میں شک نہیں کہ بعض مخلوق بعض مخلوق کے لیے نافع ہے اور الله نے اس کا حکم فر مایا ہے۔۔۔۔۔۔۔

يد باطل بالله اوراس كرسول مَا يَعْمُ فِي مِن مَا يا كيونك مخلوق نيك وبدمسلم و

ليورعانافع ٢؟

اور میرای عقیدہ نہیں کہ ابن تیمیداں طرح کہ سکتا ہے لیکن یہ 'زینو' کی زلت ہے کہ جو علم کے ساتھ جہل اور حماقت داخل کر کے اسلاف پر افتر اء با ندھتا ہے اس کا کہ جو انہوں نے نہیں کہا اور اس کی زبان جھوٹ سے پاک نہیں حتی کہ وہ احمد بن تیمیدالحرائی پر بھی جھوٹ بولتا ہے وہ اس کی عبارت پکڑتا ہے جو اس کے مطلب کی ہوتی ہے اور جو اس کے خلاف ہوتی ہے اس کو حذف کر ویتا ہے اور ایسی نصوص کو اس پر حمل کرتا ہے کہ جس کی وہ تحمل نہیں ہو سکتیں۔ اس گذری ہوئی عبارت کے بعد میں ذکر کیا۔

لین دعاکرنے والے شافع کے لیے جائز نہیں کہ وہ دعاکرے یا شفاعت کرے مراس کے اذن کے بعد توالی شفاعت نہ کرے کہ جس منع کیا گیا ہوجیے مشرکین کی شفاعت اور ان کے لیے دعائے مغفرت پس بی عبارت واضح کر رہی ہے کہ'' زینو'' نے اس رسالہ میں تحریف کی ہے تو جب فاوی ابن تیمیہ کی طرف گیا تو ہم نے دیکھا اس عبارت میں خطرناک تحریف کی ہے۔ پس ابن تیمیہ جانتا ہے کہ عبارت کس طرح ہونی عبارت میں وہ مبتدعین کی طرح خطانہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ میں'' زینو'' سے چاہے اور لغت میں وہ مبتدعین کی طرح خطانہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ میں'' زینو'' سے پوچھوں کہ جملہ (الا باذنہ) میں ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ میضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے یا کہ شفیع کی طرف و گئی ہے۔ بلکہ اس کا تو وجود ہی نہیں توضمیر یہاں شفع کی طرف لوٹ گی ۔۔۔ پس شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے یا شافع کے اذن

?\_

## ع لي لغت توسيك لي العند توسيك العند العند

پھراس پرزیادتی ہے کہ معصوبین جیسے انبیاء و مرسلین پر اتھام لگایا کہ وہ مشرکین کی شفاعت کریں گے۔۔۔اور شاید یہاں اس شفاعت سے مراداس کی نبی اکرم شائیۃ کی شفاعت اپنے والدین کے لیے ہے کیونکہ وہ ان کومشرکین سمجھتا ہے جب کہ اہل حق ان کو اہل فترت سے سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم سے ناجی سمجھتے ہیں اور اس نے مسلم شریف کی حدیث پراس کی بنیا در کھی ہے کہ:

انأبيوأباك في النار"

 $^{\odot}$ میراباپ(ابوطالب)اور تیراباپ جہنم میں ہے۔

اس جاہل کو بیعلم ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں بعض رواہ کی طرف سے تصحیف ہوئی ہے اور اس پر حفاظ حدیث نے نص فر مائی ہے اور ان میں حضرت امام جلال الدین سیوطی ہیں اور صحیح حدیث اس طرح وار دہوئی ہے۔

اذامررت بقبر مشرك فبشره بالنار

توجب کی مشرک کی قبر پرے گذرے تواس کوجہنم کی بشارت سنادے۔ \*\*
اورا کی طرح رہیجی حدیث میں وارد ہے کہ:

خرجت من النكاح ، ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى أن ولدني أبي و أمي ـ

<sup>®</sup>رواه مسلم في الصحيح برقم ٣٠٣ وابو داؤد في السنن برقم ٢٤١٨ و احمد في مسنده جلد ٣صفحه ١١٩ ـ

<sup>©</sup>رواه ابن ماجه برقم ۱۵۷۳ ، اماميتى نفرمايا كهاس كوبزار اورطرانى نفروايت كيااوراس كرجال مسيح كرجال الم ۱۹۷۳ ) والبزار في مسنده ۲۹۹۳ ( ۲۹۲۳ ) والبزار في مسنده ۲۹۹۳ ( ۲۰۳۹ ) والطبراني في الكبير ۱۳۵/۱ ( ۳۲۲ ) والمقدسي في الاحاديث المختارة ۲۰۳/۳ ( ۲۰۳۸ )

میں نکاح سے پیدا ہوا جہالت کے گناہ سے نہیں حضرت آ دم ملیا اے لیکر حتی کہ مجھے میرے باپ اور مال نے جنم دیا۔

اور قرآن مجید میں بھی ان دونوں کی نجات کے بارے میں وارد ہے: وَمَا كُنَّا مُعَنِّ بِيُنَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُوُلًا۔ اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ سے لیں۔ ® اور فرمایا:

وَكَسَوْفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى -اورعنقريب تيرارب تجھا تنادے گاكةوراضى موجائے گا۔ اوراللہ تعالیٰ كافرمان:

لَا أُقْسِمُ بِهٰنَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلَّ بِهٰنَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ

قتم ہے اس شہر کی کہ تو اس میں ہے اور والداور بیٹے کی قتم۔ ﴿
اس کے سوادیگر آیات واحادیث کہ جواس کے زعم کار وکرتی ہیں۔

اورامام زبیدی کااس میں ایک رسالہ ہے اور ای طرح امام برزنجی وغیرہ کا لیں اس کود کیھاور اگر بفرض محال اس روایت کو سیح بھی مان لیا جائے تو''اب'' کالفظ لغت عرب میں بالا تفاق اور اہل کتاب کے اجہاع کے ساتھ'' پچپا'' پربھی بولا جا تاہے۔

## الله تعالى في ارشادفر مايا:

<sup>©</sup>رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ٣٠٣/٣٠١ (٣١ ٢٣)، وعبد الرزاق في مصنفه جلد ٣٠٣/٤ ( ١٣٢٧٣) والطبراني في الأوسط ٨٠/٥ (٣٢٢٨) -

قال الهيثمي : رواه الطبرانيفي الأوسط، وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي، صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات)

السورة الاسراء ١٥ ـ السورة الضحي ٥ ـ

٠ سورة البلد١ - ٢ -

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ -

کیاتم اس وقت حاضر تھے جب حضرت لیقوب مالیٹا کا انتقال ہوا جب کہا اپنے بیٹوں سے د

پس اس میں حفزت ابراہیم واسحاق اور حفزت اساعیل جو کہ حفزت یعقوب کے چھا ہیں یہاں ان کو بھی' اب' کہا جارہا ہے۔

اورای طرح ہے:

ورَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ اوراني بات كوتن ربيطايا-

کتاب کی قراۃ مؤلف پر ماہ رہتے الانوار کی سات تاریخ بدھ کی صبح ھاشم الحامداور عمر الباشا کی موجود گی میں مکمل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ حفرت احمد مُنظِیمًا کے وسیلہ میں ہم سب کو داخل فر مائے اور ہمارے سروں پر چیکئے ہوئے نورانی تاج پہنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس پر اور اس کے ساتھ جمع فر مائے حتی کہ ہم حوض کو تر پر وار د ہوں اور ہم اور ہمارے اہل بیت ہمارے مشاکخ اور ہمارے تمام محبین کو نبی اکرم مُنظِیمًا کے لوائے حمد کے پنچے جگہ عطافر مائے۔

والحمدلله رب العالمين.

اے اللہ! بیہ تیرافضل ہے کہ ہم نے تیری امانت کو پورا کیا جیسا کہ تو نے مقرر فر مایا اورارادہ فر مایااور تیرے نبی ٹائٹی کے تحتم فر مایا۔

اے اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے تیرے حبیب نظافیاً کے اشارہ کو پورا کیا جو کہ انہوں نے مجھے خواب میں دیا تھا۔ کہ جس نے مبتدعین کی زبانیں کاٹ دیں آپ نظافیاً کم سنن کے دفاع اوراس پرسے اعتراض اٹھانے میں۔

اے اللہ تعالیٰ! اس کتاب پرامت کوجمع فر مااور اگر میرے قلم ہے کوئی کلمہ ایسا نگل گیا ہے کہ جس سے تو راضی نہیں یا تیرامجوب ٹاٹیٹے اراضی نہیں تو مجھے معاف فر مامیں نے ہر طرح کوشش کر کے بہت بڑی مقدار میں دلائل جمع کر دیے ہیں جو کہ معنی کی وضاحت کرتے ہیں اور دلالت کو واضح کرتے ہیں اور معمہ کوحل کرتے ہیں ایس اگر قاری اس کتاب میں کوئی کمال پائے تو بیاللہ سجانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے ہاور اگر اس میں کوئی کی وقت یا ہے تو بیری طرف سے کی وکوتا ہی ہوگی۔

جيها كرامام شافعي عليدالرحمه فرمايا:

پس میں نے کوئی کتاب پڑھی اوراس کی تھیج کی اوراگر میں نے اس میں غلطی پائی تو اس کی اصلاح کر دی اور میں اس کواللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ختم کرتا ہوں۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِي آيَا تِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ الى قوله تعالى إلَيْهِ تُحْشَرُونَ -

میں اس بحث میں پانچ سال تک غور وفکر کرتار ہااور دوم تبداس کو پڑھااوراس کا پہلانا م میں نے سیدی شیخ عبدالعزیز بن الصدیق الغماری المحدث پرپیش کیا تو آپ نے اس کو پیند فرما یا اور ہمارے لیے ثواب و برکت کی دعافر مائی۔

یں میں اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کوآپ کے اعمال کے صحیفہ میں رکھے اور میری طرف سے بید حضرت سیدہ صدیقہ فاطمہ الزھرہ بڑا ٹیا گی بارگاہ میں تحفہ قبول فرمائے۔

آمين بجاه النبي الكريم الآمين مُنْ يَيْنِمُ



## ہماری تی درسی رياض الصالحين جلداوّل ابوحمز ومفتى ظفر جبار چشتى 300/-دری مؤطاامام مالک مولا نامحمر يليين قصوري نقشبندي 100/-مولانا محريليين قصوري نقشبندي وري مؤطاله مي 225/-درى شرح الناجي في حل سراجي مولانامفتي محدفاروق خلي مدخله الله تحالي (بييربيك)-/225 ( كلد ) - / 300 دري مندامام أعظم مولا نامحمريليين قصوري نقشبندي 100/-ح اربعین نو وی علامه ابور اب محد ناصر الدين ناصر المدنى عطاري -/450 علامدابوتر اب محمر ناصرالدين ناصرالمدنى عطاري زرطبع شرح آثارالسنن علامه ابوتر اب محمد ناصراليدين ناصر المدنى عطاري -/750 ثارالسنن (مترجم) 350/-علامه مفتى حافظ عبدالغفارسيالوي مُرح مائة عالل 350/-گلاب می*س گلشن* علامه مفتى حافظ عبدالغفارسيالوي 70/-فين ابل حق أردوشرح نام حق علامه مفتى حافظ عبدالغفار سيالوي 100/-عين النظر (سوالأجواباً) علامه مفتي حافظ عبدالغفارسيالوي 70/-عين مداية الخو (سوالاً جواباً) علامه مفتى حافظ عبدالغفارسيالوي 50/-ثرح نورالا يضاح علامهامجدعلى قادري زرطبع نرح اربعین نو وی علامهامجدعلى قادري

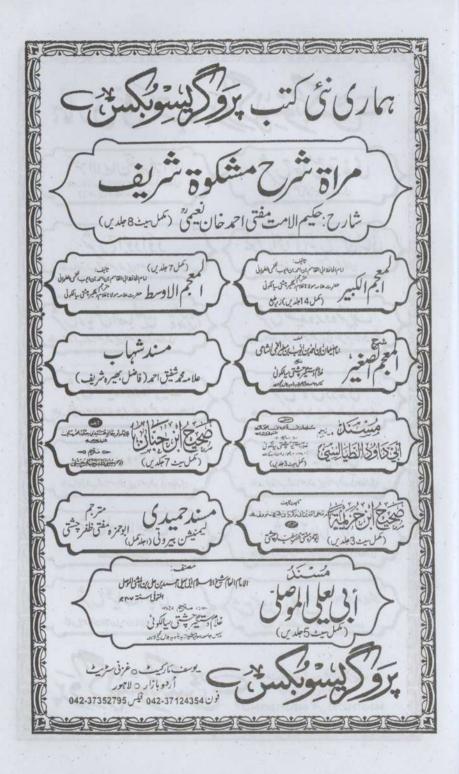

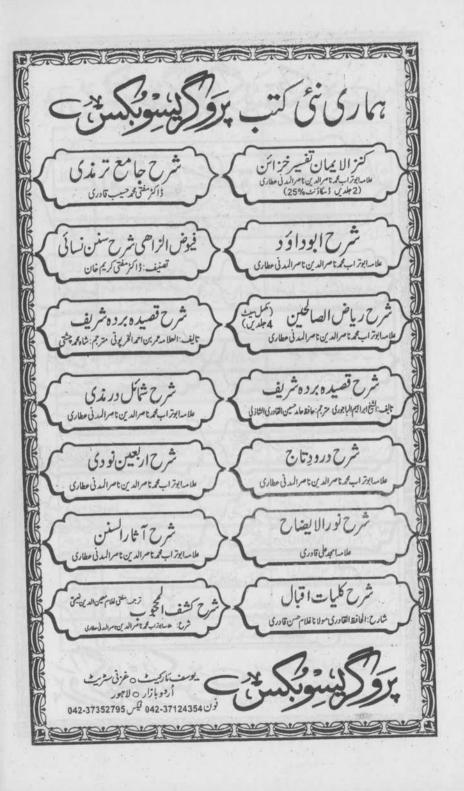























يوسٹ مارکيٹ غزنی سڑيے اُردو بازار ٥ لاجور نون 42-37352795 کيس 42-37124354

ؠڔۅۘڴڸڛٙۅڹۘڰؚڛؾٛ